غالب

معنی آ فرینی، جدلیاتی وضع، شونتیتا اور شعریات



گوني چندنارنگ

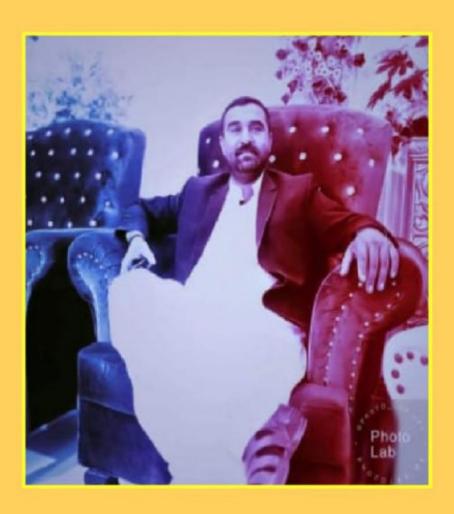

# PDF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO:+92 307 2128068 - +92 308 3502081

پی ڈی ایف (PDF) کتب حاصل کرنے اور واٹس ایپ گروپ «کتاب کارنر» میں شمولیت کے لیے مندرجہ بالانمبرز کے واٹس ایپ پہرابطہ کیجیے۔ شکریہ

معني آفريني، جدلياتي وضع، شونيتا اورشعريات

غالب

چہ دائد قیم کو ت بال جوال گاہ عُقِم رہ

- نظيري

كداوراه وكررفت است ومن جائے وكر دارم

## **غالب** منی آفرین ٔ جدلیاتی و ثنع شونیتا و رشعریات

گویی چندنارنگ

#### (GHALIB: MEANING, MIND, DIALECTICAL THOUGHT AND POETICS)

801.954 Narneg, Gopi, Chand Chalite ; Me'ne-Afrini, Jadilyants Waza', Shunyata Asar Sherryant' Gopi Chand Narang, Labree r Sange-Meel Publications, 2013. 6780c.

Urdu Literature - Ghalib - Criticism. L Title.

اس تنب کاکوئی می حصد مثلت میل والی گفترا مصنف سے با قائدہ توری اجا ارت کے بخیر کیوں بھی شائع کیوں کیا باسکتا۔ اگر اس هم ک کوئی محاصر دخوال تجور برند بریون ہے تو قاضل کارونا کی محموظ ہے۔

> 2013ء نیازا جدنے سنگ میل بولی کیشنزال ہور سے شائع کی۔

ISBN-10: 969-35-2642-2 ISBN-13: 978-969-35-2642-4

Sang-e-Meel Publications

25 Graham an Palalain (Lower Mar) Caronina (20.423-724.51)
Promiss 50.423-722.5100 (20.423-723.51)
Promiss 50.423-723-5100 (2

کام خالب کی اب شکستنگی تجریری برده بی چیز برد گرد از گزائر کی چیز دارگفت خالب بر فرد واگر کرتے کرتے ایک داد کی خوالٹ کی چیز برخش کی طرف سال بی کام برد انجام با بید انداز میسان کیا اجداد دسمیان گیانگی آوس دنگ چی طیف میزد تجیم کام خوالٹ کی کام بیس نے نامب کام شرح "گیانگی آوس دنگ جی چید طیف خوالٹ کی سرحت فریب شمال آنها کی اساس

> عالم النام حافظ وام طیال ہے ہاں کھائیو مت فریب ہتی ہر چھ کھیں کہ ہے، فیس ہے

- 8

اور ہاں ہ نگ سا حب کو اس پر کی اصرار ہے کہ قاب نے آگر واقع کی ہی دی جا ہم رسے گر اور کھ ان کیا ہے 13 میں سابھ کا کا کا میں جا ہے کہ بھی الدونا کی پیدونا کو کی سے آر جب جی آتا ان کی والسے میں وہ کی فائد دیں ان کوٹھی ایک ہو گارگر کا تر بھائ ملکر واکوران ہے کہ اور انجی دور یا رکائز کے ذائلہ میں کا کا دونا کا کہ سے کہ تھا تھا تھے ہی ہے۔

مرہ نکے صاحب نے خیر قال کی تجیر بھی الراز کی ہے کہ کے مکر فرد سرکا رفتادہ وہائی ہیں اور الدار پیری کار سے بھرائی ہے میں میں کار الساسی میں الدار کے اللہ کے اللہ میں الدار کے اللہ کے اللہ میں الدار کے اللہ میں کار اللہ ہم کار دیک میں اس کے اس کے اللہ کے اللہ کار کے اللہ کار اللہ کار اللہ کار اللہ کار اللہ کار کے ال

--- UP.

> ا تظیری از الله آمده بودی چوشخ بازیس دفتی و کس قدر تو تصاعت، در الحا"

\_ وزش كاوياني

اسماده اللي في مد عالم الدون عن سابي للحن سابه مهر الدون المستوار المستوار

انتساب

ها کول احتیاز میمیل الدین عالی 'فزنش دوپے کینا کے شام ہے جال نائدان توبارہ کیا وارائی دائن چیل جائم ادر خال کی اور ترتیزی ورائع کے شائد ترین دائمیں امانت دار سمجھے کا تھے ترین دائمیں کاست دار

آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کیں ہے ایبا کہاں سے او کال کہ تھے ساکھیں جے

لاابانی شو و در باب فرافی نشاط چند در نظی مشرب که فرادانی میست فهرست

|    | ديباچه                                               |
|----|------------------------------------------------------|
| 13 | لَغَقَ كُوسُو نَازَ بين تيرے لب انجاز <sub>پ</sub> ر |
|    | پاپ اول                                              |
| 29 | حاليء يادگار غالب اورجم                              |
|    | ياب دوم                                              |
| 59 | بجنوری، دیوان غالب اور وید مقدس                      |
|    | ياب سوم                                              |
| 73 | والعش بهنداور جداميات لفى                            |
|    | ياب چهارم                                            |
| 87 | بودهی قفر اور شوغیتا                                 |
| 88 | بودهی تفکر برجمن واد کے خلاف                         |
| 90 | نا گار جن اور شونتیا                                 |
| 95 | وبدانت اورشونیتا کا فرق                              |
| 98 | شونيتا فقد سوين كاطورب أنظرية فبيل                   |
| 00 | شوعيتا اور تراجيت                                    |
| 01 | شوتیتا ابلورآ زادی وآگهی                             |
| 04 | شونتيا اور دريدا                                     |
| 05 | شوتینا خود کو بھی کا احدم کردیتی ہے                  |
| 06 | شونيتاء خامونلي اور زبان                             |
| 10 | زین اور خاموثی کی زبان                               |
| 11 | کبیر اور خاموشی کی زبان                              |
|    |                                                      |

| 121 | ب پہنجھ<br>ب مدی کی روایت اور زیرِ زشن گلیتی جزیں |
|-----|---------------------------------------------------|
|     | ب ششم                                             |
| 173 | ل، غالب، عرفان اور واکشِ جند                      |
| 179 | سلؤك وتضوف                                        |
| 190 | بيل و فالب                                        |
| 220 | عرفان اور وأخي وتد                                |
| 238 | بيدل بخن اور پناه                                 |
|     | ب هفتم                                            |
| 255 | قِ پِيْمرده، واردات اور ول گداخته                 |
| 255 | اوراق رجمروہ کلام منسوغ کے بارے میں فلافہیاں      |
| 277 | واردات قبلى اورعطق ارشى                           |

288

299

351

ادمان محروره المساعة المساعة المساعة المساعة العالميان الاستاني المساعة الديرياني الثاني المساعة المس

روارسيد وهم مظموله نوستريد يوسي آخريني اور جدايا بي افآد ( محتوب 1821 ) انج سازي: شارخ کل مانتي همي شکي شيخ انج سازي: شارخ کل ميانتي همي شکي شيخ

باب نهم متداول ديوان ،معني آفريني اور جدلياتي اقآد 391 فيرست

440

470

491

569

591

597

609

باب ياز دهم حدلياتي وضع ،شونمتا اورشعر بات عدلیاتی وشع غالب کی خاص وطی وشع خاموشي بطور زبان اورشعر بات جدلیات، بازکسی جدلیات، بودهی جدلیات، متصوفانه جدلیات در بدائی ٹریس اور خالب شعر ہات شونيتا اشعريات اور جدلياتي وشع والعباء روامت الآل (ب) روايت دوم (س) حداول داوان (۵) فقلامصرے جدلياتي وشع ، آزاد كي وكشاد كي وسعنب بتفاند باس بند و پيس اكيسوس صدى كالمنظرنامه اور غالب شعريات باب دو از هم تخصیت، شوقی وظرافت، آزاد خیالی اور جدلیاتی افزاد و مزاج آثره، گلاب خانداور نرنمز و روشن خيالي اور وسيع إلمشر في كلكته، ماو مخالف اور آزادي رائے مثتوي امتناع نظير خاتم الحيين بهادرشاه ظفرادر ملك الشعرائي كان كى مدرى ، ساخة اسيرى اورمنتوى ايرشمر بار تقريظ آئين أكبري اورسرسيد احمد خال مثلوي جراغ ومرءعمادت خانة ناقوسان اوركعبة بندوستان

غالب: معنى آفرين، جدلياتى وشع، شونينا اورشعريات شوخی و بذله بنجی و آزادگی انقلاب 1857 اورقلزم خول

12

خته ونژند، رفجور و دردمند : جدلیاتی نثریارے 640

626

634

معرض مثال مين وست بريده اورآج 646

### نطق کوسو ناز ہیں تیرے لبِ اعجاز پر

غالب كا كلام جام جہال تما ہے۔ غالب كے اشعار ميں نہايت وقيق، دور رس اور ع در ع معانی کی ایک جرت زا اور عمق دنیا آباد ملتی ہے۔ عالب کے بارے ش سب ے بدا سوال جس کا کوئی آسان جواب میں ہے کہ وہ کیا چز ہے جو کوندے کی طرح کیتی ہے اور شبتان معنی کو روش کرتی چلی حاتی ہے، اس طور کد پڑھنے والا وم بخو درہ جاتا ہے۔قاری تحلیل کرنا جا بتا ہے اور ساتھ ای ساتھ ایک جمالیاتی واروات ہے بھی گزرتا ہے جس كا بيان آسان فيس - اس كى حسن كارى ش وه كيا خاص كشش ب كدكوني كى فيس آتی۔ اس ش وہ کون ی صداقت اور اکشانی قوت ہے کہ آج بھی یہ شاعری انسانی سربلندی اور شرف و امتیاز بر امارا اعتبار بزها دیتی ہے، دکھوں اور شداید سے نبروآ زیا ہوئے کا حوصلہ دیتی ہے اور زندگی کے حسن ونشاط اور کیف وسرور کے لفف والر کو بردھادیتی ہے، نیز اس کے نیرنگ نظر اور آگری طلسمات کے بارے میں جتنا سوچے اتنے سے در وا ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر عقیدے، ہر مسلک، ہر مزاج، ہر وضع کے شخص کے لیے اس کی پند کا بچھ نہ بچھ مال بہاں ضرور ال جاتا ہے۔ اس میں بچھ متناظیمیت الی ب كد بركر شمد وامن ول كو كينيا ب كد جا اينا ست اليكن :

ایک دو ہول تو حرِ چیم کہوں کارخانہ ہے وال تو جادو کا

عالب تخلید نے اس جادو کے کارفانے یا سحر چھٹم یا کرشمہ و ناز و فرام کی ایک ایک ادا کو گن ڈالا ہے لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ بسیار شیوہ باست بُنال را کہ نام نیست۔ دیکھا جائے قریب اساس آرچہ عام مجس کیلی جوگ بک ہے کہ قالب محقید با معقوم کا سرّ ہے۔ قالب نے جو بات کی رفران حمین و مبرش کے لیے گئی کی وہ قودان پر صادق آئی ہے: بات جال ہے قالب آس کی جر بات

بلانے جان ہے حائب آن ہر بات مجارت کو آگر متن قرار دیا جائے تو اشارت سمیل مستری ہے اور ادابندی وہی نامعلوم کا

عمارت کو اکر ملس قرار دیا جائے آ اشارت منگل کشتری ہے اور اوار تدی دامعلوم کا سفر ہے گئی ' آب بیٹھند ' میمال درون تاریکیسٹ نہ ناکب نے چودھری عمد انفور کے نام ایک حلا میں اپی طرز کا وفاع کرتے ہوئے ہیے کی بات کہی ہے:

عالب كى راه مين حالى سے معتبر رہنما دوسرائيين - حالانك وه معقدت كرتے ہيں كه ياوگارا

15

ان کامول سے خیل میے عقل کی صوابرید سے سرانجام دیا جائے۔ اسے وہ اپنے معتقداند جوثی عصبیت کا متیجہ قرار دیتے ہیں جو انسان کو اندھا اور بہرا کردیتا ہے (ص 375) انھیں اس مات کا رفح ہے کہ مرزا اپنی شاعری کا سکہ لوگوں کے دلوں پر جیسا کہ جاہے تھا ٹیس علما ياك (س 378) - زمان كا فداق بدل كيا ب اوريد كتاب أن تصانف يش شارفين ہو کتی جن کی ملک میں ضرورت ہے (س 375)۔ تاہم حقیقت ہے ہے کہ غالب تقید ہرچندکد بہت آئے فکل کئ ہے آج بھی عالب پرسب سے ایکی کتاب یادگار غالب عی ہے اور خالب تحقید کی اکثر رامیں ای کتاب سے تکلتی ہیں۔

یادگار میں غالب بر تحقید قائم کرتے ہوئے حالی نے بجاطور برسب سے زیادہ زور وطر فلي خيلات اور مهدت و عدرت مضايين مرويا ب جي ايك زماني في حمايم كيا ب اور ھے بعد کی عالب تقید برار و براتی آئی ہے۔ حالی نے مرزا کے اشعار سے بحث کرتے ہوے کیں مضمون آخر بی کی داد دی ہے، کیں خیال بندی کی، کیں تشکل نگاری کی، کیں نزا کے خیالی وطرقکی بیان کی کہیں استعارہ سازی وتشیبہ کاری کی کہیں تحتہ ری، تیز نگاہی، بذله بنى وهوفى وظرافت كى، تو كهيل ندرت وجدت واسلوب واداك بيفك بيسب شعری الوازم، نیز ان جیسے ونگر کئی لوازم عالب کی معنی آخرینی وحسن کاری کی شعری گرامر کے ارکان اسامی قرار ویے جانکتے ہیں۔ یہ سب بہت خوب ہے۔ مگر اس پر نظر رکھتے جوے اور حالی کی آرا سے استفاط کرتے ہوئے جاری سعی وجیتی اس سے قرا بث کر ہے اور جاری کوشش یہ رہی ہے کہ ان رسومیات شعری کے پس پشت کیا کوئی اضطراری و لا شعوری حری حلیق عضر یا اقاد وای ایس بھی ہے، یا دوسرے انتقال میں کوئی نا گزیر شعری یا بدیتی منطق الی میں ہے جو فالب کی ناورہ کاری یا طرقی خیال کی تخلیقیت میں تدفیس طور یر اکثر و بیشتر کارگر رہتی ہے اور غالب کے جملہ تخلیقی شعری عمل کی شیرازہ بندی کرتی ہے۔ ہا حالی بہاتو کہتے ہیں کہ خیال نیا اور الہوتا ہے، لیکن بیٹیسی بٹاتے کہ عالب کے یہاں خیال نیا اور اچوتا کیے بنا ہے، یا غالب کے یہال پہلے سے طلے آرب مضمون سے نیا اور ا چہوتا مضمون (مضمون آفرینی) یا معمولہ خیال سے یکسر نیا خیال (خیال بندی) یا اس کا کوئی انچونا، ان دیکیا، انوکھا، ترانا، طلسمائی پیلوکیے پیدا ہوتا ہے جو میں کے عرصہ کو برقع ویتا ہے یا منع معنی کی وہ چکا چند پیدا کرتا ہے تھے عرف عام بھی سابقہ تقدید طرکئی طیال یا 'عمارت و جدت صفاعتیٰ ہے منسوب کرتی آئی ہے۔

خالب کی فیر معمول گلیق انگا کی داد دیے ہوئے سال اس کے لاشعوری رشتوں کی طرف اشارہ تو کرتے ہیں میگی وہ اس میریکر کو اور کھول کیں جائے کہ خالب کا ڈائن اس طور پر کا کاکر کریں ہوتا ہے، کیٹی وہ اس اعظراری کیفیت یا انگھوری الآو واقع ہے جو شام کے ادادے اور افتیار سے والے۔

تخلیقی عمل یوں بھی بہید بھرا بستہ ہے۔ تحقید اس کی تھاہ لانے کا دعویٰ میں کرسکتی، فظ قرأت كى بناير رائ قائم كرسكتى ب\_ يعنى غالب ك يبال يجون بي اقاد وابني يا قكرى نہاد الی ہے جو غالب کے حلیق عمل کی خلقی خصوصیت کا لازمہ ہے جس کو غالب اکثر و پیشتر اضطراری با افتصاری طور بر کام میں لاتے ہیں اور جس کا گر اتفاق أس جداماتی وشع با حرکیات نفی ہے ہے جس کے سوتے ان کے وائن کی الشعوری گرائیوں میں پیوست ہیں۔ مئله بير يه كد طرفكي خيال اور جدت و عدرت مضايين عموى اصطلاحات جي جن كا اطلاق سبک ہندی کے دوسرے اساتذہ پر بھی ای طرح کیا جاسکتا ہے جس طرح عالب پر تو پھر غالب دوسروں سے الگ کیے قرار یاتے ہیں۔ حالی اور تبعین حالی کے زمانے تک عموی تختید برای تھی لیکن اکیسویں صدی تک آتے آتے غالب تختید بیسوال اشانے میں حق بجانب سے كد طرفكى خيال اور تدرت و جدت مضافين جس يرسب سر و عفتے جي، وو غالب ك تشكيل شعر من قائم كيد موتى بيا تركيب وتشيه واستعاره وكنابه وتمثيل وشوقي وظرافت وغیرہ سامنے کے میکنی لوازم ہیں، ان کی کارکردگی وحسن کاری ہر اعتبار ہے برحق، لیکن اس سب کے پس پشت کیا کوئی اور نظام یا حرکیات بھی ہے، یا خالب کے شعری قالب یا النان كى وافلى ساعت مين كوئى يداهين بم رفقى يا قدر مشترك بعى ب جو تعليق عمل كى ممى خاتی یا شعوری و لاشعوری نهاد پر دالت کرتی جو، یا غالب کی افغاد دینی کا لازی حصه جو، یا كى باطنى جو جرى نظام سے الكيز موتى مويدين اگر حركيات با جدايات نفى كا تفاعل غالب

ر المراقع الله من المراقع الدول المراقع المرا

جو غالب ك الليق عمل كى جرول اور كرائيون عن دور دورتك كاليا مواب-مالي جس شعر ماتي انتلاب كا ذكر كرت بين جو فاري غزل بين بندوستان بين ظهور پذر براه وبال حالى بيدل كا نام نيس ليت ، كيونك بيدل اس وقت تك بوجوه ندصرف وی مظرین نیس تھے بلکہ مطعون تھے۔ شبلی نے بھی شعراعم سے بیدل کو باہر رکھا تھا۔ مالی ہول، شیلی یا آزاد جہال جہال انصول نے بیدل کا ذکر کیا ہے، ابلور محسین نہیں ہے، جرچند کدید تیوں تاریخ نولی اور خسین کاری میں اسے اسے طور پرسب بندی کے شعریاتی ارتقا اور بلوغ کا دفاع کررہے تھے۔خود غالب کا بہار ایجادی بیدل پر جان چیز کنا اور پھر بیدل سے اپنی برأت كا اعلان كرنا، اور اس سب كے باوجود بيدل كى تجريديت اور يجيده خیالی ہے زندگی بھر پیجیا نہ چیزا سکنا کہ وو ان کے لاشعوری imprint کا حصیتھی، یہ سب اچیا خاصا متناقضاند ب.شعوری و لاشعوری اثرات کا پراسرار کھیل کیا کیا نفسیاتی مربین اور ويحيد كيال بيداكرتا اور نيرنك نظر وكعاتاب، غالب كى مخصيت اور تخليقي عمل بيس ايسے كل ب رحم عناصر متقاطعانه طور بر crisscross كرتے بين جن القيول كو بنوز يوري طرح نيين کولا گیا۔ اس فنمن میں بہت سے عناصر بظاہر معتائی معلوم ہوتے ہیں لیکن عالب کی جدلیاتی وینی ساخت، افراد ونهاد، اور بیدل وسک بندی کی لاشعوری جزوں برنظر رکھی جائے

غالب کی تخلیل شعر اور منعی آخریق سے عد در عد جدایاتی رطنتوں سے چیش نظر بیدل شنامی اور سبک بعدی کی شعر یاتی جہات پر جہاں تک مثمان تفا نظر والے کی سمی کی گئی ہے، غیز ان سوالوں پر مجمع فور کرلے کی کوشش کی گئی ہے کہ جند ستانی تبذیعی وجدان اور

تو پچے سوال استے لا بھل نہیں رہے اور پچوکر ہیں فور و تامل سے دیر سور تھلے لگتی ہیں۔

گرد قد سے ان کا جوشل ہے اس کی جڑی کہاں کہاں جو جہ ان کی جو جہ کہا ہے اس کہ اور کہاں کہ جو جہ کہا گہاں گرد ہو گرد گی گھاں کہ اور کہا گھا ہے گہاں کہ اور کہا گھا ہے گہاں کہ اور کہا گھا ہے گھا کہ کہا گھا ہے گھا ہے گھا کہ کہا گھا ہے گھا ہے گھا کہ کہا گھا ہے گھا ہے

عالب كى بار اس مقام پر لخ جين جبال عام زيان مين الفظو كرنا محال ب، يا جہاں آ مجیز تندی سبہا سے تلطنے لگتا ہے۔ عام زبان تعینات وھویت کی شکار ہے۔ غالب ائے ارضی احساسات و کیفیات کی واردات ایس اس سے مادرا ہونا میاج بین، یعنی state of no mind بالخضوص ليخ جميديد ش ببت سا كام ايبا ب اور بعد ش بعي جوكسي الي تج به كى تد ايتا ب جو ذبن وشعور ع آ كى بات ب عام زبان روزمر و تجرب كى ترسل رہی پوری طرح قادر فیس ہو کتی تو وہن وشعور سے آ کے کی بات کا او سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ بدغرابت یا (عرف عام ش) بے معنوبت یا بے صدا خاموثی کی زبان ب- عالب اكثر و بيشتر تحليق تجربه ك استغراق كي الل وادي يل طنة بين جهال آسان ير ابر كا أيك تكوا بهى دكهائي مين ويتا اور يوراآ كاش باطن كي جيل ش جها كفية لكمّا بي- جهال ے فیم عات کا تکلم قریب قریب ناممکن ہوجاتا ہے، یا جہاں عام زبان کے پر جلنے لگتے كى شاعرى فيين؟ كيا آخ كا انسان فاعسى تعينات كتحكمان فله يا صارفيت يا افاده يريق كى يلغار مي خاموى كى زبان كوبمول فيين كيا ب- انسانيت كى ازلى مصوميت اور بلوقى 19 - 4k-1

ک زبان گریا تھیں تھو تکی ہے۔ خالب کی شاہری اس خاموثی کی زبان یا شرف انسانی یا مصوبیت کی اول زبان میں محالی کی حادثہ رکھتی ہے۔ معالی معالی میں کا میں کا جات کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی اسان کی اسان کی انسان کی

ر پینے الارون میں ان خاتید ہور اس کے تھید ہی جائزی ہے۔ اس کا مراخ سے بدیاتی کا میں جائے ہے اور چیل کا رشد ہی کا میں اس کی چیاہتی وہی ہائی ہی۔ میں اس کا تاکی اس کے البور اس کا دھوری میں کا دھوری ہے۔ چیل کہ وہا ہے۔ اس جماع کی سے کہ بھی میں ان قر بدیارے کی گر دھاری جائے میں اس کے بیٹر کے بیٹر کے بھی میں اس کے بیٹر کے بھی ہے۔ میں میں کا میں میں کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بھی ہے۔ میں میں کا میں میں کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بھی ہے۔ میں میں کا میں میں کے بیٹر کے میر کی اس کے بیٹر کی میں کے بیٹر کے بیٹ

روایت تک علے مع اس ان کا سب سے برا سرچشمة فیضان بودهی قر (= فؤ دیا) سے جو بحبنسہ مذاتو ند ہی ہے نہ ماورائی ہے نہ بہ کوئی حمیان وصیان یا مسلک یا عقیدہ ہے۔ مدفقا فكركا ايك بيرامه ما سويض كاطور ب، هر جرموقف، جرمظير، جرعقيده، جرقصوركورد وررد كرنے كا الى كو ليك كراس كے عقب ش و كيفنے كار يونك وكھائى وين والى حقيقت فظ اتنی یا وی نیس ہے جو وہ نظر آئی ہے۔ کا کات ایک مناقصہ ہے جس میں ہر ہر شے ائے فیرے قائم ہورای ہے، اور ہر شے چونکہ قائم باغیر ہے، اس لیے اصلیت سے عاری یعی شونیے ہے۔ گویا (فؤنیة تا) شوئیا ابلور فکری طریق كاسب سے برا كام تعیات یا تصورات کی کثافت کو کا ثما اور آلودگی کے زنگ کو دور کرنا ہے تا کہ تحدید کی وحند حیث چاہئے ،طرفیں تھل جائیں اورآ زادی وآتی کا احساس گیرا ہو جو زندگی اورانیا نہیت کا سب ے برا شرف ہے۔ کویا بطور قری طریق کارید صیل آئینا کے لگ بھگ مترادف ہے جو عبارت ب الني آئيند يربار باركير لكاني س كرزنك يا كثافت كث جائ اورآئينة قلب سیکنے گئے تا کہ هینیت کی جلوہ فمائی ہو۔ تکر روایتا یہ طور ماورائی ہے جبکہ غالب کی قلر

ہے۔ عام مد منطق مان وروہ مان مدر کر روہ کا ہے طور ماران ہے بہر عام غیربادان اور ارشیت اساس ہے۔ قالب کا منتبا فرقان نیس انسان ہے۔ شویعا غیر مادورلگ اور اس حد تک بے لوٹ، منزو اور علمیاتی ہے کہ یے بلاور سان تک ہے، سان کا کام وصار

لگانا ہے کا ثنا نہیں۔ شونینا تعینات کے رو در رویا ہد دکھانے کے بعد کہ ہر شے متناقضانہ ے، خود بھی کا بعدم ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ کیا گیا غالب کے سروکار بادرائی نہیں ارضی و شع ماتی ہیں، غالب کامقصو وانسان ، انسان کی آرز وئمی اور تمنیا کمیں، زندگی کے متنا قضات اور معنیات کا نیرنگ نظر ہے۔ چنا نید غالب کی شعریات تک آتے آتے اس فیر ماورائی حركيات في ك خاصى قلب ماسيت بوجاتى ب اور يه كونا كون شعرياتى اطوار اور معنياتى ورابوں میں وصل جاتی ہے۔ فاطرنشاں رہے کہ ہم نے اسے شونیتائی شعریات فیس کہا ہے، فقط شونیتا غیر ماورائی جدلیاتی حرکیات سے ملتی جلتی شعریات کہا ہے۔ عالب کی جدلیاتی فكر ك كونال كون طور طريقول اور مختلف النوع ييرايول كا اكر كوني غير ماورائي ارمشيت اساس سرچشمہ ہوسکتا ہے تو وہ شوعیا مماثل حرکیات ہی ہے۔ بدطریق محض یا ملو رتھن ہے معمولہ وموصولہ کے زنگ کو کاشے اور آزادی وآئی کے احساس کی راہ کھولنے کا۔ غالب ک قری افزاد و نهاد ین جدایات نفی اس حد تک جاگزیں ہے کہ بید ند صرف جرنوع کی 'بایستگی رہم ورو عام' اور' پاواش عمل کی طبع خام' کے خلاف مجتبدانہ کروار اوا کرتی ہے، یا پیش یا افناد و اور عامیانہ کی آلودگی کو کافتی ہے، بلکہ ہرمعمولہ وموصولہ کو بلٹ کر طرفوں کو پچھ اس طرح کول ویتی ہے کہ ناورو کاری وحسن کاری کا حق بھی اوا بوجاتا ہے اور معنیاتی عرصہ بھی برقیا جاتا ہے۔ یہ ایک کرشاتی عمل ہے جس کی کوئی ووسری نظیر صدیوں کی شاعری میں میں متی ۔ عالب کا ذائی تخلیق عمل ہی بکھ اس نوع کا ہے کہ جس معمولی یا سادہ لفظ کو بھی وہ چھو دیتے ہیں ووسخید معنی کاظلم بن جاتا ہے۔ بیشعریات اتنی بولموں، تدور تداور رنگارنگ ہے کہ اس کی تمام سلحوں، جہات اور پہلوؤں کا احاط کرنا آسان تہیں۔ تاہم مکنہ حد تک اس کی تجزیاتی اور اشاریاتی کوشش کی گئی ہے۔ یہ متناقضانہ اور جدلیاتی حرکیات کا كرشمنين او كيا ب كدمعى الوى طرح الروش من آجاتا ب يا لايش ربتا ب اوراس كى كونى تخليل وتعيير تمل تعيير خين موسكتي يا هرتعبير تحدة محيل راتي بيد يون به شعريات، شعریات محسن نیس رہتی، زندگی کے متناقضاند جد جرے عکیت کا حصد بن جاتی ہے اور آزادی گلی و کشادگی کی نوید دیتی ہے۔ كتاب كے تكب يل عالب كا اردومتن ہے۔ ہرچندكد جہاں جہال ضروري تھا فاری ے استصواب کیا گیا ہے لیکن مارا سروکار اردومتن سے ہے۔ واضح رے کد زیرنظر مطالع میں زیادہ توجہ اردومتن شعر کی قرائت اور معدیاتی تجویہ کو وی گئ ہے، اس کے لیے عارباب وقف كي مح جن - روايت اول يعني النيز بجويال مخط غالب جو 1816 كا مكتوب ب، اورجس ش اليس برس تك كا كلام بسب س يبلداس س بحث كي كي بد يي زمانہ چونکہ کسی زہرہ وٹن ستم پیشہ سے چوٹ کھانے کا ہے جس کی نوائے دلخراش بعد میں بھی سنائی ویتی ہے اور جس کا گھاؤ زندگی جر رستا رہا، اور یکی زماند نام فہاد کجروی اور گری کا مجى باس دور يرخاص توجى كى ب، اوريد ديكيف كسعى كى كى ب كدكيا نوعرى ك اضطراری و ب اصلاداند کام کی غیرواقعاتی ایمائیت میں میں جدایاتی حرکیات عے شرسائی وت بين يا اس نوع ك نشانات footprints ملت بين جو بعد ك أس كام بش ملت بين جو وقیقتہ بنجی، نکتہ ری اور خیال بندی کے لیے بے مثال سمجما جاتا ہے۔متن کے قرأت و تجربيك روشى مي بيسوال بمى اشايا كياب اور شوابدك مدوس بيد بات بمى باية شوت كو

پہنچائی گئی ہے کہ تہدیلی افیس برس کی عمر میں واقع ہوئی نہ کہ پھیس برس کی عمر میں جیسا کہ بالعموم خیال کیا جاتا ہے اور بہ تبدیلی بھی تھن فاری مغلوب ڈکشن اور گرام کے اجزا کی بقی نه كه و فيقد بني معني آخريني اور طيال بندي كي جو لازمه تني اس افغاد ووي اور جداراتي نهاد كا جس کا جوہر غالب کی تخلیقیت میں روز الال سے پیست تھا۔ باب بفتم و اشتم کے بعد جو روایت اول سے متعلق بیں، باب خم انور حمد ید یعنی چیس بری تک کے کام کے لیے وقف ب- باب وہم میں متداول و بوان بشمول نعظ شیرانی وگل رهنا کی بحث ہے جن کا متن 1826 سے 1831 کک تیار ہوچکا تھا لیکن اشاعت کی او بت 1841 میں آئی اور یمی ویوان بطور دیوان عالب تعور سے تحور سے اضافوں کے ساتھ عالب کی زندگی میں بار بارشائع ہوتا را مئن کی بحث میں تاریخی ترتیب کو خوظ رکھا گیا ہے جس سے غالب کے وہلی اور حقیقی كراف ين جدلياتي كاركرد كي كو يحيف ين جيش بها مدولي ب اور كل جكه والشيس طور ير تاريخ ك نيش بحى جلتى بوئى صاف وكعالى ويتى ب- يول بالواسط بعض دليب حقا أق بحى سايت آ من بين - بهرحال اس طرح جو بحث باب اول من بحوالة عالى قائم كي مني تعي وو بجوري ے قول محال، ہندستانی کار و فلف اور جدایات نفی، بودهی قکر اور شونیا، سبک بندی اور بیال شاس کے آرکی اور زیر زین رشتوں سے ہوتی ہوئی نیجۂ اول عظ غالب، نیجۂ حمد مداور متداول ویوان کے متن کے جدلیاتی مطالعات اور تجربیاں کے ساتھ ساتھ اپنے وائرے کو عمل كرليتى ب- ان متن اساس ابواب كر بعد آخرى دو ابواب بطور تحمله بين جن مين شعیم حرکیات مماثل شعریات، جدایاتی فکر اور آزادگی و وارتقی کی بحثیں بی اور أن جمله مسائل کو میلنے کی کوشش کی گئی ہے جو سابقہ ابواب میں زیر بحث آئے ہیں۔ کتاب میں ترجیح چونکدمتن کے مطالع کو حاصل ہے، خضیت کی بحث موفر آئی ہے جس سے متائج کی برکھ اورمطابقت اسية آب سائة آجاتى ب- آخرى باب من شوى وبذله في اور خطوط نكارى كا بعى حتى الامكان احاطه كيا عميا ي ہر چند کداس وقت طلب سفر میں ہم نے سب سے زیادہ مدار طالی پر رکھا، لیکن اٹھیں

ہر چاہدکداس وقت طلب سفر میں ہم نے سب سے زیادہ مدار حالی پر رکھا، لیکن انھیں کے پہلو یہ پہلو غالب کی شھریات کی سمد اور افراد ڈائی کی کے بارے میں بنیادی سوال ہی قائم کے جو مائٹ کی انھیں سے جو ہوئاں سے تھی رکھ جی ۔ وال کے حوا سے سے ہوئا ہے۔
ایم فائع کم آرام ہی ۔ چول اور سکہ بوئی کے بار میں خاص عددات کر بائی دوں
ایم فائع کم آرام ہی ۔ چول اور سکہ بوئی اور دورہ اندر اعلیٰ اس میں اس کے بائد تو جدید کی ایک ان اس کے بائد موادہ انتہاں کی اس کے بائد موادہ انتہاں کی اس کے بائد موادہ انتہاں کی اس کہ بائد موادہ انتہاں کی اس کہ بائد موادہ انتہاں کی اس کہ بائد موادہ انتہاں کہ بائد کہ بائد

عالب نے اپنے بارے میں کہا تھا: تا تر وبھائم کہ سرسب خن خواہد شدن ایں سے از قبلے خریداری کہن خواہد شدن

ایسے تمام ماہرین و محققین کے ممنون و محکور ہیں۔

 اور تو اور خورشید الاسلام، بری گارنا، وارث كرماني كا عالب بهي وه نيس جو كليم الدين احد، اختشام حسين، آل احد سروره ظ انصارى، باقر مهدى باعثس الرحن فاروقى كا \_\_ "وما بر مخض نے اپنے اپنے غالب کو بڑھا ہے۔ مدھقیقت سے کدامک شارع دوسرے سے اتفاق نیں کرتا۔ بیے کاسکیت برستوں یا روبانیت کے شیدائیں کو اسے اسے غالب ال گے تے، ترتی پندوں اور جدیدیت والوں نے بھی عالب کی اپنی اپنی تغییریں وضع کر لی تھیں۔ ان میں کوئی تعیر فیرمنعفانہ یا بے جواز مجی نیس تھی، اس لیے کدعالب کے متن کی معداتی ساعت اور جدایاتی وضع مستقبل کی تعبیرون اور باز قرائت کے امکانات کو مسدود میں کرتی۔ عالب نے خود کوعندلیب گلفن نا آخریدہ کہا تھا۔ چنائید زمانیت کی بر کروٹ کے ساتھ ایک نیا گلشن معنی وجود میں آرہا ہے۔ ویکھا جائے تو عالب کے نئے انسان کا تصور جیسے جدید ذین کوراس آتا تھا، عالب کی جدایاتی قلرعبدحاضر کے مابعد جدید مزاج کوراس آتی ہے۔ نی علمیات اور شعر مات سب سے زیادہ زور معنیاتی تحضریت، تجس اور بقلمونی برویتی ہے اور غالب کے جدلیاتی ڈسکورس کا آزادگی و کشادگی پر زور دینا اور طرفوں کو کھٹا رکھنا گویا مابعد عديد وبن سے خاص نبت ركتا ہے۔ غالب جس كرى نشاط تصور كے فقہ سلح جي ویکھا جائے تو ان تو مورات کا زمانہ اب آیا ہے۔ غالب کی مجتبدانہ لکر ہر توع کی کلیت پندی، جر، ادعائیت اور مقترول کے خلاف ہے، بابعد جدید مزاج بھی مقتروں، آ مریت اور ادعائیت کے خلاف ہے۔ نئی علمیات نے تو مہایا نیوں کی مطلقیت کے خلاف آواز کیں آج اٹھائی ہے، جبد غالب کی قرببت پہلے سے ایسے تمام تعینات و تصورات کو بیدش کرتی آئی ہے جو فکرونظر کی آزادی کو مسدود کرتے ہیں۔ مابعد جدید و من نظریوں کی تحکماندادعائیت اور جکڑ بندی، ملک نظری اور تحدید کے خلاف ہے اور انسان کی آزادی اور نشاط کا دائی ہے۔ عالب کے بیمال مجی بالوث آزادی و وارتشی اور نشاط زیست قدر الآل ب- نیا عبد تبذیق برول کا بھی جویا ہے۔ خالب ندصرف معل جالیات میں رہے ہے میں، وہ جارے فلسفیانہ تبذیعی وجدان کی جیسی فمائندگی کرتے ہیں اس کی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ ایرانی و تو رانی پس منظر پر ان کا تفاخر برحق لیکن ان کے ذہن وشعور کی جڑس الی مٹی 2/43

کی گرارئیک میں جوست جیں۔ وہ باامید اسٹے ''مومنات خالیا کی زورڈیش دیے، اگر پیدا اس کے شعریاتی بعلومی وہ تو چیس کی گل جو اس کا حق ہے. ''مٹل حوالیہ میں میں حقوائیں عرفی کسی ہوئے میرادی

سنج شوکب عرفی که بود شیرازی مثنو اسیر ڈاالی که بود خوانساری

د میر ده در کار به واسادی به سومنات خیالم در آی تابین روان فروز برو دوش بای زقاری

(كليات قارى، دياچه)

25

ر سے کہ مرفی شیرازی قا اس کے گئی مت گاہ کا آلان کے کوفارنداری آفاء مجرے مومانت خیال میں آ کے دیکھو کر کیا دنیا آباد ہے جہاں میرے اللہ می کشومان پر درن افردوکٹیل کی چک ہے)

ر الصحاب المستودات ميد مواول علاه والعالم الميد الميدي عبدا الميدي الميدي الميدي الميدي الميدي الميدي الميدي ا كميته اليراء المعرفي معرفي كاسب سابعة على المناسبة في المانية في المانية الميدي الميدي الميدي الميدي الميدي ال وتفقع في الميدي الم منا الميدي الميدي الميدي معام الميدي الميدي

عالب نہ سرف یا بہنی رسوم و جود اور در کرتے ہیں، وہ ہراس مختیدہ مسئک اور اروہ کے بھی خلاف جیں جوصداقت کی تخیال اسٹے پاس رکھا ہے اور اپنی اور فقط اپنی حقائیت پر اصرار کرتا ہے۔ عالب نے ملول کے مشنہ اور اجزاے ایمان ہونے پر اصرار کیا تھا تو ان ر کار بی گرفت او ایستان ایر این اور انتجازی هم دارند به س ای این این این این آن می انتخابی ان

اداے خاص سے غالب ہوا ہے تکتہ سرا صلاح عام ہے باران مکتہ وال کے لیے

گو پی چند نارنگ

ئى دىلى 12 زىمبر 2012

### تشكرات وتحيّات

پروفیسر بیگ احساس اور ان کے شعبہ کے رفقا کا بھی شکر گزار ہوں کد انھوں نے ہر

غالب: معن آفرين، جدلياتي وضع، شونية اورشعر بات طرح سے مدد فرمانی اور مجھے کوئی زحمت ند ہونے دی۔ دبلی ش عزیزان گرای ڈاکٹر مشاق صدف اور محد مول رضا ود کارآ گاه فرشت محص ود ایت جوئ بین - ان کی محب شامل حال ند ہوتی

تو نه معلوم مزید کتنی تاخیر ہوجاتی۔ خدا انھیں خوش رکھے اور اپنی بخششوں ہے نوازے۔

گونی چند نارنگ

#### باب اوّل

خومیاں رہ بجو ہزہ میکر کماں متقار خوردہ خون میکر از رمکیہ طی کنتیں یا (خوش بیان خومیاں سے بی ای اپنی متقارم ناخ خون مل میں کیمس او بر ک ہے، ان کو دکتک ہے کہ بیش نے کس خوالی سے اپنی جراحتوں کی تقصہ محل مقرم شرک ہے ک

- فالب

'' سرزا چیہا چاس جیٹیات آدی ایر خرو اور فیض کے بعد آن تک بعد دینان کی خاک سے چیں اطوا اور چاکہ زبانے کا رقح بدلا ہونا ہے اس لیے آنکدہ مجی لیے امید کیل ہے کہ دقدے کم طرز کی شامری واشتاہ دادی تھی آبالے پاکسال اوگ اس

- حالي

#### حالی، یادگار غالب اور ہم

 عال میں حالی سے لاکھ افتال فریں، مرزا کے بارے میں بہت سے مسائل ومباحث کی بنیادیں اٹھیں کی رکھی ہوئی ہیں۔ اس سے کوئی الکارمیس کرسکتا کد سے اکات کی بحث بھی اگر نکتی ہے تو الھیں سے نکتی ہے۔ آ ہے 'ابتدائی ریافیہ' سے بات شروع کرتے ہیں۔ مرزاک ابتدائی ریاف شاعری کی عدم متبولیت کی بحث افعاتے ہوئے حالی نے تکھا ب كه "اول عموماً مير، سودا، ميرحن، جرأت اور افتا وغيره كاسيدها سادا اور صاف كلام نے کے عادی تھے جو محاورے، روزمرہ کی اول جال اور بات چیت میں برتے جاتے تھے انھیں کو اہل زبان وزن کے سانیے میں ڈھلا ہوا و کھتے تھے تو اُن کو زیادہ لذت آتی تھی اور زیادہ اطف حاصل ہوتا تھا۔ شعر کی بردی خونی بین مجھی جاتی تھی کہ إدهر قائل سے مند ے لكا اور أوحرسام كے ول ين أتر عميا عرمرزاك ابتدائي رسخ ين بديات مالكل يد تھی۔ سے خیالات اجنبی تھے دیسی بی زبان غیربانوں تھی... اکثر اشعار ایے ہوتے تھے كداكر أن ين ايك لفظ بدل ويا جائ الوسارا شعر فارى زبان كا جوجائ - بعض اسلوب بیان خاص مرزا کے مختر عات میں سے تھے جو ندان سے پہلے اردو میں دیکھے گئے ند قاری ميں-" (يادگار، س 102-102)\* حالى نے جہال زبان و يوان كے فيرباثوس موت اور فارى افعال وحروف ربط میں رس علے ہوئے كا ذكر كيا ہے وہاں خيالات كے اجنى و نامانوس ہونے کا اقرار بھی کیا ہے، لین ویکھا جائے تو حالی اور حالی کے تبعین کا زیادہ زور غالب کی وضع زبان اور اسلوب بیان یر رہا ہے جو روش عام سے بٹا ہوا تھا۔ اس کی مثال میں حالی نے عالب کا درج ذیل شعر دیا ہے اور تکھا ہے:

رین اروی با اروان کے: قری کف خاسمتر و بلیل قلس رنگ اے نالہ نشان میکر سوئند کیا ہے

"من نے خود اس کے معنی مرزا سے ہو تھے تے: فربایا کہ انے کی جگد بر و موسعی

یادگار خالب کا جرائے بیش حارب بیاس ہے، نیٹے میارک کی تجرکت اندرون لاہورکی وردازہ، لاہور کا چھیا جوا ہے، مداشات شادرہ خالیا ہے، بیکی اشاعت ہے جو بار پرا پر چہائی جاتی رہی، ''کاب خند حالت میں ہے، جمار موالسہ ای سے جی ۔

طُرِز بیان میں جدت اور ٹرالا پن پایا جائے۔'' (یادگار،س 103) اویا حالی معترض کی تائید بھی کررہے میں کہ"اس فض کا برکہنا بالکل میج ہے" کہ غالب دوسرے معرع كواے نالدنشان تيرے سواعشق كاكيا ب كردية تو مطلب صاف موجاتا، اور س بھی کہتے جیں کہ" (مرزا) برنست اس کے کدشعر عام فہم موجائے اس بات کو زياده پند كرتے من كد طرز خيال اور طرز بيان عن جدت اور ترالاين پايا جائے۔" حق بات یہ ہے کہ دوسرے مصرع کو بدل دینے ہے بعنی ''اے نالدنشاں جیرے سواعشق کا کیا ہے" کہنے سے مطلب صاف ہوجاتا یا نہیں شعر ضرور غارت ہوجاتا۔ حالی غالب کے طرز خیال اور طرزیان کی جدت اور نرائے بن کونشان ز دہمی کررے جن، اس کا جواز بھی جائے میں اور در پردہ اجنبیت وغرابت کے طلاف بھی ہیں۔ شعر کا مضمون ہرچند کہ وہنی و خیالی ب، لیکن شعر کی جان اس کی غرابت اور مضمون آفرینی بین ب، اور مجوزه تبدیلی ب دہ تشکیل شعر بیٹینا فنا ہوجاتی جو دونوں مصرعوں میں خیال ہافی اور امیج سازی کی جان ہے۔ ان کی میزان قدر میں اس برخور کرنے کی ضرورت نہیں کدمصرع بدل وسے سے شعر کی قيرزاسرّ يت غائب موجاتي، ويقك شعر، ذوق وظفر ما بس حيد كريمي مجيي شاعر كا سريع اللهم شعر ہو جاتا، لیکن غالب کا شعر ند رہنا، یا شاید شعر، شعر ای ند رہنا۔ (یہاں شکاروکی کے " تظرية اجنيت (defamiliarisation) كي طرف ذابن كا تعمّل بونا فطري ب، جس كا

(827Z)

اول تو مد كه طرز خيال اور طرز بهان به دونول چيزس اتني الگ الگ خيرس بين عالی اور تبعین حالی کے زبانے میں مجھی حاتی حسی۔ پھر سبھی کہ لفظ و خیال کی ارحاطیت یا معویت ایها معمد ہے کہ باوجود سوئیری نشان (sign) اور در بدائی روتھکیل و التوائی اگروش (differance) کے بنوز بوری طرح حل نہیں ہوا اور نہ بی اس بر چ معمد کے بوری طرح تھلنے کا کوئی امکان نظر آتا ہے، تاہم اس کا بھی کوئی معروضی ثبوت فیس کہ شیال کی عدرت یا وتعدي اسلوب كي عدرت يا غرابت سے يكم كوئي الك جز ہے۔ زبان اگر فقط ميذيم شين خیال کی شرط ہے؛ زبان خیال کو قائم کرتی ہے تو خیال کی تدرت زبان و بیان کی تدرت ہے اس قدر الگ یا ہے نیاز بھی ٹین جتنا بالعوم مجھی جاتی ہے۔ بیعنی خیال اگر پیجیدہ یا نادر یانٹیس و نازک ہے تو امکان سیمی ہے کہ زبان و بیان کی ساخت جس سے بیمتشکل ہوا ہے، وہ بھی ہرگز فہم عامد کے مطابق یا عامیانہ نہ ہوگی، ہرچند کہ وہ بظاہر سادہ وآ سان معلوم . ہو وہ اتنیٰ آسان و سادہ نہ ہوگی۔ ملکہ وہی اور فقط وہی زبان تفکیل شعری پر قاور ہوگی جو مطلوب تدرت یا غرابت سے کماهذ مر بوط ہوگی یا بوسکتا ہے کہ عدت وغرابت تمام و کمال ای اسانی تفکیل کی آفریدہ ہوجیہا کداویر کی مثال میں ہم نے ویکھا۔

البد حاف دورا به العنطيق الدوني التي يحق ودرجة حي اود عياف به الدوني ال

تک برسکتا تھا اجتناب کرتے تھے۔" (ایسٹا) اس موقع پر حال کلستے جیں کہ ایک الکے ج جو حالیا جارس یا لکسٹو کا اربینے والا تھا، اس نے مروا کے ایک شعر کی فہایت تعریف کی۔ تصریح رایاتی اسد شاکر دسودا کا تھا:

اسداس جائی بر جوں ہے وہ کل مروا طعران کر بہت 2% وہ اسٹائی روست خدا کی مروا طعران کر بہت 2% وہے اور کریا "اگر کی اور اسد کا شعر ہے آو اس کو روست خدا کی اور اگر تھے اسلام ہے آج کھے است خدا کی۔.." اور گفت میں کر

''مرے شیر اور رحت خدا کی بے دوفرں محادث نیاوہ تر سامیں اور سوتھل کی 'زبان پر جاری ہیں اور اسر کی رمایت سے مرے شیر کہنا گئی۔ ان کی طبیعت کے خلاف تھا کیونکہ وہ اسکی جنرل رماجھل کو جو ہر طفعی کو پاسائی سوچھ جا کیں جنزل جائے تھے۔'' (دیونکور' می 100)

 نبت ایک عط می لکیتے ہیں"میاں 1277ء کی بات علط دیتی (یعنی اس سن میں مجے مرنا جائے تھا) مر مل نے دیاے عام میں مرنا اسے لائق نہ سمجا، واقع اس میں میری كرشان تى \_ بعد رفع فساد موا كر مجد ليا جائے گا۔" أگرجد يرتض أيك بني كى بات كلمي ے مران کی طبیعت کا اقتصااس ے صاف جھلکا ہے۔" (یادگار،م 105) لیکن طبیعت کا را انتخابا افناد وجلی کیا ہے اور محلیق محل میں اس ہے کیسی کیسی گھیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حالی ان شعرى ومعدياتي الجينول كونتيل كحولة بهرچندكدوه بيه كيته بيل كد" (مرزا) كا ابتدائي کلام جس کو وہ حدے زیادہ جگر کاوی اور دہائے سوزی ہے سرانحام کرتے تھے متبول نہ ہوا، مر چنک قت مخیلہ ، بہت زیادہ کام لیا گیا تھا اور اس لیے اس میں ایک فیر معمولی بائد يردازي پيدا ہوگئ تھي۔ جب قوت ميتره في اس كى باك اين قضي بي في تو اس في وه جو ہر اکالے جو کسی کے وہم و گلان میں نہ تھے۔" (ایشا) جو ہر اکالئے میں تو کلام فہیں، لیکن جگر کاوی اور دماغ سوزی یا غیر معمولی بلند پروازی کے پس پشت جو شعوری سے زیادہ لا التعوري الحاد وافي يا اضطراري تلكيتيت كام كررتي ب، وه رسالي وابن ك باوجود حالي ك سروکار میں فیل بھی۔ ویک حالی کا یہ فرمانا بجا ہے "البتہ ہم کو مرزا کے عمدہ اشعار کے جامينے كے ليے أيك جدا كاند معيار مقرر كرنا يزے كاجس كو اميد ب كدائل انساف تنام كريس كيـ" (يادكار، ص 107) اوراس جداكات معيار نقد ك قائم كرنے كى راو حالى نے وکھائی۔ان کے ویل کے مان کی میٹیت سٹک میل کی ہے:

الله کی فول میں تو یاہ در ایسے انجاسی یائے جاتے ہی جن کو اور محارا کی فرنے یا لاکو شس تین کیا کہ معمولی مشابین یائے جاتے ہی میں اوا کے کے این جزئے سے نرانا ہے اور اور ان کی لیکن فرنا کیں رکئی کی جی جن سے اکمو مساتدہ کا کارم خال مضاور جون

'' پہنا تھے ہم ویکھنے ہیں کہ جب ہر وسودا اوران کے مقلہ پن کے گام میں آیک عی اتھ کے طیالات اور مضابحان وکیھنے دیکھنے بی آئی آئی جاتا ہے اور اس کے بھد مرزا کے وجان پر تھر ڈالے ہیں قر اس میں ہم کو کیک دوسر صالم دکھائی ویتا ہے، اور جس طرز کر ایک تیک تکل کا میان صور کے سوڑیں، چا ایک میدان کا

35

رے والا پہاڑے جا کر آیک بالکل تی اور ترائی کیفیت مشاجرہ کرتا ہے ، ای طرح مرزا کے دیوان میں ایک اور ای سال تطرآ تا ہے۔" (یادگار می 108) اس کے بعد حالی مرزا کے خاص خاص اشعار کی مدد سے وکھاتے ہیں کہ بیٹی اور نرالی کیفیت کیا ہے یا ان کے خیالات کا اچھوتا کن کیا ہے۔ کویا اشعار کی بحث میں حالی زیادہ زور جدت مضامن اور طریقی خیالات پر دیے ہیں اور بجاطور پر دیے ہیں۔ بھول حالی و متبعین حالی استقامت طبع اور سلامتی وابن جو ابتدائی تجریه کاری کے خارزار سے گزرنے کے بعد پیدا ہوگئی تھی، برحق لیکن اس سے کہیں زیادہ برحق عدت مضامین اور ندرت بیان کا غالب کی معنی آفرین کا محرک خاص ہونا ہے کیونکہ یہ وو خصوصیت ہے جو نام نہاد خام شیالی اور مجروی کے ابتدائی زمانے میں بھی مرزا کے کلام میں نہ صرف موجود بلکہ نمایاں تھی۔ کویا اگر میسی ہے ہو خالب کے طرفہ طرز بیان وطرز فکر اور افزاد دہنی میں کیا کوئی الشعوري گانفہ (subconscious turn) ایس بھی ہے یا کوئی قدرمشترک common (denominator یا بیراییه شعری جوطر فکی فکر اور حسن آفرینی کی بدیعی سمند ہو۔ اس تنتی کو عل كرنے كى كوئى آسان راہ فييں سوائے اس كے كديم اولاً حالى على سے مدو ليس كوكلد اس راہ میں حالی سے معتبر مددگار ووسرائیس ہوسکتا۔ ظاہر بے بیدوہ اشعار ہیں جن کی مدد ے حالی نے غالب کا طرقی خیالات و جدت مضافین کا اپناتھیس قائم کیا ہے اور ھے ایک زمانے نے تشلیم بھی کیا ہے اور جے بعد کی غالب تقید بھی وہراتی آئی ہے۔ اشعار کے اتقاب میں اضافہ مکن ہے جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے لیکن ان جیوں کے مرزا کے فاص الخاص principal اشعار ہوئے میں کلام تہیں۔ ان مخلف النوع اور مخلف النال اشعار میں حالی نے کمیں مضمون آفرین کی دادوی ہے، کمیں خیال بندی کی، کمیں حمیل الاری كى، كيس نزاكت خيالى وطرقلى بيان كى، كيس استعاره سازى وتشبيه كارى كى، كيس كلته رى، تيز لااي، حاضر جوالي، بذله نجي، شوفي و ظرافت كي تو كهيل ندرت و حدت و اسلوب و اوا کی، بیشک بیسب لوازم شعری، نیز ان جیسے دیگر کی لوازم غالب کی معنی آفریلی وحسن کاری کی شعری گرامر کے ارکان اسامی قرار ویے جاسکتے ہیں، اور ان پر بعد کے آئے والوں نے بار بار صاد کیا ہے۔ ان بر نظر رکھے ہوئے اور حالی کی آرا سے استنباط کرتے ہوئے تماری سعی ہوگی کدان سب رسومیات شعری کے پس پشت کیا کوئی اضطراری لاشعوری حرکی تخلیقی عضر یا افاد والی ایس مجل ہے یا دوسر سے لفظوں میں کوئی تاکز پر شعری یا بدیعی منطق ایس بھی ہے جو عالب كى نادره كارى كے پس پشت متن كى دافلى ساخت ميں بميشد ندسى تو آكم و بيشتر كارگر رئتی ہے یا اس کا جواز پیدا کرتی ہے، دوسرے لفقول میں بظاہر نظر ندآنے دالی موج تدنیس ک طرح شعری تھیل میں جاری و ساری رہتی ہے اور غالب کے جملہ تخلیقی شعری عمل کی حابندی کرتی ہے۔ عالب کی تلیتی اٹاء عمس ریز دقیق سے دقیق معنی کی تاریجی میں امر جاتی ب- ده بااوجر نيس كت كد "هم الميذالرائن جول اورمعنى كى تاريكى كواية كوير استعدادكى روشی سے دور کرتا ہوں۔" آیے ایک ایک کرے حالی کے نتف اشعار برنظم والے ہیں: بلكه دشوار \* ب بركام كا آسال مونا

آدی کو بھی میسر شیں انساں مونا

حالی کہتے ہیں" اوی انظر میں یہ ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے! مرغورے ویکھا جائے تو بالكل الهونا خيال ب- وحوى بيد بكدونيا يس آسان سے آسان كام مجى وشوار ہادر دلیل یہ ہے کہ آدی جو کہ مین انسان ہاس کا بھی انسان بنا مشکل ہے۔ بدشخلق استدلال نبين ب بكه شاعرانه استدلال ب-" ديكها جائة توجه حالي شاعرانه استدلال كبدري بي كيا ووتمثيل نكارى كي جان فين اوركيا خودتمثيل نكارى سبك بندى كي جان خیں اور کیا سبک ہندی کو خاص نسبت مقای وائی افتاد یعنی وہن بندی کی وجیدگی اور جدایت سے نیس جو اکبری عبد سے قاری گویان بند کی پیچان ری ہے۔ غورطلب ہے کہ ميكاكى مشاقى وصناى ي قطع نظر جب مقصود طرقى خيال يامعنى آفريني بويتمثيل نكاري جس استدلال شاعرانه كوحرب بناتى ب اور مامنے كمعول معنى كومطلب كرديتى ب كيا اس كى بنياد جدليات نفي يرتيس؟ آسان كام اگرآسان بي تواس يس يجوا إيوناين فيس كوئي زالي

مالی فے ایک مشکل ہے جراک کام کا آسان ہوتا کھیا ہے، شاید اس زیانے کی کسی روایت پس ايا ہو(يادگاريش 108)

بات یا شعری جدت نیس - فرالی بات آسان کام کے آسان ند ہونے میں بے بعنی آسان ہونے کے معمولہ تصور کی رو تھیل میں ہے جو آسان کے پیکر خیالی کے دوسرے رخ کو سامنے التی ہے کہ ونیا میں آسان سے آسان کام بھی آسان نیس لیعنی وشوار ہے۔ کیا ہے کہتے ہی بعنی جدلیاتی وضع کے کارگر ہوتے ہی تفکیل شعر کی معدیاتی ساخت اور پیکر خالی یں فرایت اور اجنیت ورفیل آئی؟ اور کیا اس کے شعری جواز کے لیے دوسرے مصرے یں دوہری جدایت کارگر شیں ہوگئی، لینی آدی جو کہ مین انسان ہے اس کا انسان ہونا آسان نيس - آدى عام انسان اور آسان منام وشوار من جو تطبيعيت اور افتراقيت ، كيا اس کا تخلیقی رمز داخلی ساخت کی استردادی جدایت میں پیشیدہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ابغیر اس نوع کے تخلیقی بدی وراید کے تفاعل کے یا اس کے کارگر ہونے کے شاعراند استدلال قائم ہوسکتا ہے؟ آہے اس سوال کی روشنی میں حالی کی مزید مثالوں کو دیکھیں :

> ہوں کو ہے نشاط کار کیا کیا نه ہو مرنا تو جینے کا مرا کیا

حالی نے اس شعر کو فطرت انسانی کے تحت لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک نیا خیال ب، ونیا میں جو کھے چیل پکل ہے وہ صرف اس یقین کی بدوات ہے کہ یہاں رہنے کا زباند بہت تھوڑا ہے۔ لیکن کیا یہاں بھی سامنے کے روایق معنی کو بلیا ویے کی اُسی نوع کی بدیعی منطق کا منبیل کررہ جس کی نشاندہی ابھی اوپر کی گئی۔ یعنی جینا کون نہیں جاہتا، مرنا کی کومنظور نیس ۔ لیکن شاعر کہ رہا ہے کہ جینے کا حزہ اس کے رویعنی مرنے سے ہے۔ طاخبائی کہتے ہیں انسان کو جوا و بوس سے رہائی شیں۔ سیا محدوی کہتے ہیں بوس جو تحونا گول طلبوں کی مضطربانہ سعی ہیں مسرت اور مزہ حاصل کرتی رہتی ہے تو حصول مطالب کی سعی کارے مسرور ہونا اور ہزارول طلبیں رکھنا سب کا انتصار مرنے کے خیال پر ہے۔ طباطبائی اور سبا محددی دولول نے نشاط کار یا کار زیست کی امتگوں و بہجت کی برنسبت موا و ہوئ پر زیادہ زور دیا ہے۔ جبکہ غالب نے پہلے تو ہوئ کو نشاط کار سے جوڑ کر ہوا و ہوئ معمول معنی کی تطلیب کی، کچر چینے اور مرنے دونوں کی تحقیب کرکے ان دونوں کے عام

(3)

سملی بلند و پیده کا جمال چدا کردیار و مکن بایت فرای اس هم میس میسوانی جادره کاری یا ساخت که سمانی کارگرارش مین کارگرارس کی خطریش کول رسید بهین می آخر چی کا در دا کرید کی وی هموی کرام کام میسی کردی جمع میسی کار خطری میسید کار میسی کار میسید کمانی آزاد دست که از امارای کرکیسی میسید کیا میسید میرای تفکر کاد و کار میسید کار ایسی میسید کمانی آزاد دست که از امارای میسید کار کار میسید کار ایسید کار ایسید کار ایسید کار ایسید میسید کشید تا در ایسید

> نہ تنا چھے تو خدا تھا چھے نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈاپدیا جھے کو ہوئے نے نہ ہوتا ٹٹس تو کما ہوتا

حالی کا کہنا کہ غالب نے ''میستی کوستی پر ترجع دی ہے اور ایک جیب توقع برمعدوم محض ہونے کی تمنا کی ہے" شعرے مناسبت نہیں رکھتا۔ عین ذات بدتو نیستی ہے نہ معدوم محض ب جبكراتصوف كرائح تضورات كى رو سے موجودات و الوا برفريب حواس و اعتبارى محض بن (استی کے مت فریب میں آ جائیو اسد/ عالم تمام حلال دام خال ہے)۔ خور طلب ، كركيا شعر من لطف والبساط ومعنى آفريني كي فعنا استغباميه ورايدك اس كشاكش ے نیس بنی جو خدا اور انسان دونوں کے روایتی تصور کے رو در رو سے پیدا ہوتی ہے؟ گویا اس شعر میں بھی کے نیتجاً اس ارتداد ہے الجرنے والی معمولہ حقیقت کے قضایا کو متناقض قرار دے كرمعنى كى طرفوں كو كھولنے اور اس طرح نے سے معنى بيدا كرنے كى وى جدلياتى افاد وینی کارفرمائیں ہے جے ہم پہلے و کھوآتے ہیں۔ سلے مصرع میں دو کلمہ بات تعی آئے سائے الے مجے جیں۔ پھونیس تھا تو خدا تھا جو بین ذات ہے۔ یہ ماضی پر دال ہے۔ دوسرا کلزا کچے ند ہوتا تو خدا ہوتا شرطیہ ہے اور حال و استقلال کی صورت (حالات) ے متعلق ہے۔ کیا دونوں ککڑوں ٹی گئی کی حرکیات ہے معنی کی جامد رواجی شکل زائل شین ہوگئی اور کیا ان تصورات سے داہستہ جلے آ رہے برانے معنی سیّال نہیں ہو گئے یا مروش میں منیں آگئے۔ دوسرے معرع میں بھی دو جدالیاتی نکات کارگر ہیں۔ اول برکہ میرے ہوئے، یعنی تعینات و موجودات میں مقید ہونے نے میرا مرتبہ کرا ویا۔ دوسرے یہ کہ میں اگر موجودات کے تعین میں ند گرا ہوتا تو مین ذات ہوتا۔ بتانے کی ضرورت نہیں کہ انسان کا اسل الاسول میں وات ہے۔ یکن خاہر ہوا کہ بیشتی کا تھیں انسان کے اصل الاصل مین ادھ کے انگرائی کا اعتباری سے عرصوفی اور کیا کیا کے دورے دوری گری نگا ہے مطابقت رکتا ہے کہ انتظامت مطابقا کا نات کے دارے در اے بی جاری مرامای ہے اور صفاحت میں دات ہیں، امان ان فقد کیکونیس، موجودات واقعیات انتہار تحقق ہیں جو کیک ہے اورانا کی طور کی سے نا طاح ہو۔

> اس قدر سادہ و پُرکار کہیں ویکھا ہے ہے مود اتنا ممودار کہیں ویکھا ہے

ہے نمود اتنا نمودار کیں دیکھا ہے تنا وہ تو رہکے حور پہنٹی میس میں میر

مجھ ند ہم او اہم کا اپنی السور الل

درد) یک عن آگر بوم أدم دیکما تو ای آیا کار بیدم دیکما

 کررہے ہیں وہ عالب سے کھٹی قمال کی خاتی خصوصیت کا لازمد ٹین ، اور کیا عالب اکثر و پیشتر جس تصری منطق کو اعضراری یا اعتباری طور پر کام عن لات میں اس کا بیکھ نہ کیکھ تعلق اس بدلیاتی منٹ یا حرکیات آئی ہے نہیں جس کے سوتے ان کی الدھوری گھرائیوں ممل بوست میں؟

لکن ہوڑ ہے بات ایک موال یا ایک مفروضہ نے زیادہ فیش، ناآ کد اس کے کھر بے کونے کو مزید جانچا پر کھا ند جائے۔ آھیے حال کی جیش کردہ دیگر مثالوں پر بھی نظر ڈالٹے ہیں۔

عالى بجاطور يركبت جيس كه "نيا اور الهوتا خيال ب"، خيال ك سے اور الهوتا ہونے کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں لیکن و کھنا یہ ہے کہ عالب کے بیباں نیا اور اچھوتا خیال بنآ کیے بے یعنی عالب کے یہاں پہلے سے چلے آرہے مضمون سے پکسر نیامضمون (مضمون آفريني) معولد خيال ع يكسر نيا خيال (خيال آفريني) يا اس كاكوتى اجهوتا، ان ديكما، انوكما، فرالا، ظلماتي ببلوكي بيدا بوتا ب جومعنى كو برقيا ديتا ب يا معنى ك چکاچوند پیدا کرویتا ہے جے عرف عام میں طرقی خیال یا بدیع موتی سے مفسوب کیا جاتا ب- آنسو کے قطرہ کا خون سے فزوں تر ہوتا اور آنسو کی نسبت گیر ہے ہونا رسمات شعری میں ہے، لیکن ان کے قصر سے مالب یکسر نامضمون کیے بناتے ہیں۔ قطرة آب اصل الاصول ہے۔ لیکن کیامضمون کا انوکھاین گہر اور اشک ووٹوں کے معمولہ تصورات کو گردش میں لاتے اور ان کومتلب کروہے ہے پدائیں جوا ہے؟ جالیا کا خیال سے مملے مصرع میں دعویٰ ب دوسرے میں دلیل ہے کہ آنوجس کو آگھوں میں جگد لی ہے وہ اگر موتی بنے برقائع ہوجاتا تو اس کو بدورجہ نہ ملا۔ گر بات اتی ٹیس۔مضمون تو ہمت عالی کے باندازہ توقیق ہونے کا ہے جومصرع اول میں بطور مبتدا ہے۔ آنسو کا موتی نے سر قالع نہ ہوتا بلور خبر ہے۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ وہ آنسو کے قائع نہ ہونے کومحض بتاتے علی

منیں، اپنی شعری منطق ے اس کو محسول کرا دیتے ہیں اور نادرہ کاری کا یہ کرشمہ حرکیات لغی کے نقاعل مے ملکن ہوا ہے۔ خورے دیکھیں تو یہاں دعویٰ و دلیل میں گروش ہے، یعنی آنو گر فنے برقائع ند ہوا اس لے كداس نے بعت عالى سے كام ليا اور اى كے موافق اے تائید فیمی حاصل مولی۔ معنی کا ایک قرید اور ایمی ہے کہ آ شو کا قابل قدر و منزات اور قابل رالک مونا (اہل مت کے لیے) اس وج سے بر آنو کی فیرت نے موتی بنا گوارا نیل کیا بلکداس نے یہ ہمت کی کدائی اصل مے قائم رہتے ہوئے یافی کا قطرہ بنا رے۔اس کی اس بہت اور غیرت کی بدوات اے تائید فیبی میسر آگئی۔ بول معنی آفریل اور تازہ کاری کی راہ گر اور اشک کی روایق نبت کو پہنے کرنے اور ہمت مالی و توفیق ایدوی میں نسبت پیدا کرنے سے تھل گئی۔ کیا اس میں مضر شعری منطق کا تخلیق تفاعل اُس جدلياتي نباد مانفي اساس حركيات كسروشمة فيضان عضيل جس كوجا فيخ يركف كى راه يرجم چل رے يوں۔

لاگ ہو تو اس کو ہم مجھیں لگاؤ

جب نه ہو پکھ بھی تو دھوکا کھا کیں کیا حال نے مضمون کی عدرت کی داو دی ہے کہ "دشنی بھی جوتی او اس میں بھی الک نوع كاتعلق موتا، بهم اي كو دوى تجحة ليكن جب نه دوى مو ادر نه دشمي تو گهر كس بات ير. وحوكا كهائين "" مزے كى بات ب كه واى غالب جو فارسيت كے غلو كے ليے مطعون بين، ہماشا کے وو ولی لفتوں الگ اور لگاؤ سے جیب بغرمندی کا کام لینے میں کارگر ہیں۔ کیا میر حقیقت نیس کد شعر کا سارا مزه ان و دنول معمولی دلی لفظول کے ربیا و تضاد کو گروش میں لائے اور ان یس تخلیق قطیدے وال کے ان کے معمولی بن کو غیرمعمولی بنادیے یس ہے؟ لاگ كى تشريح تقريباً تمام شارچين تقليد حالى بين دهني بى سے كرتے رہے ہيں جبكه بهان لاگ کے معنی اولا ایسے تعلق، انسیت یا دلچیں کے ہیں جو بوری طرح لگاؤ کیجئی کمل دلچیں یا تعلق نہیں ہوا ہے۔ اگر اس روشنی میں دیکھا جائے تو پھر بدمعنی نطقے ہیں کداہمی تھوڑا سا مجی تو تعلق یا لگا و نہیں ہے جے خوش فہی ہے عاشق عمل تعلق خاطر سمجھ لے۔ جب چر بھی

نہیں ہے بینی ذراسی بھی ولچیں یا توبیٹیں ہے تو تعلق خاطر کا دحوکا کس لیے کھا کمی۔ غالب کی معجز بیانی کا کمال ہے کہ وہ مانوس تصورات کو گردش میں لاکر ان کی تخلیب ے معنی آفرین کا ملناظیسی عرصہ قائم کردیتے ہیں جومنطق تجزیے سے ماورا بے لیکن جو ذائن عالب كوحد درجة مرغوب ب اور عالب كى يدلع كوئي وطرقني كى اساس ب لاك اور لكاؤين صوتي مناسب بهي غضب كي ب، يدمتحد السوت ليكن متضاد المعني، يا قريب المعني لفنلی چکر ہیں، بقول حالی ایسے'' دو الفاظ کا مجم پہنچاتا'' کمال ہے لیکن زیادہ کمال ان کے ظاہری تشاد میں جدایاتی شعری منطق سے ایک اور تعناو دکھا کر غیر معمولی، الو کے و نایاب معنی پیدا کرنے ہے ہے۔ دیکھا جائے تو لاگ دشمنی نہیں ہے، اس میں بھی ایک تعلق لگاؤ کا ہے بینی چیز بھی اس بوتی ہے جس سے کوئی رشتہ ہو۔ ع ند تھیٹو کرتم اے کو كشائش درميال كيول مور مجب ند مو يجربجي ماده بيان نيس ، اس بيس بهي جدلياتي ع ب، لين لكا ويس تو " كور ب عى الأك يس مى كى يكون " كون بدر كان تول يس حركيات فني كي زويس آكرا سيحه احفي فيس رباه اثباتيت كا حال جوكيا يعني سيح يا الفظ " کھے" لاشتے نیس شتے ہے۔ اب علم دونیں تین این : لاگ، لگاؤ اور کھے۔ روایق رسومیات شعری کی رو سے بید مناسبت افظی ہے، لیکن فظ مناسبات افظی جادوثیس جگا سکتی، كين كى ضرورت نييس كدشعرى جدايات أفى كى الشعوري تليقى جهوت يزن سے اللف معنى كى جو تدور تد کیفیات بیدا ہوتی ہیں، بر کرشمہ کاری روایق افظیات کے احاط خیال میں بھی

(8) گرفی تھی ہم ہے برتن گلی نہ طور پر حال نے گئے کا اس ہے کر جال کی بالکل انچھ ہے۔ کی دوئیں بنائے کہ رواکیا جال نے گئے کا اس ہے کر جال کی بالکل انچھ ہے۔ کی دوئیں بنائے کہ رواکیا چے ہے جو قال کے بیال طوال انچھ بانٹی ہے میں کا طاب کی صوری تصلیل میں رواکیا گلاف ہے۔ اس کے بیال سازی کا انگر ہے ہے ہے۔ میں میں میں میں میں انگر کے علی کا میں کا کھیل میں رواکیا

تھیتی جید ہے جو سامنے کے خیال کو چھوتے تل اس کو اچھوٹا بناویتا ہے۔ بھا ہر کو و طور کے بارے میں ایک مقدش روایت کا اشارہ ہے جو موصولہ ومعمولہ کا حصر ہے۔ ہروہ چیز جو پہلے 
> (7) حریب مطلب مشکل نیس فسون نیاز وعا تجول جو یارب که عمر خطر وراز

ما المستقبة عليه المتحقظة المستقبة عالم سنة ما المستقبة المستقبة في المستقبة المستق

آتا ہے دائی حریت ول کا شار یاو
 جھے مرے گذکا حماب اے فعا نہ مانگ
 ذات باری ہے خطاب اور قادر مطلق کے دائن کو حمر بیانہ کمیٹیز، اور ضعری استدارال

ے اس کشائش کا جواز پیدا کرنا غالب کا محبوب مصفلہ ہے جو متقد میں شعرائے قاری و اردو سے چلا آتا ہے۔ خورطلب ہے کہ جتنا شعری منطق انوکی ہوگی اتنا معنی کی طرفیں ر پوره منگس کی دو شعر دادگان دو به به در یک باید تا 9 کس که ساید که در تحقیل کیا ب دادار 9 کامه دادشته برای این قدر داده این که در گراش کامی در سرح بینی اداد چین به در اگریت این که هماه داده می دادشته به باید بینی این خاصر مید می این این کار مید می این این این باید به بدایاتی همولی به داشریت این کی هماه داده می دیداد می دادشته به بدایاتی همولی دادشته بینی می داده می نیست باید باید این این می دادشته باید باید این این می دادشته این می دادشته دادشته این می

یہ عذر احتمان جذب ول کیما کلل آیا پس اترام اس کو دیتا تھا تھسورانیا کلل آیا

ی از اجرام کرد و این از این کار داد این از این در این از این در این از این در این از این از این در این او قائی کموان میزد در میک بدور بر می این از این از این از این کموان این این این از این از این از این از این از این از مینید سبت از این میزد بر از این این از ا دا این از ای

رکھ کی مرے خدا نے مری بیکسی کی شرم

ی مواند راجد (1838) کا هم جب عدال به جد بری بیل مواند جد والد یک این مواند کا بری مواند با بری با بری بیل مواند به بری مواند با بری مواند بری مواند به است. (جدیال پیشار مواند با است. (جدیال پیشار مواند با است. (جدیال پیشار مواند با بری مواند به است. (جدیال پیشار مواند با بری مواند به بری مواند بری مواند به بری مواند بری مواند با بری مواند به بری مواند ب

اپول اور غیروں کے مجھ آئے اور مجھ ش شآئے والے صدمات (جن کا جاتی بدیوں کے گووے تک چین عمل تھا اور جن کی الشعوری پر جھائیال لرزتی ہوئی در آئی ہیں) ان سے کی منسوس شعری منطق کے ساتھ تکلیب بوگئ ہے اور غزل کی مخصوص استفاریت اور عدم واقعیت کے ساتھے۔ غزل کا آرف واقعیت کانیس واقعیت کی تعلیب، خیال بانی اور المائية كا آرث باور قالب ك يهال والى تجريديت بكد جداياتي تجريديت كا آرك

بمنزلہ جوہر کے ہے جواپنا جواب نبیس رکھتا۔ ب غيب غيب جس كو سكية بين بم شهود

ہیں خواب میں ہنوز جو جا کے ہیں خواب میں غالب کی شعریات کی ایک خوبی بیہ ہے کہ وومتصوفانہ مضامین کی بھی تخلیب کردیج ب اور مخصوص شعرى منطق سے ان ش بھى كوئى ندكوئى انوكھا پہلو فكال ليتى بـ برچندك يسلم مصرع من وجوئ ب دوسر ين وليل ب، وونون مصرعون عظيقي عمل من رقطيلي منطق روال دوال ب جوسائے کے معنی کو بلت دینے سے عبارت ہے۔ موجودات عالم کو شہود کتے ہیں اور'' غیب الغیب سے مراد مرتبہ احدیت ذات ہے جوعق و ادراک و بسر و بھیرت سے ورالورا بے ' (حالی) بدویدائتی اور وجودی ماورائی فکر کے مین مطابق ہے جس کا اشارہ پہلے کیا گیا۔ یعنی شہود کو اصل تھے والوں کی مثال ان لوگوں کی ہے جوخواب میں و کھتے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں طالانکہ وہ سورے ہیں۔ قالب جاگئے کے عمل کوخواب ے افذ کرتے میں اور ان واول کے خیالی بیکروں کی باہمی آوریش سے دلیل کو انوکھا ینا کرا خذمعتی کے ممل میں گرہ ڈال ویتے ہیں، دوسرے لفظوں میں شعر میں اشکال (اہمال نیں) پیدا کردیتے ہیں اور الف بیان کے لیے معنی کی طرفوں کو کھول دیتے ہیں۔ روی الیئت پہندوں کے بھول اشکال یا غرابت سے اخذ معنی میں جو آوریش یا مزاحت (resistence) پیدا ہوتی ہے وہ بجائے خود ایک جمالیاتی عمل ہے، یعنی شعر ماتی حسن کاری اورطرقی کا حصہ ہے۔ غالب کی تخلیقیت میں بیخولی قدم قدم رطی ہے۔ غالب: معنى آفريل، جداياتي وشع ، شونينا اور شعريات

نظر گلے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو یہ لوگ کیوں مرے زائم جگر کو و کھتے ہیں

را م جگر ہے زام کی حمرائی اور درد کی تو تع پیدا ہوتی ہے لیکن غالب ابلی مخصوص جدایاتی منطق سے معولہ و بانوس توقع کی روتھکیل کرتے میں اور محبوب سے وست و بازو کو نظر نہ گلے کی تحسین کا نرالا پہلو پیدا کر کے لطف معنی کو دوبالا کردیتے ہیں۔

مزید مثالوں کی جنٹ میں اب فقط اشارہ کردینا ہی کافی ہوگا کیونکہ جس کھتے کو ہم

اٹھا رہے ہیں اور جومفروضہ مباحث سے اجر رہا ہے اس کی خاصی مثالیں اور آ چکی ہیں۔ تاہم حالی نے مطرقی خیال اور مدت مضافن کی بحث میں جن عمدہ اشعار کو چیش کیا ب، ہم نے الحس كى تعبيراو سے دكھايا كديد طرقلى خيال اور عدرت مضافان وراصل ايك مخصوص افراد دہنی اور تولیقی عمل سے پیدا ہوتی ہے جس کا سمبراتعلق جدلیاتی وشع ہے ہے۔ چنانچہ حالی کی بقیہ مثالوں کی تنقیع بھی ضروری ہوگی، ہر چند کہ اب ہم بحث کو سمیٹنے کی طرف رجوع كرنا جاجل كيد

> رنج ے خور ہوا انسال او مث جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی بڑی جھ پر کہ آسال ہوگئیں

(12)

اس میں بھی وجوئی و دلیل ہے اور شعر کی حسن کاری کا مدار جدایات تقی بر ہے۔ حالی نے دوسرے معرع میں مشکل اور آسان میں ضد طبقی کا ذکر کیا ہے لیکن جیسا کہ ہم واضح كريج إن فالب ك شعريات كاكمال ضدهيتي ك بيان مين فين بكدشعرى منطق ي اس کو زائل کرنے میں ہے کہ مشکلیں مشکل ندر میں بلکہ آسان ہوگئیں۔ بدمعنی کی گردش ب جو اگرچہ دوسرے مصرع میں معراج کو پہنچتی ہے لیکن شروع پہلے مصرع سے ہوجاتی ہے لین رنج کی تعلیب سے اور جواز خوار ہونے سے پیدا کیا ہے کدرنج سے خوار ہونے سے رخ رخ قبیں رہتا، ایبنہ مشکلوں کی کنڑے ہوتو مشکلیں مشکل نہیں رہتیں آسان ہوجاتی ہیں۔ کنے کی ضرورت نہیں کہ عالب کی الشعوری شعری نہاد ہی چھوالی ہے کہ وہ جس بگیر خیالی کو چوتے میں اس کو محماکر اس کے دومرے رخ کو سامنے لے آتے میں اور وہنی تجربی ہے ہے معمولد اور فیر حمولد میں مطرح کے معنی کی طرفون کو کھول دیتے ہیں۔ بھر اس طرفی خیال اور ٹیرنگ تظر پر خود می جمران ووقے ہیں اور واقت نظامہ وسیتے ہیں کہ بھان اللہ کیا منظر ہے اورائے ویاانکی عنوق کہ بروم بھی کو، آپ جانا اجرا اور آپ می جمیران مونا/۔

(13) لمانا ترا اگر نئیں آساں تو اللہ ہے دوار بھی نئیں
 (2) دوار تو کی ہے کہ دوار بھی نئیں

مندردیه بالا شعر غالب کی مخصوص مختلیقیت اور حداماتی شعری منطق کا اعاز ہے۔ سادگی اور ایسی سادگی اور وجیدگی اور ایسی وجیدگی کدیمان کی زدیس ندآئے، سل متنع ہے مجی آگے کی کوئی چیز ہے یا سحر و اعاز ہے۔ غالب کی سادگی مبھی مبھی زبان کی آخری صدول کو چھونے لگتی ہے اور روزمرہ کے معمولی لفظوں کو چھاد کر انھیں کیا ہے کیا بنا ویق ہے۔ ناور و تاز و کارتر اکیب وحس آفریں پیران بیان سے معنی کا گشن نا آفریدہ بیدا کردینا ایک بات ہے، اور معمولی زبان کو غیر معمولی بناکر معنی کا طلسم کدؤ حیرت قائم کردیتا ایک الگ جادو ہے۔ سلے مصرع میں جو کھے کہا ہے دوسرے مصرع میں اس کو بلٹ کر اشکال ورافتكال كالبيتوريدا كرويا ب\_-"آسان أور مهل بظاهر بهم معنى لفظ بن اليكن غالب ان كو ہم معنی تیں رہنے ویتے۔ ای طرح غالب نے دشوار کو دشوار بھی دنیل رہنے دیا۔ بدھکاتی عمل میں مضمر جدایات استردادی کا کمال ہے۔ پہلے مصرع میں بھی منیس کی حرکیات ہے اور دوسرے میں بھی، اور غالب اس سے ایس شعری تھیل قائم کرتے ہیں کہ آسان اور عدم آسان اور دشوار اور عدم دشوار کے تناقض باہی ے معنی معلوم finite (محدود) سے موہوم بوکر infinite (لامتان ) بوجاتا ہے جومعنی آفریلی کامجوہ ہے کہ تیرا ملنا اگر آسان شیں لینی دشوار ہوتا تو سبل تھا ( کو یا طلش آرزو سے چھوٹ جاتے) تمر دشواری ہے کہ جس طرح آسان نہیں ای طرح دشوار بھی نہیں (ایعنی خلش آرزو سے چھوٹ بھی نہیں كتے ) ـ بادى انظر على آسان نه ہونا = دخوار ك؛ اور دخوار بحى نبين = سبل كي لكين در حقیقت دونوں مصرعوں میں شعری منطق نے جاروں اعلام کو وہ نہیں رہنے دیا جو وہ اصل یمن بیری بیشی وشیار مدیونا آمیان دوباه نگین اورآسمان در بود با تیمنی موده وشوار در بودها نمین به می میداد و می قودرون کردن به شاه می زبان می تقدد دو ارسی به بادر مام زبان کا آن کرتی به میگین مالب سر بیمان مام زبان کا آئی تیمن آن مام بوده به به بیشه شده این کرشه به بیشه و قوداری و بشری استوان با می استوان با می ایمان به بیشی ایمان بیشی

مرے بت خانے تو کھے میں گاڑو برہمن کو

حالی نے اس شعر کو وفاداری کے تحت لیا ہے۔ جارے خیال میں یہاں focus ائمان برب جس كى روايق يامعموله تعريف كوشعر الى مخصوص جدلياتي منطق سے معلب كرويتا يدرواي تفتيدكي روس يونا مضمون بيداكرنا بدلين صرف يدكهدكرك مضمون نیا ہے تقید بری الدمدنین ہوسکتی۔ یہ بتانا بھی اس کی دمدواری ہے کہ نیامضمون کیے نیا بنا ہے۔ ایمان سے عرف عام میں مراد ندہب کے نلوام و وظائف یا ارکان وعقائد ہیں، غالب اس برضرب لگاتے ہوئے اس کو تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کدا بمان کی اصل غوامر نیل بلک وہ وفاداری ہے جس میں استواری ہو۔ یہ راتھیل کا پہلا قدم ہے، دوسرا قدم جس میں جدایاتی طرقلی اور تدرت کہیں زیادہ ہے اور اس نوع کی ہے کہ قاری وم بخو ورہ جاتا ہے۔ وہ یہ کہ برہمن اگر ساری عمر بت خانے میں کاٹ وے اور وہیں مرے تو اس کو کعبد میں جگد دینا جاہیے کیونکہ وفاواری میں اس کی استواری مسلم ہے۔ عالب جس طرح معمولد انسورات كو بدل كر جدليات نفى سے نئ شعرى جائى قائم كردية بين، وه قائل تو كرتى تى ہے، انو كھے بن اور شوفى سے لطف و انساط كا سامان بھى پيدا كرد تى ہے۔ كميمى مجی تو شعری تھیل میں معد کا سا سال پیدا ہوجاتا ہے اور ترسیل میں بھی resistance مزاحت پيدا ہوتى ہے جو بجائے خود جالياتى شعرى عمل كا حصه ب جومعنى معمول كومعنى نادر و تازہ کار بناوی ہے۔ خورے ویکھا جائے تو اس شعر میں بغیر کوئی شدت افتیار کے عالب نے ندائی وقیانوسیت اور بخت کیری مر (جونگ نظری و تعصب کو راہ و بے ہیں) وار کیا ہے اور پیرائی بیان ایسا انوکھا کہ دار خالی نہیں جاسکتا۔ طاعت میں تا رہے ند سے والکیں کی لاگ

دورخ میں قابل دو کوئی کے کر بہت کو بیشم بھی ندہب کے روائق تصور بھی نداب والواب پر شوقی کے جرائے میں چے ٹ کے جار میں اللہ اللہ کی جام اقد اور سے جس کے روائد

کرنا ہے۔ مالی نے اس کی تاویل افتوال کے توس کی ہے۔ میر کا شعر ہے: ایا ہے کی انہات کے کم میں ایک جنعہ میں

اس می احترافی این همی خاص کی در آن بید بکرر تا آپ برای سرح معنوفی کا احترافی این همری معنوفی کا احترافی این همری معنوفی کا احترافی این مورد به بیشند کا بیشن به او احترافی این مورد به بیشن کا بیشن به است می است کا بیشن به است می است کا بیشن به می مودد این می بیشن است کا بیشن به می مودد او بیشن به می مودد احترافی به می مودد این می مودد احترافی به می مودد احترافی احترافی به می مودد احترافی احترافی به می مودد احترافی احت

ہے؟ فربایا کہ آگ ہے جت کو اور پانی ہے دورخ کو منا دینا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جت اور دورخ سے بید خالہ دوکر خدا کی موارٹ کرسٹن ۔ (16) ویکنا تشریرے کی لفت کہ جو اس نے کہا شکل نے یہ جانا کہ گوارشرکی جربے دل شن ہے

دوسرامعرع تقریر کی لذت کا بدیلی استفادہ ب کویا ب سافتہ کبددیا گیا ہے۔ لیکن معلوم ب کہ غالب اسپ شعری متن کو کتا با چھتے اور کڑی نگاہ ے دیکھتے تھے۔ بھاہر شعر ش کوئی کھند آئی ٹیس کیلی حرکیات آئی بیال مگی کا دکر ہے ہم بیاند کہ قائم کرنے کے لیا اسکادر ہے۔ یات کا ول میں ہونا مدم تقریم یا اسم کلام ہے اور تقریم کی افذت کو قائم کرنے کے لیے الیا گیا ہے جوجی بر کام مائے ہے۔

اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ ممیا جام جم سے میرا جام سال اچھا ہے

اجل ما فی این طیل سے جنگی دہ یوگی بدلیدنائی کی گراگ ہے ہے ہیں جام جم مرتبور دورہ جائی آئی ہے ہیں ان مولی ادبیثیل ہوگا ہے ہی ہے۔ میں معنی ما مائی کا مسئور ان سائے ہے کہ کہا ہے کہا وہ ان ان ان اس کا مواقع کی اس ہے کہا ہے کہا مجمد جدد دی کو دورکی کا نشان ہے ہیں اس کا وہ دی تجھی ہے کہ دی تحلی اجتجابی کی اس کی ہے کہ اس کا فی مدت جا اس کے بھیس پر دال ہے۔ اور چو جو ان کا تھیسے جر دالے مواقع ہے کہا ہے کہ ان کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ سائے کے مسئور کھیل کا تھیسے جر دالے مواقع کی کر ہے جو کہا گئے ہے کہ ہے کہ مدا سے کامسئور کھیل کا تھیسے جر دالے مواقع کی کر ہے جو کہا گئے کہ کہا تھی کہ کہا ہے کہ ہے کہ ہے کہ اس کے ساتھ کر بھیل کھیل کا تھیسے جر دالے

رہا آباد عالم اہل امت کے نہ ہونے ہے مجرے ہیں جس قدر جام وسیو میثانہ خال ہے لی نے اس شعر کو نضوف کی ذیل میں رکھا ہے۔ دومرا مصرع حمثیل شر

ما ما ہ سال میں امر تھونی واقع میں رکھا ہے۔ دورا صرح انتخیل میں ہے کہ
ما مال ہے اس مورا خواب ہے مجار براہ ال پارٹ کا فوال ہے کہ کا میا کہ
مالور کا میں ہے وہ ای مورا کہ مورا کہ میا کہ ایک میا کہ
مالور کی جار ہے کہ ہے کہ مورا کہ میا کہ ہے کہ ہوائی الحرائی ہے کہ
میا کہ کی جار ہے کہ ہے بیا جسم میرا میں کا میلی بدائی ہے کہ بدائی ہے کہ بدائی ہے کہ
میا کہ کی جار ہے ہے بیا جسم میرا میں کھانے کی اعلان ہے ہور سے کی ان میلور ہے
میا کہ جار ہے کہ میرا کے میا کہ میرا کہ میرا کہ ہے کہ
جمید میں کہ ہے کہ اس کے ایک میرا کہ میرا کہ میرا کہ اور کہا ہے گئی ہے کہ
جمید میں کہ ہے کہ اس کہ واقع کی مارٹ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ
جمید میں کہ ہے کہ اس کہ واقع کی مارٹ ہے کہ ہ

ستویط کرنا، اور کار متوازیت کے اس توافر بین سخوار کو الل بہت سے استمارہ کرکے معتبات کی ایک بیمر نئی بدعی و پر لطف ساخت قائم کردینا شعری تھیل کا افزاد قبیں تو کیا ہے۔

(19)

نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی لیے واد یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سڑا ہے

يوب بود ان کورتا که ختر اور يک مورد سابل کا مواجب این فورتا که ختر اور پک با سه حرت خوای ان عمون خالب کا مرقوب مفون ہے۔ کردہ کانامال کا کاردہ انکاناموں کا بچا رہے کر کرکیات گی کے دارا ہے کس سے خالب نے شہرت این استموان بھاکردیا ہے کیک حوالی و المدائمی سے مشکل کا حسن مجلی دوبالا کردیا ہے۔ شعر سلیس و مرکی ان خواری قدر رکے کہ انتہائی واقتے عمراتشن و دیگا ہے۔

مخصر مرتے پہ ہو جس کی امید نامیدی اس کی دیکھا چاہیے گذار عدلیات کئی کنانہ ہے، مرتے اور جسنے کے یکر شاتی گھ

 جرے ادوم بخرار و چاہیے میں بھٹا کھٹے ہے اتا ہی مستورہ و چاہیے ہے۔ یہ بنائے تھا کہ مار منگر کا جائی ہے کہ باتا ہے کہ ایک آلگر کی بھڑا ہے جائے ہے۔ دائم بھر کی المستورات کی بدر کا انتخاب میں اور المستور الفرائش کا ترکی انتخابی کا سیاحت کے انتخابی کا انتخابی روخر الاسر میں بدر آلگی میں کہ انتخابی میں المستور الفرائش کا ترکی کا تکارات کے بدر کا کو کا ادا کہ کر کے دیے المستور المستور کا دواجہ میں مشتر کے بدر اس کیا تھا جا استورائی مادکار اس بے امراب کی ساتھ کیا دائے کا دواجہ کے مستور کے بدر کا دواجہ کے مادکار اس کا تھا جا استورائی مادکار

برحق الیکن صدیوں کا بین العبد میں اختلاط و ارتباط بھی اپنی جگہ ہے جس سے بیار تک اور

چوکھا ہوگیا ہے۔ مير و غالب جول يا ائيس وآتش، غورطلب بي كدكيا ان كا ذبن و الشعور ايني مثى ے ما ہوائیں ہے؟ اس می گندها ہوائیں ہے؟ یا گرکیا اے اس سے بگر بے نیاز و ب تعلق دکھایا جاسکتا ہے یا کسی دوسرے کا ظل ٹانی ٹابت کیا جاسکتا ہے۔ اہل فارس تو المارے شعرا کو مزاجا مختلف بھے اور سبک بندی کا نام دھرتے ہیں۔لیکن ہم ہیں کہ اپنی تحلیقی افرادیت کو پیچائے ے گریز کرتے ہیں اور کھل کر اس مسئلہ بر انتظار فہیں کرتے۔ بتنی توجہ ہم کو اپنے قاری گوشعرا کے لاشعوری گلیتی و قلری رشتوں پر کرنا جا ہے تھی ہنوز ہم نے نیل کی جینس ایک عقدہ لا فیل ہے تاہم کچھ عناصر مضمر ومستور کارگر رہے ہیں جن کو کو بنے کی سعی وجہتم سے نظری جرانا بھی بہرحال متحن نہیں۔ غالب کے مند یو لتے ارانی و تورانی عناصر اچھی طرح معلوم میں اور ان کا وجہ افغار ہونا بھی عین حق ہے، لیکن جڑوں کا خاموش عمل وطل بھی تو کچرمعنی رکھتا ہے، اس کو دیکھنے دکھائے پر توجہ شیس کے برابر رہی ے۔اس کی پھیسعی کی جائے تو غالب کی مجتبدانہ قلر اور حقیقت کومنفر د طور پر اگلیز کرنے کے خور طریقوں، لاشعوری خلتی افتاد اور تکلیتی تجربه بیں جاری و ساری جدلیات نفی کے متنوع ورایوں کے عمل وطل کا حمکن ہے کوئی سرا فل سکے۔ مالی نے عالب کی طرقی خیال اور جدت مضامین برایی تحقید جن مثالوں برقائم ک

ہے اس پر ہماری تنقیع و تقید اور تعبیر نو کی اشاراتی شفتگو یہاں ختم ہوتی ہے۔ حالی کے فرمودات اپنی جگه نهایت مناسب اور معقول بین که طرقلی خیال اور جدت و عدرت مضامین قالب كى خصوصيات خاصد إلى - اس بات كوشليم كرتے ہوئے بم في اسط سوالات حالى ك متن عى ع برآ مد ك يول كدطر في خيال اور جدت وعدرت مضاهن عموى اصطلاحات میں جن کا اطلاق دوسرے شعرا پر ہمی ای طرح کیا جاسکتا ہے تو چر غالب دوسرول سے الگ کیسے قرار یاتے ہیں۔ حالی کے زمانے تک عموی تقید برحق تھی، لیکن ایسویں صدی تک آتے آتے غالب تقید بیسوال اٹھانے میں حق بحاب سے کہ طرقی خال اور ندرت و

جدت مضامین جس بر غالب کی عظمت کا وار و مدار ہے وہ ان کی تفکیل شعر میں قائم کھے ہوتی ي؟ تشييد واستعاره و كنابيه وتمثيل وشوتى وظرافت وغيره تو سائت كيميكى لوازم إلى، ان كى کارگردگی وحس کاری ش کاام نیس، لیکن ان سب کے پس بشت کیا کوئی اور نظام بھی ہے، یا کیا غالب کے شعری قالب یا اسان کی واقعی ساخت میں کوئی مدفقیں ہم رفتھی یا قدر مشترک اور بھی ہے جو تھاتی عمل کی سمی خاتی ،شعوری یا اشعوری نہاد پر دلالت کرتی ہو، یا عالب كى افتاد وافى كا لازى حصه مو، يا كسى بالني جو مرى نظام سے الكيز موتى موي بيز اگر حرايات يا جدايات أفي كا تفاعل عالب كي تليق عمل عن جاري و ساري ب اور غالب كي سرشت ونہاد کا حصد معلوم ہوتا ہے، تو اس کی لوعیت یا راز کیا ہے اور اس کی زیرزین جزیں کہاں ہو یکی ہیں۔ گویا ماری کوشش حالی سے انواف کی نیس بلکہ قلر حالی کا اثبات کرتے ہوئے ای کے پہلوبہ پہلو خالب کی تھیل شعر اور معنی آفرینی کے تخلیقی بھیدوں کے بارے یں کچھ بنیادی سوال اٹھانے اوران کے جواب کھوجنے کی جبتی سے عمارت ہے کہ شاید اس ے وہ سرشتہ ہاتھ آ جائے جو غالب کے تعلیق عمل کی جزوں اور گہرائیوں میں دور دور تک یسلا ہوا ہے۔ عالی نے ہرچند کہ میں اشعار مثالوں میں وہے ہیں، لیکن مداشعار و بوان ریختہ کی حان

میں۔عمدہ اشعار تو اور بھی ہیں لیکن بحث کی عمارت انھیں بر اٹھائی گئی ہے۔ دیکھا جائے تو اشعار روبف وار میں، گویا حالی نے دیوان ریختہ کو پیش نظر رکھا ہے اور نہایت غور و تھرے ان کا الآن با بعد بدا مد یکی (الا اکوی فحر سک) ادائ و تیج به برآدارگی بید برقر فیا ادام بعد مشاحات را کارگری بحث به ادائل با بدار هم مسیعات آذاکریا بید ادار اگریا و برای انگری فیلی (الا بیدان می ایر الداری استفاده استان این بیدار بیدار قد استفاده استفاده استان می بدار بدار بدار استفاده استف

یہ وہ صورت حالات ہے جو انیسویں صدی میں سبک ہندی کی ارتقائی منازل کو ظاہر كرتى بي كونك مال صاف لفقول في كيتم بين "جو انتلاب ايك مدت ك بعد فارى غزل میں پیدا ہوا، ضرور تھا کہ وی انتقاب اردوغزل میں ایک عرصہ کے بعد پیدا ہو ... سيد مع سادے عمدہ اوراطيف اسلوب سب نيز مح اور متاخرين كے ليے ايك چوڑى ہوئى بدى ك سوا باقى كهدند ربا ... چنانيدجن كى فطرت ش اور يجتلى اور ايك كا ماده تفاوه اين اين سلط قلر ك موافق فزاكتي اور الطافتين بيداكرف عكد" (يادكار، ص 120-121) حالى یبال سعدی، حافظ، خسرو کی غزل کے مقابلے میں نظیری، ظبوری، عرفی، طالب، اسپر وغیرہ کی مثال لاتے میں اور کہتے ہیں کہ جو انتقاب قاری غزل میں جارسو برس سے بعد ظہور یں آیا، ریختہ میں وہی انتقاب ڈیڑھ سو برس کے اندر اندر پیدا ہوگیا اور متاخرین اپنی انگ اور نزاکت خیالی ے نئ نئ نزاکتی اور لفظی و معنوی تصرفات کرے ان میں ندرت اور طرقلی پیدا کرنے گئے۔ فاطرفتان رہے حالی نے بیال بیدل کا نام نیس لیا کوئلہ اس وقت تک بوجوہ بیدل اوئی Canon کا حصرتین تے، یعنی ندصرف قبول نیس ہوئے تے بكدمطعون عني، (جس كا ذكرات كا) اوراتو اورثيل في بحى شعراتيم (13-1906) -: بیدل کو باہر رکھا تھا اور حالی نے جہال جہال بیدل کا ذکر کیا ہے بطور حسین فیس ہے، ہر چند کے حالی سبک ہندی کے شعریاتی ارتقا اور بلوغ کا وفاع کرد ہے تھے۔

خاطر نشان رہے کہ فاری میں بندی ایرانی نزاع جزیں سے شروع بوچکی تنی اوراس کا خاص نشاند مناخرین ہندی شعرا بالضوس بیدل ہے۔ بہمی حقیقت ہے کہ تنازعہ عامیان قتیل کے بعد غالب نے بھی فاری گویان ہندے اپنی برأت اپنے خاص جدلیاتی اندازے كرنا شروع كردى تقى، يعنى خود بندزاد بونے اور سبك بندى كى قلرى يجيدگى اور زاكت خيالى كا بہترین امین ہونے کے ہادھف انھوں نے یاری بُرمُو دعبدالعمد کا ذاتی اسطور (متھ) تراشا اور ساری زندگی خود کو قاری ایل زبان ثابت کرنے کی سعی ناملیکور کرتے رہے۔ اور آو اور ای باعث زندگی کے آخری برسوں میں قاطع بربان کا قضید نامرضیہ بھی بیدا ہوا اور پوھانے کے جس زبانے میں عالب کوسر برتنی و عافیت کی زبادہ ضرورت بھی اسی زعم کی وجہ ے نواب رامپور کے رشتے میں بھی دراڑ آئی۔شعوری اور لاشعوری اثرات کا براس ارتھیل کیا کیا نفساتی گریں اور وجودی دقتیں و ناگزیر مشکلات predicament پیدا کرتا اور فیرنگ نظر دکھاتا ہے، غالب کے زباند کا سے منظرنامہ اس کا اونی کرشمہ ہے۔ غالب ک شخصیت اور تخلیق عمل میں ایسے کئی ب رتم عناصر متقاطعات crisscross کرتے ہیں جن کی تعیوں کو ابھی پوری طرح تحولانیں کیا اور جن کو بوری طرح پر کھنے اور تھنے میں ابھی وقت کے گا۔ غالب کا بہار ایجادی بیدل ہر جان چھڑ کنا اور پھر بیدل سے اپنی برأت کا اعلان کرتا اور طرز بیدل بجر تطنن عیست کہنا، اور اس سب کے باوجود بیدل کی تجریدیت اور ويده خيالى سے الشعورى طور پر زيرگى مجر چيجا نہ چيزا سكنا (اس ليے كه وه الشعورى imprint کا حصد بھی)، ہرچند کہ بظاہر معمالی معلوم ہوتا ہے لیس عالب کی جدایاتی وابی نہاد کی روشنی میں بیدمعداتنا لا بیل نہیں رہنا بلکداس کی پھی کر بین آسانی سے تھل جاتی ہیں۔ مزید ید که جندی ایرانی نزاع تو جندوستان ای سے شروع جوئی تقی اور جنوز اس وقت ایرانی علاو شعرائے سبک بندی کی المانت آمیز (derogatory) اصطلاح سے متاخرین بندی شعرائے فاری کومطعون کرنا شروع نہیں کیا تھا، پھر بھی متاخرین شعرائے فاری کی اجمیت اور سبک ہندی کی نزاکتوں اور گہری معنو توں کے دفاع میں بشمول حالی سمعوں نے بالعوم اعتذار کا لہجہ اعتبار کیا اور اسی میں کم و ثیث یوری انیسویں صدی اور بیسویں صدی کا کچھے یہ فضا کہیں جیسویں صدی کے رائع دوم میں بدانا شروع ہوئی۔ اس تبدیلی کاعمل یا اولی شرق کا چیش مظرآنا یا پس پشت چلے جانا (یا اولی canon کا پہلینا یا سکرنا) خاصا دلیب اور گرہ در گرہ سلسلہ ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ چیے چیے غالب کی عظمت کالقش رائخ ہوتا گیا، بیدل اور ونگر فاری گویان ہند کے ہمہ کیر اثرات اور ان کی شعریت، معنویت و ابیت کو بھی فیش مظر آیا لینی قبولا جانے لگا اور بیدل شاس کا با قاعدہ باب بھی قائم ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سک بندی کے بارے میں بھی روش بدلنے تھی اور سبک بندی کے خصائص کا ذکر اب بلور اختذ ارفیاں بلکہ بلور امتیاز و افزاد کیا جانے لگا۔ میسویں صدی کی دوسری و ہائی میں عالب کی نوعمری کے منسوخ شدہ کلام ریفتہ کی وریافت اور نوی حمید ریہ کی اشاعت سے کویا عالب شامی کی ایک بزی شاہراء کمل کی اور غالب کے ابداع ومعنویت واہمیت سے متعلق مباحث کے سے سے ور وا ہونے گئے۔ یوں و کیمتے ہی و کیمتے شعرتمی و خن ننی کی ایک و قع علمی روایت وجود ایس آگل۔ اس کا ایک بالواسط اثر به جوا که بیدل جیاعظیم شاعر جوسبک بندی کے شعرا میں کہیں چیچے بڑا ہوا تھا، اب (foregrounding) وش مظرآنے عمل سے گزرنے کے بعد اولی canon کے مرکز میں آ گیا اور شعری معنویت کے اعتبار سے قائم ہوگیا۔

آگے کے متر عمد ہم اس سے استفادہ کرنے گے، یول شاہی اور میک بعدال خار میں اور میک بعدی اور میک بعدی سون فی ہوئی ہے وہ میں فی ہوئی ہے گئی ہے وہ میں فی ہوئی ہے گئی ہے وہ میں اور جائے ہے گئی ہئی ہے گئی ہے گئی

حالیء یادگار غالب اور ہم ع حالیا غلغلہ درگتبد افلاک انداز کے بطور ایک فوق شعوری جدایاتی جملہ تو ایبا لکھ سے کہ

جن كو پند ے وہ بھى خيرت زده وجمبوت بيں اور جن كو نالبند ب وہ بھى حيرت زده و

مبوت بي ليكن يه جمله قالبيات كى تاريخ من جيشه كے ليے فيت موج كا ب

" بوالله برالله يروب مرزاك شاعرى اور تكنة بردازي برأن كي زندگي بين بات

رے اور جو اب تک مراقع قبیل ہوئے ، کیا جب ہے کہ جاری یا جارے بعد کس دوم ہے فقص کیا کوشش ہے رفع ہوجا تھی۔"

منش في بنش حقير ك بارك من عالب الك فارى علد من لكهي إلى: ''خدا نے میری بیکسی اور تنیائی مر رقم کیا: اور ایسے مخص کو میرے باس بھیجا جوميرے زخموں كا مرجم، اور ميرے ورو كا درمان استے ساتھ لايا: اور جس نے میری اعرصری رات کوروش کردیا۔ اُس نے اپنی بالاں سے ایک ایک علع روٹن کی جس کی روٹنی میں میں نے اسے کلام کی خولی جو تھ و بخی کے ا عجرے میں خود میری نگاہ ہے تخلی تھی ویکھی۔ میں جیران ہوں کہ اس فرزانة ركانه ليخي منشى ني بخش كوكس ورية كي حن فني اور حن نجي عناسة ولي عادي مالاتك في شع كبنا بول اورشع كبنا عامنا بون إلكر جب تك

یں نے اس بزرگوار کوٹیس ویکھا رٹیس سمجھا کہ بخی جنی کیا چڑ ہے؟ اور بخن کو زماند اور آسان جمرا کیها ہی مخالف ہو۔ میں اس فخص کی دوئی کی مدولت زیائے کی وشنی ہے تنگلر ہوں؟ اور اس نعت پر ونیا ہے قائع۔"

فهم كن كو كيته بين؟

— بنام منشى هر كويال تفته (81-82 かりり)

## باب دوم

" میمدوستان کی البها ی کمآیی دو بین و وید مقدس اور دیوان خالب .." - عبدالرطن بجنوری

## بجنوری، د بوان غالب اور وید مقد<sup>ر(۱)</sup>

عبدالرطن بجوري غالب وسكورس كا خاصا اجم واقعد يس- اس يش كلام فيس كدان ے بوا غالب برست آج تک نہیں گزرا۔ وہ نقد غالب کے افق پر شہاب ٹا قب کی طرح نمودار ہوئے اور اپنی حدورجہ خوداعتاوی اور ولولہ انگیز جوش عقیدت ہے ایسی روشن کلیر چھوڑ مسئ كدائع تك اس كى چك مائدتين بوكى، خوش درنشيد ولے شعلم ستجل بوو حينتيس (33) برس كى عمر يلى أنحول في ايها اولى لقش بشمايا كد آج تك كمي ك اشاع نداشاء ال کے ذہن رسا اور کلتہ آفرین برجرت ہوتی ہے۔ بارون خال شیروانی سے روایت سے کہ مشہور اُگھریزی ناول لگار ای ایم فارسر 1912 میں جب ہندوستان آئے تو سر راس مسعود کے ساتھ جائدنی چوک میں محدوث ہوئے انھوں نے دیوان غالب خریدنے کا اشتیاق ظاہر کیا لین جب مروج الدیشنول کو دیکها تو اسے دوست سے کہا کدجس شاعر کوآپ اپنا عظیم شاع کہتے ہیں تعجب ہے اس کا دیوان ایسے خراب کاغذ پر چھاہتے ہیں جس سے یورپ میں لوگ اپنا بدن بھی صاف کرنا پیندئیں کریں گے (2) سی خرعام بوئی تو 1914 میں مولوی عبدالحق نے المجن ترقی اروو سے دیوان غالب اردو کا ایک منج اور عمده نسخه جمائے کا منصوبہ بنایا اور اس کے لیے ارباب علم سے مضمون تکھوانے کے لے اظم ملاطاتی، شبل نعمانی، علامه اقبال، عبدالحليم شرر، وحيدالدين سليم، وحشت كلكتوى، حسرت موباني اور مولانا حالی جسے جیدعلا سے درخواست کی گئی۔ یہ بات بھی کم ولیسپ نیس کدای موقع پر مولانا محد على جو ہر نے جو مواد خالب كى تقير كے ليے پر جوش كوشش كرد بے تھے خالب كى ئى سواخ حيات كا مطالبدكرتے ہوئے كلھا:

''مولانا حال کی یادگار غالب اچی مگدیرے خوب ہے، مگر حقیقت ہے ہے کہ نداتو وہ غالب کے شایان شان ہے اور ندخور حالی کے ''م(3)

درمال سال این جه پیشترین با در دومان با در است کس کل کی آبازی کی این می است می است که براگری کی این می است می سال بی و بیشتری براگری برای کا بیشترین کی این سال بیشترین که برای در این بیشترین که به داده به می سال بیشترین که برای این در این به در این می است می شده به در این می این م

ی کی کم ادارائی والدیشی کر اگسته 1918 میں جب موادع میدانشا مرعدی (<sup>(6)</sup> ایف المستقد می این که میدانی کا جدید می این میدانی که جدید و آنگی کا بطور کی تا جدید و آنگی کا بطور کی این میدانی کا جدید و آنگی کا بطور کا بطور کی جدید کا براید و آنگی کا بطور این بطور کی جدید این میدانی میدانی کا جمه او آنگی کا بطور کا بطور کی جدید کا بطور کا بطور کی بطور کی بدار کی بدار کا بطور کا بستان کا بطور ک

''جس ون سے ووٹسل واوان خالب کا میرے پاس آیا ہے، شہر کے علی شیقے پس ایک ڈیل بیا ہے۔ آوما ہو پال میرے خلاف ہے۔'' افسوں کہ بدآ گ ابھی فرو نہ ہوئی تھی اور اشاعت کی تیاری زوروں برتھی کہ ایک اور قیامت او فی اور بھویال میں انتونتراک وہا بھوٹ بڑی، بجنوری بری طرح ےاس کی زو میں آئے اور و کیلتے ہی و کیلتے 7 نومبر 1918 کولٹمہ اجل بن گئے۔ بعد میں جو ہونا تھا سو بوا اور ریاست کے بااثر حلقوں کے اصرار پر بیاکام انجمن سے واپس لے لیا عمل اور مفتی کر انوارائی جنیں بجوری کے انتقال کے بعد مشیر تعلیم کا عہدہ دیا گیا تھا، انھیں کو دیوان عالب ایشت کرنے کی دمد داری بھی سونی گئی۔(6) انسان اٹھ جاتا ہے کسی کے جول نہیں ريگنى، دنيائے دنى كا كاروبار جوں كا توں چلتا رہتا ہے!

بعدازیں اس ڈرامہ میں ایک اورموڑ آیا۔ اس دوران مقدمۂ کلام غالب کا وہ مسودہ جو بجنوري نے مولوي عبدالحق كو مجوا ديا تھا، اس كى اشاعت كو الجمن نے اپنا فرض سمجا۔ چنائي مولوي صاحب نے جوري 1921 ميں سدمائي رساله اردو جاري كيا تو اس كے يہلے الدے میں بجوری کے مقدمے کو سرفہرست شائع کردیا اور ای سال اے محاس کلام عالب کے نام سے کتابی هل میں الگ ہے بھی چھاپ دیا۔ ادهر مفتی انوار الحق نے بھی 'دیوان غالب جدید (الوز حمیدی) (مع نو دریافت نسز) 1921 میں ہوبال سے شائع کردیا۔<sup>(7)</sup> چنکہ مقدمہ بجنوری انجمن نے پہلے عماب دیا تھا، بھویال کے ارباب اقتدار نے اے بھی است حمید بہیں شامل کردیا، جس سے بدفاط تاثر قائم ہوا کہ بجوری نے محاس کلام غالب کے نام سے مقدمہ لیج حمدیہ کے لیے لکھا تھا، حالاتکہ مقدمہ نیج قلمی کی وريافت سے يميل كاما جاچكا تھا(8) اور مطبوع ليور حميديد كى اشاعت 1921 سے تين سال قبل بجوري 1918 ميں انقال كريك تھے۔ ہم اے محسنوں كا كيها طال ركھتے ہيں، سوائے اس کے کیا کہا جاسکتا ہے، فاعتبر ویا اولی الابصار!

اس ش شاید ی کسی کو کلام مو که پوری کی پوری کتاب ایک طرف، اور بجوری کا قول الك طرف جس ہے انھوں نے مقدمہ كا آغاز كما تھا: "مبتدوستان کی الهای سمایس دو این، دید مقدس اور و بوان عالب ما(9)

غالبيات كى بورى تاريخ من كوئى جمله القامشهور ند بهوا جتنا عبدازهم بجورى كابياقول

جس ہے آموں نے اپنی بات کا آثاد کیا تھا۔ یکن جاتا میشور ہوا اخادی اے فیز بائیدگی ہے گئی ایا کیا، دور قو دوخو و آمریش و احتراب کئی گرمیز دکیا گئیا۔ اگر چہ زیادہ قر آس کو معتموان علیہ کے خاد کاراد چنگی ادارہ نائے کے چیز کرے مطلوں کیا گئیا۔ 1977 کئی اگا دکا آدازیں سیدلکھوں میں میں کئی آس کی تاکید میں کئی گئی و پرے جنول کو کیلیدی کا جے بان وقتی بیان وقتی

''خود خالب اینے کام کو البائی تھم جی کی بات مجھنا تھا۔ ادود بیش تو تیم برمری طور پر اس نے اسٹے 'صریزاند' کو'خواہے سروش' کہا ہے اور ایک قسم ش اسپید اس بھار کا اظهار جوں کیا ہے۔

واحد میں آب رہے ہوگا ہے گاری کی بھر الکہ بابور کا برای کی دور کا کہ بھر ہوا ہے گاری کی بھر کا بھر کا بھر کا بھر کا بھر کا بھر ہوا ہی گاری کی بھر کا بھر کا

 يجوري، ويوان خانب اور ويدمقدس

63

ہ کا محمد اکرام نے بجوری کے ولوں کو گرما دینے کا ذکر تو کیا لیکن اے زیادہ سے زیادہ ایک خون مستانہ قرار دیا:

الم المراجع الم الله المراجع ا المراجع المراجع

کی تصفیف فقد و فقد کا منابکارگین ، آیک خوام مستانه ہے جو بحق میں آئے یا ید آئے گئی دورل کی خرور کر ما دھ ہے۔ ''129 لیکن اس کو محکل فورؤ مستاند کہد کر خارج کر ادارج کر رویا اتقا آسمان مجی ٹیمیں۔ اس کے پیچھے ایس اس کو محکل فورؤ مستاند کہد کر خارج کردو یا اتقا آسمان مجی ٹیمیں۔ اس کے پیچھے

فقط ایک و کی اکسن قلب می تیس ایک در اک و بی ادر منظم آفر بھی تھی کہ اوگوں کو معلوم ہے کہ بچنوری کا خیسال رشتہ چیدا تھا ہے کہ ایک افکی حرجت خاندان سے آنا۔ وا انگر سید کی الدین قادری زور وائی وحقائی معلومات کی ما پر اطلاع وجے ہیں: "اوائم بجوزی ان افلی یا بیاد میں ادر انسانوں میں ہے تھی تک رک میں

المواظر ججزری ان افلی باید او بین او در ادار انافون عمل سے بھے بڑی کے دل میں وائل کی مجب اور معلمت کا متعدر موجز بن برتا ہے۔ کے نشر میں سرشار ھے۔ انھوں نے اپنے مشاہتی، عضوں اور تھوں میں جگہ بگی۔ بعد وستان کی مہت اور بیاں کے فلنڈ و قریان کی برتری کا ذکر کیا ہے۔ (13)

ڈاکٹر زورنے بجنوری کے قول کا ڈکر قو کیا، لیکن اس سے زیادہ بحث خیس کی گویا ان کے لیے پوکو عقدہ قان می تین ۔

بہرحال اس مقدے کو تھولنے کی الیک سیجیدہ جلسی کوشش ڈاکٹر ایو گھر سخر نے اسپیٹ معنون اوچان خالب و چے مقدک اور پجوزی کا شاری ہے۔ ان کوشلیم ہے: ۱۰۰ دروجھنے کا کی قرار سب سے ایسای قرار دیا بیاشکا قر وہ بجوزی کا بے مفہدر قرار ہے: ۱۸۱۷

فورطنب ہے کہ ایا فورخواس قول می کو''البائی'' قرار دے رہے ہیں، 'گویا کام خالب کے البائی اورٹ کی مجموعہ بخوری کے مضلے پر بھی پڑ رہی ہے۔ آئے وہ بیان کرے ہیں: ''اس مقبید کا ملیا کی کارکی اور اس میں مصاحبے اور کو کر کے لیے انسانا ہوجم مدھکے بخوری کا پر مقرم مبادرا کہ اس جے سے کان اس میں محمد تھی ہ

اس کی بید صفت مجی عدیم المثال ب که عارا ذوق کند شای اس کی د تک والله

سے قاسر رہتا ہے۔ ... بھاہر بجوری نے واپان غالب کی الہامیدی کو آ تفاد کرنے کے لیے لیک پُرزوراور چا لکا دینے والدی القبار کیا ہے۔ (15)

يد كى حقيقت كرخالب خود اكثر اين كلام كالهاى بون كا دوى كرت رب ين: آت بين خيب ب به مضاص خيال مين

عالب صرير خامد نواے سروش ہے

عالب مسرح حالت مسرح حاصہ موال سے مسرح حاصہ مردس ہے عزید بید کہ موار تین کے جوزی نے 'محاسن میں اپنے طلسماتی قول سے پہلے عالب کی ایک فاری رباقی آئس کی ہے (جس کا اشارہ اور جھول کور کھیوری کے اقتیاس میں محلی آچکا ہے)

ہے مالب نے دیوان فاری کے خاتمہ میں درج کیا تھا :(16) اگر شعر و الش سه دہر آئمل پودے

داوان مرا شہرت پروی ابودے عالب اگر این فن تخن دیں بودی

آل وین را ایزدی کتاب این بودے<sup>(17)</sup> پینی شعر وخن اگر ایک وین قرار پائے تو اس دین کی ایزدی کتاب میرا ویوان ہوگا۔

مناسم و من اگر ایک دی خرار پایٹ و ای دی می ایون کا حال موجود کا ایس بیرا و ایان موقا۔ لیکن سحر صاحب کو تجب ہے کہ بجنوری نے و ایان خالب کا سلسلہ وید مقدس سے ملا یا، دوسرے سمائف کو نظرانداز کردیا۔ وہ واضح طور پر کتیج ہیں کہ:

"قدرے تال اور اکساری ہے کام لے کر اگر اے اردو تقید کا ب سے مہل جمارتیں قو س سے مہم جمار قو کہا ہی جاسکتا ہے" (18)

رکھا میاند آزاد ہم اعلان اسرائیل کی الصورت العقادی العقادی اور چیز کیا کے اعلان اسمارک کے امام کی جدا میں اگر کے کے اعلانی اور کا کہ اس اور چیز کیا کے اعلانی ہے وہ کرنے کے اصال میرانی جدا اسرائیل کا جس کی محافظ کے اور ان کے المام کیا اسمارت کا مواد انسان کا دوران کے اسمارت کا دوران کے اوران کے اللہ کے المام کیا تھا۔ وہاں کا اب کے دوران کے دیوان کے اسمارت کو جان استان کا سروائے کے انسان کی انسان کی اس اسکان کی اسال کی اسال کی

"سومنات وصلمتان زنار بندال" وغيرو كبا تقا، وبال" بيدخوال برامن" بهي كما تقا، (19) بجنوری کی نظر سے شاید بیرتقریقاً گزری ہواور انھوں نے یہ خیال وہاں سے اہا ہو۔ حقیقت ب ب ك تقريظ ميں بيد وارتك كا ذكر تو بے ليكن استفاره برہمن سے ہوا ہے بيد (ويد) ے فیں ۔ لیکن دائن بید (وید) کی طرف بھی منتقل ہوسکتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس سے زیادہ انسلاکات تو خود عالب کے اسے کلام کوالہامی قرار دینے یا اسے ویوان کے ایزدی سکاب ہونے کی پیشین گوئی میں ال جاتے ہیں۔ بجنوری نے خود اس جملہ سے مین پہلے

غالب كى جوفارى ربائى درج كى باس يل غالب اين شاهرى كوايدوى كآب كهدر یں۔ بہرحال اس قول میں وید مقدس کی شان نزول کچی بھی ہو، کئی بار اس کا احساس خود قائل کو بھی نتیں ہوتا کہ جملہ کی سافت کس طرح ایک افغا کو دوسرے لفظوں کے در و بست ے قائم كرتى اور كن كن معنى يين قائم كرتى ہے، اور كس طرح زبان كے خودگر بونے سے ساخت بذاته خال کی شرط بن جاتی ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال برقول محال ہے جو بھنا

ضعوری ہے اتنا الشعوری بھی ہے۔اب جملہ جو کہتا ہے سوتو کہتا ہی ہے، اس کے اپس یشت كيا تھا اس بارے يل قياس عى كيا جاسكتا ہے۔اب اس كى معنويت وى ہے جو اس ك لفظول کے در ویست سے قائم ہورہی ہے۔ ویدے مرادعوماً رگ ویدلیا جاتا ہے جواشلوکول اور مناجاتوں کا قدیم ترین مجوب ہے اور عام طور پر اے الہائ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں جو چیز قول محال کو وضع کرتی ہے اول وه ويد كا بندستاني روايت كي رو سے مقدس ہونا، دوم اس كا البامي ہونا، سوم و بوان غالب كا الهامي يا اي نسبت ع مقدس موناء اور جهارم ويكر مقدس محاكف سے استثنا كرنانيس ب بلکہ ویدمقدس اور دیوان غالب دونوں کو جملہ کی ساعت کے خبریہ جصے میں ہم رشتہ کر کے

ان کے نقدس اور الہامی نوعیت میں ہم رشکی اور ہم رشکی پیدا کرنا ہے۔ نیز وید مقدس کا جو فیر مشروط رشتہ ہندوستان کی سرز مین سے ہے، قول فیصل کے طور مرسرز مین بند سے و بوان عالب كے أى فيرمشروط رشت كونشان زدكرنا اور اس كا اثبات كرنا ب-مزے كى بات یہ ہے کہ الہام و نقلاس کو تو ہبر حال تقتید کے تج باتی وام میں نہیں لایا حاسکتا، مقامیت اور اس کے شعوری و الشعوری زیشی رطنتوں کو بھی قول محال سے پیدا ہونے والی نا قابل فہم طلسمانی وحدید کا حصہ بچھ کر بالعم م انظراندار کردیا محیا۔

اس کا اعتراف البند کیا گیا ہے کہ مقدمہ کے بعض حصوں میں بجنوری کا انداز احتدافی ہے، جہاں جہاں انھوں نے اپنی جذبات سے باوجود ہے اور پرتا تحر بیانات دیے ہیں، ان کی بکد نہ کچھ تو جہات کی جش کی ہیں:

" در سے تھے تک سخاکل سے سوشنے ہیں گئن کیا ہے جو بہاں حاضر نیں۔ کون مرا فور ہے جو اس ویوگ کے جاموں میں بیدار با خوابیدہ مرجود فیص ... شاموی انتشاف میاہ ہے جہ مس طرح اور کی اپنی قود میں تعددہ فیص، شاموی مجی اسپید انتخبار عمل المجتمع ہے۔۔(200

" کی دارگ کی و جہ حمر ہو گوگ فریقت ہیں۔ لوگ ان طالب یہ انظال سنتا کہ ان میں ایک انسان کی دائی ہے کہ انسان کی م سائل کی حال فرد کرنے ہی اور ایک چاک ہیں ایک ہے۔ اور اس طلب کی ایج تھر ہے۔ اگر کی افس سے چرت پیدا ہوتو وہ کامل کی ہے اور اس بات ہے امراد درکری جانے کراس کے ماس بیٹے کیا ہے۔ (22)

کویا بجوری کو این جلد کی طلساتی اور تجیزا کیفیت کا اعدازہ رہا ہوگا اور بید خیال مجی کہ قول محال کی معمالی قوت اور جاذبیت اس کے لاشعوری مهید ہے رہنے میں ای ہے۔ کی البائی کشاہوں کی طرح ہے جدیکی البائی ہے۔ کا کیا گئٹن کی طرح بخشید میں مکئی فرق طوبوں کا الوار کا اوار ایون مگائی ہے، وارد الر ارادی اللہ ہے۔ کی انگلٹ ہیں ا ''جہم بخودی مکافر کے گئٹر کے بھر کار طرح مرح اور ہے کہ البائی اللہ اللہ اللہ ہیں۔ ''کہا جو بھر کار سائے کی رسے و تھا کہ چھے ہے کہ مجاویات کا جدائی کر بھر ''آؤگئی۔''' کی اس کار کار کا چھے اور کھیا تھا تھا دہ اور اس کے اس کار

سیعت پر مرد یا-لیعنی شاهری میں هر چیز کی منطقی یا معروضی تعلیل مکن قبیری- دارث کرمانی اس بارے . میں سکتیج چین :

"الماري بي برخة هم" كي بالحراق في حد عد براتول بدأت في العامل المستقبل من بالبرة هم المستقبل المارة المستقبل ا

بیدل نے بیکم اکر افظے شعر کو کو شعق نیسی ہوتے بھی اعظے صوفر قرقی کرکے یا اس کا بہت بارقم کرکے بورے طور سے مجھانے شین جاسکا ... مجنودی کا ویان خالب کو وید مقدس کی طرح البالی کا کب بقانا اور ان کے طاور مبدست می مشافیدی لئے موجود چیں جو ساختان مقدمیر کی کھی بھی جیسی استقیابی ۔ (25)

شام می مار طرف داری تیمی تحق فی طرف ہے۔ گین اگر مانتقل تھنے ہے مراد اور انداز میری کی ہے ادار دارے کی فاصلہ بعد خانا کو انداز انداز کی بار انداز انداز کی بار کا کہ داری آثار میری کی ہے ادار داری کی فاصلہ بعد خانا کو انداز کر انداز کی انداز کر انداز کی بار سے کہ داری کر انداز کی بار ک افل صعوار پر پیرا گئیں ارتق ، پیوانسٹ کاؤوں شائے ایسید والی جارات کا ا مهاد سے انتقار کر شکان کا کا کابدار کا بیراگی اسال کی احق میں گا انتقادی کا جاری ہے خود کرنگ کی اس کے جری اسال کھی الداختی میں الداختی میں الکار استان کا جائے ہائے کی ہے اس کی خود میں کھی کہ الداختی الداخ

باقر مہدی ساف انتخاب میں کہ رہے ہیں کہ ادود تھیے جس خوارد سے بجنوری کا ا مہدی کے قب میں میں محمد میں میں موسول کے انتخاب کا مجاری کا عزاد اور انداز کا موسول کا امام سے معنا ایسا و انداز کا موسول کا امام کی امام کی اس موسول کا انداز کا میں انداز کا موسول کی انداز کا میں موسول کا انداز کا میں کا موسول کا انداز کا میں کا موسول کا انداز کا میں کا موسول کی انداز کا میں کا موسول کا موسول کا میں کا موسول کا میں کا موسول کا میں کا میں کا میں کا موسول کا موسول کا میں کا موسول کار کا موسول کا

 69

ے۔ گویا جادوئی کیفیت اسکیلے ویومقدس ہے نتیں بلکہ ویدمقدس کے ساتھ ویوان غالب کو ہم رشتہ کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ دوسرے لفکوں میں سارا کمال ہزاروں دواوین میں ے استثنا کرے فقط و اوان عالب کو بدورجد دینے اور اے ویدمقدس کے پہلو یہ پہلو رکھنے مس ب- ويدمقدن كا الهاى موناسب كومعلوم ب ال بين كوئى الوكى بات فيين، الوكى یات شاعری کی بزاروں سمایوں میں سے صرف اور صرف دیوان عالب کو بطور الهای کتاب بدمقام دینے اور ہندستان کی سب سے بدی الہای کتاب ویدمقدی کے ساتھ اس كا نام لين من ب- اگر ايها ب تو كيا بداردو والول ك ليد باعث فخرشين كداردوكي ایک تناب کو مد باند ورجه ویا جارها ب- رها دیوان غالب کا البای جونا یا ند جونا تو تعلی شعری روایت کا حصہ ہے اور غالب تو اکثر اپنے کلام کو البای کتاب یا نواے سروش کہتے رہے جیں اور انھوں نے اپنے و بوان کو دین کی ایز دی کتاب بھی کہا ہے۔ بجٹوری کا کمال ب ب كداس في است ويدمقدس ك ساتهد طاكر ايك براطف قول محال بناديا \_قول محال ك تعریف بی بدے کدوہ جوال شہو سکے یا جوعقل عام سے اجید ہو۔ ویکک بدم الف ب لیکن مبالفه اكر شاعرى يين فيس جوكا تو كبال جوكا، مبالف عصعى ين جيب وخريب وسعت آتى ہے اور بہال تو اے کہال سے کہال پہنچا ویا ہے۔ مبالفہ کاحسن ای میں ہے کہ اس کومحدود لفظى معنى يل شاليا جائے، ويدمقدس دراصل يهال استفاره جوا ب اور استعاره بهي ويوان عالب کے تناظر میں۔ اگر یہ تناظر اور ہم رفتی ند ہوتو جملہ بن جی نہیں سکتا۔ گویا ساری معنویت جوقول محال کی جادوئی فضا اور انو کھے ین کو قائم کرری ہے دیوان غالب کو وید تقدی کے سیاق وسیاق میں رکھتے سے بنی ہے۔ مکائل اور منطق حملیل ند تو مناسب سے نہ ضروری۔ دیکھنا یہ جاہے کہ کیا ویدمقدس کے استعارے کی چھوٹ فوق شعوری آرکی ر تھا بُون برنیس بردی، یامنل کلچر یا سب بندی سے صدیوں پر سیلے ہوئے میم تاریک، یم روثن رشتوں پر جو نظر ندآنے والی زیرزین جڑوں کے تفاعل سے جڑے ہوے ہیں اور جن كى كوئى معروضى تحليل مكن خيس- يول ويكسيس تويد جملد براطف بحى باور بامعني بحى- یا ہر کمال اندکی ہشتگی خوش است ہرچھ معتلی گل شدہ ای بے جوں مہاش

### حواشي

- ڈاکٹر ایا گذی حرکے ایک مضمون کا عنوان ہے" وایان غالب، وید مقدس اور بجنور گی"۔ ہادے باب
  کی ترتیب دوسری ہے، تا ہم عنوان مل جالے ہی کے لئے أن کا انگر رواجب ہے۔
  - مید حاله هسین" عبداگتی اور دیوان خالب"، آج کل دبلی، فروری 1999ء می 6 احضار میں 7
- بیعه، ن ۶ مطلی فرمان " فاکم عمدالرطن بجنوری، مهاس کلام خالب اور نسخ صدریه"، قوی زبان کرا جی، فروری
  - ی فرمان ۔ 19 مز خومار کی جوری کا کی طام عالب اور کا خمید یہ 19 فی کہاں کرا ہی ، فرور و 2000ء کی 101
- سید حاد حسین می 9 اینشا، می 10، نیز ما دهد بو : الآر ارائی "نتیز عبد رست مرحب منتی افوارائی"، "تباب نما دیلی،
  - الیشان 10 ہز ما حقہ او : مخار تو می سخد خیر پر سے مرحب سی انوانا میں ، خاب ہ جوری 2004ء میں 30
    - : و ايوان غالب جديد، المعروف برتهن حيديه مرحبه منتى محد الواراليق، بحويال 1921
    - ة حديقة نَتِكُم: أَلَقَدَ بَجُوْرِي مَكَتِيهِ جِامعه أَنِّي وفي 1984 مِس 19
    - ا عبدالرطن بجوري: محاس كلام غالب، البحن ترتى اردو (بند) بلي كريد 1952 وس 5
      - 10 مجتول کورکیوری: پردیکی کے قطوط انگھنٹو 1967 اس 167
        - 1 البناس 168
          - 12 من محمد أكرام . غالب نامه، احسان بكذ يو تعطو وس 9
  - زور، سيد كي الدين قادري مضايين زور، حيدرآباد 2000 "ميدارطن بجنوري"، على 133
  - 14 الواقد بحر غالبيات اوريم ، بحويال 1904، "وبيان غالب، ويدمقدس اور بجنوري" من 31
    - 15 الينآ، ص 32-31
      - 16 كليات غالب (فارى) بلثى نول بمثور بكصنو 1853
- - دوشعر وخن" كلها برويكم كلمات مداءس 555)
    - 1 الانجمر عروس 32 1
      - الينا ، ص 36-36

19

غالب: معنى آفرين، جدلياتي ومنع، شونية اورشعر مات

محاس كلام غالب،ص 5 20 21 الينا اس 6

22 اليناً ص 10

72

وارث كرماني : قالب كي فاري شاعري، غالب السفي ثيوت، في ويلي 2001 ،س 144 23

0

24 اليناء ال 144

25 اينا، س 146-145

26 باقر مهدى" غالب اورتشكيك"، نيا ورق سبتى، مارچ 1997، س 33

#### باب سوم

"Knowledge of absence is not absence of knowledge."

— Hiriyanna

# دانشِ ہند اور جدلیاتِ نفی

قو ہم ایک حقیقت کا انگیات کرتے ہیں گئیں دہبہ ہم تہجے ہیں : کتاب بیز رخمان آتا بیٹینا ہم ایٹر موجد دگا کو کئی تاقع نے سے طور پرخمیں دکھے رہے ہوتے۔ قر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکل بدان کا معروش کیا ہے، کتاب یا کتاب کی طیر موجد دگی؟ جواجد تھے۔ تو مصدف بدان اور اس کے سروش میں ہے۔ واقع رہے کہ تکا چان کا تھا کی لکان دیدہ وہ کی دیکن میروش کا بعد موروش کا کا سال معروض کا استان میروش کا کا سال معروض کا ایک بھر میروش کا کا سال معروض کا سال معروض کا میروش کا میروش کا کہ بھر میروش کا کہ بھر میروش کا میروش کامیروش کامیروش

ہند حتائی قلنے کی روایت میں نیاہے - ویطیفک، اور جست میمانسا (ویدات) والے اُنی کوشنی بیان کا معروش تعلیم کرتے ہیں، جبکہ پر بھاکر میمانسا (ویدات) والے اور پورٹی منگرین آئی کومعروش تھن جبک اثبات کے چیدہ بھان کے بھور باتے ہیں۔(1)

્રાપ્તિ છે. ત્યાર છે. ત્યાર પ્રાપ્તિ છે. ત્યાર પ્રાપ્તિ છે. ત્યાર પ્રાપ્તિ છે. ત્યાર પ્રાપ્તિ છે. પ્રાપ્તિ છે. પ્રાપ્તિ છે. પ્રાપ્તિ છે. ત્યાર પ્રાપ્તિ પ્રાપ્તિ છે. ત્યાર પ્રાપ્તિ પ

75

کا شبت کلی پیارتھا ہے، غیرشت کلی بی ارتقاب کے اس کے انتقاب ہے: The very notion "it is not" presupposes the notion of something "that is", thus in Nyaya terminology "negation is

sometring that is, thus in ryspys emininoupy inspanous in that cognition which depends on the cognition of the counter-positive Existence thus having negation as innate character is dependent on that whose negation it is. ((3)

ایک اور اہم کلتے ہیں ہے کہ کئی فقا اپنے مدحقائل شبت ہی کے اثبات کی حال ٹیس ہوتی، وہ اثبات کے متعدد دیگر امکانات کی حال بھی ہوئتی ہے، شٹا) : میں اس جملہ کو کی طرح سے سمجھا جاسکتا ہے، اور برمنی بیان میں اثبات کی نوعیت مختلف جوگى :

(1) کتاب وبال فیس ہے

(2) کتاب دکھائی نہیں دے رہی

(3) ميزخالى ب (4) کتاب کہیں اور ہے

(5) کاب نائب ہے

(6) ستاب اشالي عن نے

(7) کابکی کے ہاں ہے

(8) کتاب تکیے کے نیچے ہے (9) كتاب بىترى ب

(10) کاب کری ہے

(11) کتاب فرش ہے (12) ستاب کوئی کے کیا ہے

(13) ستاب چوری ہوگئ ہے

(14) کتاب یمیں کمیں ہے

(15) کتاب الرکی ہے، علیٰ بدالتیاس

نیا ہے اس اس طرح کی متعدد مثالیں دی گئی جیں۔ ایک اور مثال کیجے: اس وقت بارش فيس موري كا مطلب موسكا ع كه:

(1) اس وقت دحوب نکلی ہوئی ہے (بارش فیس ہے)

(2) اس وقت باول ب(بارش فيس ب)

(3) اس وقت برف گررای ہے (بارش فیس مورای)

(4) بارش ہو چکی ہے (اب مطلع صاف ہے)

77

. (5) بارش اب شیس جوری (مسیح جو فی تقی)، وطیره

ای طرح بیہ جملہ: "سول کالانہیں ہے' بھی کئی امکانات کا حامل ہوسکتا ہے:

ال کالاقیمیں ہے؛ مجمی کئی امکانات کا حال ہوسکتا ہے: (1) کول سرخ ہے

(2) كۈل سفيد ب

(3) کتول ٹیلا ہے، دلیرہ کو یا جدلیات نفی معنیات کے معالم میں حد درجہ ترکیاتی dynamic کردار اوا کرتی

کارل ہے۔ کی گئی یا ہم کی جدایات ہے جمعہ کرتا ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ جم طرح الام بھم جس ہے ای طرح سم بھی ام جس ہے۔ آئی یافقہ بیکری جس اٹی فقد جوایے ہے اٹیات کا کا بیا گئی کا اٹیات ہے جس کو چلا سے کر تھی اوا کیا ہے واجھت کی کار کر قائم کرنے کے بھے کہ الام اطباطیت جس اپنے البیا ذات بھر ہے تاثین تھی جس وہرے در رہا تھا

زاویة تظری : "All things are positive from their own standpoint, but

خورے ویکنا جائے تو اس جدایات سے دریدا کی افتراقیت تک صرف ایک قدم ہے۔ دریدا فقد معنی کے افتراق کی ٹیس افتراق مسلس اورالتوائے مسلسل کی بات کرتا ہے

negative from that of the other "(4)

کر اشیا کی بچیان افتراق و التواک بغیر بهتمکن ہے میخی فقط افتراق بائی نمیں بنکہ سیال افتراق بائی (differencistion in flux) جس کو دربیا Dissemination یعنی 'سعنی پائٹی کا عمل کہتا ہے۔

> کمارل بھٹ کا ایک اور نگھتہ ہے: وہ پیکوٹین کرتا ہے وہ پیکوٹین کھاتا ہے

''را اور المایا چید اضال ک درگی سروش (1909) نفی ہے کہ اضاف ہیں۔ پری کر اسر کے اطوار کی گئی موہ ای ایا یہ کا فاقد ہے کہ می طرح انجا انکوا ''الراع موالی ہے اور الموری کا تعلق موہ ای ایا یہ کا فاقد ہے کہ می طرح '' کا کا باز ''الراع موالی ہے اور الموری کا انگری کا بازا کی 'الراع انجا موری ہے۔ افران محمد کا میں اسر جانے انجا کی تاکی ہے کہ اس کے اداری کا حال ہے۔ جان کا میک مداف کا انسر بیتا ہے ہو می محمد طرح کی کا اداری کا حال ہے۔ افراد کردی کردی اور انداز کا انگری ہے دیے گئیا کی کا حالات کا اداری کا اسال کا دیا اس کے۔ افراد کردی کردیا تھا آئیا المجے ہے جانے کا اسال کا انتخاب کی کا حالات در اس کا اسال کے۔

"The metaphysical statement "the nothing exists" informs us that 'nothing' is being treated as a semantic substance in the grammar book of the metaphysican, in the cognition of nothing, there is something, i.e., the knowledge of absence. (5)

چاہ ہے ہیں کا بھر قال کرد مٹی مائی ان طرح ملم کا حدیثے ہیں جس طرح شیت حاکث مدوجہ قامل فور ہے۔ قالب کے گئیدہ معنی سے طلعم کو کھنے کے لیے لئی کی اس مزکیات کا اوراک اہم ہے کہ مثل حاکث کا تھا گئی جس فواہ اندر سے خال ہوں۔ مرفعی بحد ایار کا بعدد کی ہے جس طرح تھے ہے اور اوراک کا حدید بنا ہے نیارش فیل

رق : مدود کا جوار اور کا کا این مرسی کا ہے اور اورات کا مصر بھی ہے بارس کیل بوردی مجمی ای طرح کی ہے اگر چہ امر واقعہ کچر بھی ٹیس اور امر واقعہ نے وجود ہے۔ نیائے، دیٹیونکس، میمانسا (دیدان ) بھی ہدائے ہیں کہ بعد 1918 اور ایدہ 1978 کئی موجد کی اور مدم موجد دی دونوں کا تعلق قرت مدکست ہے اور دونوں ملی مائٹس ہیں۔ چنافجہ مئل وظیقت مجل ای طرح کا ہے جس طرح بھیت وظیقت کا ہے۔ یہ بات معلیات کے نظر نظرے خاصی فیرممول ہے کہ دوجد دکا ہے قرم وجد کی کی ہے۔

در حراق اگریما کی با در حقاق می با در حقاق سید به در می در کسی به در می در کسی به به به در حقاق می در کسی به ب در این ساله هاست که کی حوال سیده کار می مدا آن در با حسوی کار این داش فاید ایم ایس این می در در در این که ایس ایس می در این در در می در می در می در به می ایس می می در این که امل ایس می می می در در می می در در می در در می در در می در می در می در در می در می بیمان می می در می

در برق گار دیگیرد آگا ہا ہا کہ گا کہ آپ میں بورون فسلا ہے ہوت آ سے جد
بدی گار گاری اور اس سازے در گا میں اگر جا اور الار جا سازے بیرون اک جد مرسکا که دور مدید کا
بدی میں گاری کے حاصر سے دورے کا احتراز اور الار آباد ہے۔ دارے کر جدت کے اور اکر
کا بھر میں کو جو میں کا میں کا بھر الار کا کا کہ جدب میں گا دارے کو
خاتی کا بھر میں کو میں کا میں کا بھر الار کا کہ کا بھر بید میں گا دارے کو
خاتی کا میں جب کے مراکب کی گاہے ہے۔ کی جا بھر اس کا کہ اس کا بھر الار کا بھر الار کا بھر کا بھر الار کی بھر بیا کہ کا بھر الار کی بھر کا بھر الاس کا بھر الاس کا بھر الاس کا بھر کا بھر کا بھر کا بھر الاس کا بھرا کا بھر جس کا مل الحال بھرا ہو جو میں کا بھر کا بھر کا بھر کا بھر الاس کا بھر الاس کا بھر کا

ری میں ہے۔ غرضیک نئی بین اثبات کا دگر ہے اور اثبات میں آئی۔ بودگی منطقیوں کا اصرار ہے کہ منطقی طور پر تمام لفظوں کے معلیٰ میک وقت شہت بھی جی اور مثنی بھی: چنا نے چزوں یا معنی ادائی ال صور افراق قبل می سام میر به عاد برای کا حداث الدور به سام کا در دیدا کند از مدار کا سد در با در دیدا می کند کا در دیدا کند کرد کا دیدا به دائی کا دیدا که میران که

مال ہے۔ اوپر زوان کے شعر کا ڈرائز کا کہا کہ یوٹی ہے کو جائی ہے۔ بھی جائی کے زوان کا ضروع کم حائی میں ماہ فرص رہ کا بالے اگر واردا کی گئیں ہے، انگر اس کی خارود ہوکی کے معالی کے مال کی سام اس کہ ہے۔ نائے جو شرح شمار کم ٹر کا کا ہے ''ان کی انتخاب ہے جوک مارائل کی عدم مجتمل کے بوائی میں اور کہ حسم کی خاص میں اس کا میں میں میں کا میں کا میں اس کا میں کہ ماہد کے ا فرائل کی عدم مجتمل کے بوائی ہے۔ اور فوائل کی معرم شکیل لاگی کی گئی ماہد رہے فرائل کی عدم مجتمل کے بوائی ہے۔ اور فوائل کی معرم شکیل لاگی کی گئی ماہد ہے۔

 تعریف منطقی طور پر ممکن ای تیس، البته جدایاتی طور بر مانع تعریف ممکن ہے۔ اس ا + بنسا کا مطلب ہوا تشدد کی تفی جو عدم تشدد کے رویے کے اثبات کی موید ہے۔ (ا

الویا تمام تر فوق معروضی یا تجریدی تصورات کی نوعیت ایس بے کدروزمرہ کی روایتی وری اثباتی زبان وو طار قدم بال کر لاکٹرا جاتی ہے۔ چنانوٹی ورتھی کی جدایات سے

التعورى يا تجريدى السورات كو قائم كرف بين بالزيراتم كى مدوملتي بيد صف فوال الخضوس سبک ہندی کی غزل اگر نزائت خیالی ومضمون آفر جی کے گونا گوں وجیدہ حج بدی السورات يا فوق معروضي وافي السورات كي متحل بوكي بي تواس كي ايك بدى ميد جاري نظر میں بی ہے کہ غزل کی شعریات میں نفی کی جدایاتی حرکیت تدور تد ہے جس کی طرف ایمی تک وہ توجینیں کی گئی جو اس کا حق ہے۔ ویکھا مائے تو سک بندی کی راہ ہے آئے والی تجريديت عالب كوراس عي اس لے آتى ے كديد وجيده خيالى، معنى بندى، وقيقت نجى، نازک خیالی ، تمثیل نگاری اورمضمون آفریل سے گری مناسبت رکھتی ہے۔ (تصیل تجربے کے

الواب مين ملاحقه ہو)۔

جدلیات نفی کی ایک اور صورت جوشعریاتی عمل کا اکثر حصه بنتی ہے، قابل غور ہے۔ مثال کے طور برحسن و غیرحسن ما وفا و جفا دومعموله صورت حالات بین، جبکه ان دونول ے بٹ کر کئی اور غیرمتعید صورت حالات بھی ممکن ہی، یہ جملے دیکھیے:

(1) سہانا خوبصورت ہے

سهانا خوبصورت نبين

(3) سہانا پرصورت ہے

(4) سیانا بدصورت تیس

سهانا بدصورت بهى نهيل (6)

سهانا خواصورت نبيل ليكن يدصورت بهى نبيس

الك سے جارتك شبت ومنفى ساده بيان جن صورت حالات ك، پيلے بيان ش

خوبصورتی کا اثبات ہے، دوسرے میں اس کی تھی ہے، تیسرے میں برصورتی کا اثبات ہے، چے تے میں اس کی للی ہے۔ یانجال سے ساتواں میان پہلے کے جاروں سادہ اثباتی ومنی بانات کی لئی میں بعنی سبانا کچھ ایسی خواصورت نہیں، یا بوصورت بھی نہیں، یا سبانا خواصورت نيس ليكن بدصورت بحي نيس، ليني آخري متيول ساده نيس ويحيده ريان جي- كويا نفی کی نفی سے الگ الگ صورت حالات قائم برگی، یعنی حقیقت کی وہ indeterminate فیر متعید الله جواسانی اظهار کی تحلیلی قطعیت کی گرفت کے مادرا ہے۔ یدنی درافی کی جدایات ے اورشیا (فوق شعوری یا اوراک سے ماورا) کوشعری طور بر ورشیا بعنی اوراک کے ذریعے انگیز کرنے کا ووٹل ہے جو غالب کی مخلیقیت سے عمرا رشتہ رکھتا ہے اور سک مبتدی میں جس کی خاصی کارفرمائی کمتی ہے۔ جو ذہن جتنا وجودیاتی یا ماورائی یا تجریدی طور بر نکلتہ رس یا تھتے آخریں ہوگا اور معنی کے ویش یا افزادہ، روایتی، بالوس، رسی یا یابال رخ ے بث كراك ك فير 'Other' يا فيرمتعينه نادريا اليموت رخ كي تفاه لان كا خوكر بوكا، اتفاءى زیادہ اس کولفی کی حرکیت سے نسبت ہوگی۔ سبک ہندی سے خالب تک کا تخلیق شعر ماتی سراس كا كلا جوت ب- ورند كيا وجرب كد فالب كا ذبين وشعور جب جب انسائي ر فتول یا حقیقت کے اسرار ورموز میں اترنے پاتھلیتی تجربہ کی انویکی، انجانی، ان ویکھی، ان چونی، یا نادر و تایاب سطول کو چورنے کا جتن کرتا ہے تو غیر متعینہ معنیات کے نیرنگ تظر کا در کھولنے کے لیے اکثر و بیشتر جدالیات نفی کوئسی ندیمی طور پر انگیز کرتا ہے۔ اس کے استے ع اليه جي كه جيطة تحرير مين نيس لائ جانكة ، بسيار شيوه باست بنال را كه نام نيست. ایک اور اہم بات ہے ہے کرنٹی کو دو ہرائے ہے نئی اثبات میں بدل حاتی ہے یعنی لغی کو دو ہرا کر دیا جائے تو بیان مثبت ہوجائے گا، مثلاً غیر الف کا مطلب ہے الف کے علاوہ، اور غير طير الف كا مطلب ب الف و ديريدرشرا في بحث كى ب كه:

"not is not an 'object word'.

لینی لفظ منیس میں کولی فیٹیت میس ہے۔ ونکشنا کمی نفی کی منطقی اطلاقیت سے بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اگر "6" می ہے تو گھر "0 -" جموع ہے۔ نشان - جو الا non 83

کی علامت ہے، کسی شئے ہے علاقہ کٹیل رکھتا۔ اسی نشان کو دوہرا کردیں یعنی "p - - " تو مقدمہ لیت جاتا ہے یعنی شبت جوجاتا ہے، یوں اثبات وافعی کے تھیل کی کوئی حدمیدں، افعی ور لغی ورنعی کو برد حاما حاسکتا ہے لامحدود تک، مثلاً "٥٥ - - - - ....." علی پُر التہاس \_(7) اور کی بحث ہے واضح ہے کہ لفی کی حرکیت لاحمدود ہے اور یہ آفکر و قلیفہ کی ایک ٹیمیں متعدد سطحوں بر کارگر ملتی ہے اور اس کی ان گئت صورتیں ہیں، علمیاتی اور معناتی طور بر بھی ، نیز مابعدالطبیعیاتی و وجودی و تج بیدی طور بر بھی۔ شروری نہیں کہ ہر ملکہ اس کا اظہار كلمة تفي اى سے بور واضح رے كد لفظ قائم الى تفي ير ب\_ يعنى مضر تفي كا بھى اپنا تفاعل ہے جو زبان کے در ویست میں جاری وساری رہتا ہے۔ کلمہ ُ نفی ہر زبان میں محدود ہیں : اردو (ٹین از نزا کا وغیرو، بیسب 🖘 ہے ہیں۔ ای طرح یورو فی زبانوں پی لاحقہ -un یا -non وغیرو۔ اکثر بند بورو بی زبانوں میں کلمہ بائے تنی زیادہ ترسمی نہسی اللی آواز سے علاقه رکھے ہیں۔ دوسری زبانوں میں دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں، مثال کے طور برع فی الا اليكن خور طلب يه ب كدهر في لا ابويا فارى ميا ياستكرت ٦ يا سابقه 33 ، يا اردو بندی کا منیس اندا ان آمام ترکله بائلی کے اپنے کوئی معنی نیس، یعنی ان بیس کسی بیس مجى كوئى شيئ ين جيس \_ يبي معالمه افظ الخيرا بالفلا عدم الطور لاحقه كا ب جو برچند كه معنى ك حامل میں لیکن کمی دوسرے لفظ سے پہلے آگر اس کو لیٹ دیتے میں اور اس کی لھی بناتے میں۔ جس طرح دوسرے لفظ کسی شکسی شئے سے علاقہ رکھتے ہیں، کامیہ تھی بطور تھی کسی شئے ے علاقہ نیس رکھتا۔ تاہم جیسا کہ اور ہم نے دیکھا، جملہ میں آگر یہ شے بن کا حال جوجاتا ہے۔ ہم نے مہمجی ویکھا کہ کھی تھی سے استعمال کے بغیر بھی تھی کا تفاعل ممکن ہے۔ اور بھی متعدد صورت حالات میں، مثلاً استفہامیہ ساخت کے جملوں میں انسلاکاتی نفی شبت پيلو كى حال موكل بي يكى بيكام أو آپ كردي سك نا؟ آپ أو كل آئي سك نا؟ يعنى آپ تو کل آئیں گے ہی۔ یافی اقراری ہے۔ای طرح استفہامیہ کے جوابی رخ میں للی الكارى بهى مضم راتتى ہے۔ اور بهى متعدد صورت حالات ممكن باس اور تخليقى عمل يلس تو اس کے تفاعل کا حد وحساب ہی نہیں۔ 

وجر بحدرشر ما يمن 21

The Essentials of Indian Philosophy, P. 102

وحير جدرش ما يص 24

الشأبال 28

35 1/2

salan filar ايشاً پس 115

كتابيات

Basham, A.L., The Wooder that was India (New York 1959). Dhirendra Sharma, The Negative Dialectics of India (East

Lansing, Michigan 1970). Hiriyanna, M., The Essentials of Indian Philosophy (London 1949).

Kosambi, D.D. Ancient India (New York 1965).

Sells, Michael A., Mystical Languages of Unsaving (Chicago &

London 1994) Radhakrishnan, S., Indian Philosophy, Vol. 1 & 2 (London 1948).

Zimmer, Heinrich, Philosophies of India (London 1951). 7 حدامات لقی کی بحث ہندستانی فکر و فلسلہ کی تمام کتابوں میں ملتی ہے کہیں تم کہیں زیادہ۔

متدرد بالا بالغذ كے علاوہ العض ويكر مصاور بھى وقا فو قاميرے مطالع بين رہے الى .. ان سب میں دھر عدر شرما کی کتاب جواندن بوغورش کا ڈاکٹریٹ کا تھیس ہے اور مشی کن بوغورش ہے شائع ہوئی، جھے زیادہ مداس ہے لی۔ جدنیات تھی بہت وجدہ ادر من موئی بحث ہے جو اغشاہ اور مصرتانی فلند کے تمام ویستانوں میں ملتی ہے۔ انتصار کے ویش نظر اور کے مجت کو فقد اُن نگات ر مرکز رکھا گیا ہے جن کو غالب کے "Non-being and being, emerges from the single ground, that is darkness. To make it darker is the gate of all wonder\* - LaoTae

#### باب چهارم

"It is not mere negation, but a negation of negation that its an existence-being beyond existence and being. It is best defined by negatives since all positive expressions not only limit but pollute the pure concept of absolute Shunya."

(Walker, p. 453)

### بودهى فكر اور شونيتا

بدوس کے زویک خفیج (فانوع) معنبات دارال جد ان کا توج کہ اس کے اللہ بھر ان کا توج کہ اس کے بھر وہ کا کی اور کا ک بلا بعد ان حقیقت کا تعمق کے دوس ان کم آئی اللہ وہ دوس (جد بالا کی وہ وہ جد) بھر با واجعات کے الاون محقق ان احساس میں سے کہ گئی گئی کا مدود کا دوسا کہ بھر ان وہ ان اس کا مدود کہ وہ ان کا سے دواج وہ وہ وہ احساس ہے اس کی گئی ہے وہتے کے صور کم کو جہنے ہے انجام ہا سکتا

قرش کیچے کیے مستقی نے چدن کی جب کید دوراتھی جس نے چہ کو چدن کرتے گئی دیکھا وہاں سے گزما ہے اور کا ہے کہ ''چہ بھی گھی ہے''' می کا کھر کے اس کے کرد و کرتے کہ اور کے کہ کہ ہے کہ کہ کہا کہ کہ اور کھی کہا ہے جس کی نے واقع کیا تھی گھی کو گھی کر چرنگ کرتے بھی ہے کہ کہا ہے وہ کہا ہے کہ ان کہا ہے کہا گھی ہے۔'' دیکھی با بات کر چیکے میں دورسے نے چین کی کا دوادہ کے بار سے بھی کہا ہے قبالے کی جائے کی ہے '' ''جور کی گھی جب'' گھی دفرن کی چائی میں وفرق ہے وہ فیادی فراجے کا جب ''ٹن ایک تھی جمہر بالی ما با او خادم کردم که این را بدا به او دور اهم کا کا را به یک تک اس نے چدکی میں کا رہے ہوئے ہیں کا کا خارج کرنے بی جا کا دور سرے بھی بھی ہے ہو جا کہ میں کا رق اس سے بھاؤل کی جدا کہ کی اس اور اور میا کہ بھی کی بھی ہے اور دور ہے تھی بھی ہے جا تا ہم جھی از انکی کا اس اور اور میا کہ کا کا میں کا جائے ہیں کہ کی گوا کہ انگوں میں کا رہے اگل میں کا بھی ہے گا ہے گا بھی یہ میں کہ کی گئے کہ ادوا پھی کم الحق اور میا کہ ان ان میل کم کا لے جائے ہی کہ میں کہ انگوں کے انگوں کے اس کا میں کم کا رہے گا ہے گا ہے

## بودھی فکر برہمن واد کے خلاف ہے

 ضيط نفس كى اور ترك عمل كى خكيه حسن عمل كى تلقين كى يـ" بدره كاييه لائحه عمل اشث مارگ (آغد اصولوں والاطریق) كبلاتا ہے۔ بدھ نے يونكد الس كثى اورائس برتى كى انتها كال کے درمیان چ کی راہ تکالی تھی ، اشٹ بازگ کو بالعوم چ کا راستہ The Middle Way مجي کها جا تا ہے۔

یدہ نے الم کی توحیت اور زندگی کے عملی پہلو کو تو نظر میں رکھا، نظری پہلو سروہ زیادہ توجه تین كرتے \_ بده كي تعليمات كو بطور فلفه منضط كرنے كا كام بهت بعد يس جوا خدا اور حقیقت کے بارے میں بعض بنیادی سوالوں کے جواب میں بدھ نے اقرار کیا نہ انکار بلکہ مابعدالطبیعیاتی مسائل پر بدھ نے خاموثی کو ترجیج دی جس کی وید سے برہموں کے طقے کی طرف سے شدید اعتراض مجی موے۔ درامس بودھی آگر اس طرح سے ندہی آگر ہے تی نہیں، مدفقا ایک طور سے انسانی زندگی کو جانے اور الم انسانی یا انسانی صورت حال کی نوعیت و ماہیت کو تھنے کا۔ بدھ نے تین چیزوں کو زندگی کی تھیم سیائیاں Marks of Existence کا ہے

> anatman (अनात्मन्) 2 anicca (अनिच्या)

3. dukha (宝语)

اول نفی آتما یعنی کسی چیز می آتما، اصل، جوہریا روح الیں ہے، دوم تلی استقلال یعی ونیا میں کھے بھی مستقل نیس ہے (ہر شئے برلخلہ بدل رای ہے، اور تو اور دریا کا یانی بھی جس میں دوبارہ آپ یاؤں نہیں ڈال سکتے، یا جم کے غلیے بھی جولی بحر میسے پہلے تھے دوم ب لیچ میں ویسے تبین رہتے )، سوم یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی جائی 'دکھا ہے جس كى جر ترشا (خوابش لفس) ب\_ چناني بده في تهذيب للس ك لي الحد عمل ديا جسا کہ اور اشارہ کیا عما۔ بدھ کی تعلیمات کو فلنفہ کیاشکل ان کے بعد ہانچ سو برس تک دی حاتی رہی۔ شوعتا جس کو نا گارجن نے باریک جدلیاتی منطق براستوار کیا دراصل بدھ کی اویر بیان کی گئی تین عظیم سیائیوں کا نچوڑ ہے۔ ٹاگارجن کا زبانہ پہلی دوسری صدی عیسوی کا

تايا جا تا ہے۔

نا گارجن اور شونیتا

نا کار آن کا کہا ہے کہ سلمہ آرائی فیل میں کان وقا ہے کی الی تھیں کی را ان تھیں کی ہو ۔

ت ہے اسک میں کہ کی ہے اسکید اگر کے تھیے ہے اس کا بھی ہے اس کا بھی کا میں کا بھی کہ اسکید کی الی تھی کہ اسکید کی اسکید کر اسکید کر اسکید کر اسکید کر اسکید کی اسکید کی اسکید کر اسکید کر

جرعی الراق الدور الدور

لفظ بدھ کا مطلب ہے' آگاہ 'جو جانتا ہو۔ بدھ نے کہا ہے میں پکو بھی خیس ماسوات ' آگئی' کے۔ بدھ کو بدھ کو بدھ کے با ای ای لیے جانا ہے، بیدنام گیان پائے کے بعد رائع جوا۔ ورندامل نام تو گوتم تھا۔ بدھی کا مطلب ہے آئیں۔مشرق کی استعاراتی زبان میں کم ونیژ ومفهوم المينة كاب يا حيقل آئية جس من حقيقت كائنس جعلناب برشے كائنس جيس ده ب، ليكن كزرال، ب لوث، ب تعلق، ب غرض - اينة آب يل مكن أب إصل مطر الشيام، کی محض اُ بدھ کیفیت کے ایعنی Buddhahood سے فیرمتعینہ مفہوم کلیٹا فیرند ہی ہے۔ سی ندہب ومسلک سے اسے پچھ لیٹا وینا تیس۔

ای طرح شوعیّا بالور اصطلاح کا لفظی ترجمه بھی ناممکن ہے۔ شونیہ کا افوی مطلب ب عفر، اندر سے فال- (4) چنائي شونيا كا مطلب موا مفرامل الاصول The Zero) (Principle یعنی ہر شے کا خالی ہونا، اشیا کا بے اصل ہونا (Emptiness / \_Voidness)

ناگار جن کے بنیادی متن کا نام (पराग्यप्रिया) Pragyapramitta ( منتمیل علمیات) ہے۔ ناگارجن کا کہنا ہے (5) کہ تمام اشیا Dependent Origination کی ایں بعنی قائم بالغیر ہیں، کا نتات میں بچر بھی قائم بالذات نہیں ہے، اشیا علت ومعلول کے رشتے کی جیدے ایک دوسرے برمخصر ہیں، اس لیے آزاداند وجود ٹیس تھتیں، یا اصل ہے عارى بيں \_ يعنى ہر وكھائى وينے والى يا تصوركى جانے والى شئے جوہر (مزبرا: = اصل = Essence) سے خالی ہے بینی شونیہ ہے۔ ویکھا جائے تو ان گنت اعداد کے جوم میں سب سے اہم عدد صفر ہے جو اندر سے خالی ہے۔ یہ اعداد کی سب سے بدی قوت ہے اور تمام اعداد كالمنع و ماغذ بي ليكن بالذاته شونيه ب- كائنات ش هر شئة كسى وومرى شئ ير انحصار ر کھتی ہے اور وہ دوسری شے بجر کسی دوسری شئے ہر اور وہ شئے کسی اور شئے ہر، اور بدسلسلہ المتنائي ب- الوياكي شئ ش خود اس كا ايناين، سوجية ( स्वभाव) يا لازي مابيت essential nature یا اصل یا جوہر نیم ۔ اس لیے ہر ہر شے شودیہ ہے۔ اس صفر اصل الاصول يرجى جدلياتى اسروادى فلفدى مدوس كائات ك قائم بالغير يعنى غيراصل مون کے جدلیاتی اصل الاصول کو جھنا یا اس کی آگی حاصل کرنا شونیتا ہے۔ بودھی قکر کی رو ہے ي منتبائ وانش اورفلسفول كا فلسفه ي : highest wisdom."

بورهی مقر نا گارجن کہتا ہے جو شے اپنی اصل نیس رکھتی وہ اپنی فیراصل مجی نیس ر کتی، اس لیے کہ فیروجود بھی ای کا بوسکتا ہے جس کا وجود ہو، جس کا وجود میں اس کا غيروجود (عدم) بھي نبيل - چنانچ شويتا ووائتباؤل ك تشادات سے شيخ كى راء ب\_ جب شے بے ندااشے، جب وجود بے ندمدم، جب فائے نہ بقا تو ان کا تشاد باہمی مجی فریب نظر بعنی شونیہ تکفل ہے۔ چنانچہ ندآتما (روح) کا وجود ٹابت ہے نہ بریاتما (برہمہ = ؤات مطلق) كالينى نداس كا جونا فابت بي نداس كاند جونا فابت بي- نا كارجن كي مطابق ستى ونيستى، شية و لاشية ، بال اورخيل ، نام فهاو محض بين ، بيا اصطلاح بجر بين جنيس زيان نے این محویت سے روایا قائم کررکھا ہے، (زبان محویت کے بغیر لقر فیل تو رسکتی) چنا نجہ دوالتباؤل ك ك ورمياني عرصه جو كو بحى ب، وه خالي ليني شونيه (خاموش) ب-نا گارجن کا شارح چندر کیرتی ( پھٹی ساتویں صدی میسوی ) شودید کی مزید وضاحت كرتے ، وك كہتا ہے كداشيا چونك قائم بالغير جين، safterieu نہيں ركھتيں، يعني ان كي اصل البت نيل، اور چونكدان كي اصل تابت نيس ان كي الالاحتارة غير اصل بهي ابت نيس يب شونیہ سے مراد اس اختا اور اس اختیا دونوں سے نیٹا ہے، یعنی جب شیس نیس ہے تو ہاں بھی

عوالیہ سے اور ان انجاز اور ان ایج وادول سے پچا ہے، جی جب کئی کئیں ہے تو ہاں گی بال ٹین ہے (دومر سنقوں ٹی بر ہاں ٹین سے اور برٹین ہاں ہے ہے) باس جب وجود فایہ تنگی تو ٹی دورود تی نعر میرود کی فاید گئیں۔ "What lacks origination by itself lacks existence or emergence (siftee), and having lacked existence or

emergence (sifterer), and having lacked existence or emergence, it lacks destruction or non-existence (sifter) "Empliness" (Shurysta) is thus intended for the two extremes, existence or production and non-existence or destruction, and in this way 'emptiness' (Shurysta) means the Middle Way, "(6)

دوسرك لفلول على العلى يا جوهر ند بيدا كيا جاسكنا ب ندوه ناپائيدار ب، وه قائم بالذات بونا چاسيه ، جيك بملداشيا و تصورات قائم بالخير جين، علت ومعلول سي بيدا موت یں اور ناپائیدار ہیں۔ بے دوفوں تھایا تئل برتھاد ہیں۔ سند کا اس بکن ہے کہ بروہ چیز جو قائم بائیر ہے اسل سے عادی ہے۔ چیک اشیا اسل سے عادی ہیں اس کا الٹ مجی تابعہ ٹھی کیا جاسکا، مجی ہی کا داست ہے جو خواج ہے۔ خواج کا فلنڈ جو انتہا ان کو در کرتا ہے مدے۔ ان کہ انگا تا ہے۔ ناکا دیش کے قشد کا اصطفاعی نام بادھیک ( ( ( استانا انسان ہے)

المسلم المعادل المسلم على المسلم الم

عبث محمل آراے رفار ہیں ہم ورشہ چرخ وزش کیے ورق گرداندہ شہم گذاتہ آئین اشار ہے رسیدن گل باغ داماندگ ہے علق ہے سفور عبرت سے سبق ناخواندہ عبرت طلب ہے صل محمل محمرت طلب ہے ساتھی بازی خور فریب بے ایل تھر کا ووق بھاکستر گرم حمیت بود و محمود تھا اوال والش علا و نفخ مجارت معلم وروک کیس منظم فلات ہے چہ دنیا و چہ دیک مہدیاتی کھر کی ہے چکاریاں جن کا آناز لوجوائی شی ہوا تھا، بعد کے زمانہ میں مجل از تی رمین:

لے لیا جھ سے مری ہمید عالی نے مجھے نسه و نقد دوعالم کی حقیقت معلوم قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں ے یے برجد ادراک سے ایٹا میحود حیران ہوں گھر مشاہدہ ہے تھی حساب میں اصل شہور و شاہر و مشہور ایک ہے جي خواب مي بنوز جو جائك جي خواب ش ے غیب غیب جس کو سی ہے ہیں ہم شہود جز وہم قبیل ہتی اشیا مرے آگے جزنام نيس صورت عالم مجح منظور بہ چند مثالیں سلسلة كام كو قائم ركنے كے ليے سرسرى طور ير درج كردى تني اس احماس کے ساتھ کدصنف خزال کی رسومیات اور ایمائیت ای کچھ الی ہے کہ چند اشعار نقل كروين سے كرونين موتا۔ اس طور بر يجي ثابت كر بھى ليا جائے تو وافر تعداد ميں ايسے اشعار کا بھی امکان ہے جن ہے اُسی امر کی محذیب ہوجائے جس کی توثیق کی جارہی ہے۔ بنا ند سی مقدمہ کے اثبات یا نفی میں بورے کلام کا نظر میں رہنا، آقیم و تکرار کے سلسلوں کا و کھنا، شعر کے واقعی نظام میں تسی خصوصیت کا موج بدلشیں کی طرح جاری وساری رہنا یا نہ ربنا، نیز اشعوری کلیتی تفاعل یا افاد وی کے اضطراری رشتوں سے کسی بات کی توثیق و تصدیق ہونا یا نہ ہونا، ان جملہ امور کا چیش لگاہ رہنا ضروری ہے۔ ابتدائی ابواب کے بعد سے بحث ار دونسخوں کی حتی الا مکان تاریخی ترتیب، متداول دیوان اور وائن غالب کے بدلتے گراف کے ساق وساق میں جملہ متون کے مطالع اور تجزیوں میں اٹھانے کی سعی کی جائے گی۔ سردست جو پچھ عرض کیا جارہا ہے فقد tentative ہے تا کہ تقییس کا بنیادی مسئلہ ومفروضه نظريش ريب

ایک اور سخیر بنی ضروری ہے۔ تمارے پہاں عام طریقہ ہے کہ شاعر کی خارجی زندگی و دیواداری کے معمولات ، اور اس کی تحقیقی و نیا و تحقیقی جہان معنی مس خلط جسٹ کیا جاتا

ہے۔ شاعر ایک معاشرتی انسان ہے لیکن اس کی تعلیقی ونیا ایک تحفیلی وہنی تفکیل ہے جو باطن کی آگ ہے جب کر تکلی ہے۔ خالب ایک عملی ونیادار انسان تھے۔ اپنے زبانے کے انسانوں کی طرح ان کے بھی دنیوی معاشرتی ندجی عقائد اور رویے تھے اور متعدد مصائب و سائل ومعائب بھی، ان میں تاقض بھی ہوسکتا ہے۔ جبان ان کے سوائی کوالک سے مدد لینا ضروری ہے وہاں ہے بھی نگاہ میں رکھنا ضروری ہے کہ طلیقی دنیا میں وہ ان سے ب لوث، الله اور مخلف مجى موسكت ميں حکيق دنيا باوث آزادي كي وو دنيا بے جہاں دفعوی آلائش بلطل جاتی میں اور محلیق کے کوئے یا white heat سے قال کر ایک ایا لسانی جادوئی جہانِ معنی وجود ش آتا ہے جس کی اپنی زشن اور اپنا آسان ہے، اینے وشت وصح الیں، جہال دریا خاک بیجیس محستا ہے، منزلیس اور بیابال میر افساندی رفتار سے آگے بحاسمة جين، جابجا خيالي و وهي تصويرين جين، جبان بهار شوخ، نيمن ننك، رنك كل وليب ہے، اور پری چکران نازک اتدام کی تنگ چراہی ایس کہ اس کی بہار کو کوئی خزاں نہیں۔ غالب این عملی و فعدی زندگی ش صوفی صافی ، رند و بارسا، شیعه وسی ، رافضی و ماورانتهری، كَنْ عَالَى وَعَصِيالَ كَارِ وَخَطَا كَارِ كِيا كَيَا نَبِينَ بِوَلِيَةٍ رَكِينَ إِنِي تَكِيْقِي وَيَا شِي وه ايك اللَّه مقام ر لفتے ہیں جہال وامن ٹھڑ ویں تو فرشتے وضو کریں۔ شاعری سے بحث کرتے ہوئ ہارا سروکار زیادہ تر کلیتی ونیا کے خیالی چکروں سے ہوگا یا اُس نور بھیرت سے جو نا اب کے جہان معنی سے پھوٹنا ہے۔

> ویدانت اور شونیتا کا فرق ن

دائش جد میں متعدد مقامت یہ جہاں حقیقت مطاق یا فحرورہ رکا خریس کرنا مقدود چہ جہائیات گل سے کہ مم امر کا جہائے ہے۔ افیشندان میں جب پر میکن اسدور کئی اگر حیاد کی بختہ اصافی کی ہے کہ بر مہرک اپنے ہائی جہائی ہے۔ میں ایک میلی ہے وہ دی گل میں بر میں مہروئی جہائی میں کا بیٹن کا کہنا کا اصافہ کہا کہا ہے کائی جہائی ہے وہ کی گئی ہے جہائی آئرک (1979ء) ہے جسٹن کن (1979ء) مستقد سے میک ہے وہ اس آئی (1971ء) ہے گئی جم می مورے (عمل وسرورے) میں ٹیمن روز قابلی اصدر ہے ، قابل بیان ہے، اس کی گرونگی کو پیان میں جاسکتا بلندی کو ناپائیں جاسکتا، دست کو دیکساٹیس باسکتا، وغیرہ وغیرہ سرک مجل جنسبت دوران میں واست مطلق کی تعریف کرنے کی کوشش کی جائے تھ انسدہ محدد دو جاتا ہے یا وال تیجیات کا فائد دوجائی ہے۔ اس کیے ہر بر تعریف کو دو درکرتے درجائی امالوں سے ناپائی کا کہا کہا کہ رسائی تھی دو مجلی تھی دو جاتی کھی۔

بھیر پر خیل ہوتا ہے کہ میان کا بادہ بدائی تھیں بنے نشنے میں کی کارکند دافس رور اکسا افسال کا دیا کا در الارائ کے ہیں کی انتیاجی معدد ساتھیں میں اس کا خیلی مدال کا میٹر کے اس مودات کے استوادا کا ادار انتشاب یہ اور شخصہ معدد کی سرے سے کھائی میٹر کئی ہے اس مودات کے استوادا کا ادار انتشاب یہ اور شخصہ معدد کی سرے سے کھائی میٹر کئی ہے اس مودات کی مودات کو انتہاجی میٹر کی روزی انتھائی میٹر کا میٹر کا میٹر کا میٹر کا میٹر کا میٹر کا میٹر کی بھی کہ مودات کو از دیا کی استریک میٹر کے بھی میٹر کا درجا کے کرائی (بھی بھی اک کو میٹر کاراز دیا ہے اور مورف میٹر جب معدد کاریم سے کارکن (بھی بھی اک کو میٹر کاراز دیا ہے اور مورف میٹر جب معدد کاریم سے کارکن (بھی بھی اک

ا وي هے جو افتار کيا م 7 يوگ آر استريخ پر تحل و کار ما ہے پکر صرح آک انقياد ما ہے پکر صرح آک انقياد ما ہے پکر

> شلو ستی مطلق کی سمر ہے عالم لوگ کہتے جین کہ ہے پہیں منظور قبی

جز نام نمیں صورت عالم مجھے منظور جز وہم نمیں ستی اشیا عرے آگ -خال

برچھ کی کہ ہے گی ہے — قالم

یدی گر تخذات رجانت کے دورا کو اطور جورگئی با ڈیل حقیق خاصیت شاہد میں الحیا کی مان سائٹ سے چھانی جاتی ہیں۔ کہ میں مالی کا کی اور اس خطاب کی سائٹ میں اس کے جور جور خطاب کی مائٹ کی اس کے جور جور خطاب کی اس کی سائٹ کی شوئیتا فقط سو چنے کا طور ہے، نظریہ نہیں

بین گرانگری با بداید کی دیرای قسطنده هدید یکن درد دارگی در گلاست به بین که سرم دارگی در گلاست به بین که سال مدد به بین که مواجد می مواجد

یدی گر بادرائید یا بادراخیدیان گر گرق به میشنی نبی رق به به برمرستان که تفایا معربی بخش به است امراس کای درای (عیدی) میشنی تو با که با بست امراض کا به اساس با درای با بست امراض که با درای میشنی کار کار به کرار که با که میشنی کار کار بی کرار که با که ب

سال من هوجوں کے اور ان رویا ہے تھا ہی اور اندان کا استان کے استان کی ایک تھی استان کے ۔۔ یوجوں کی سب سے بدی استان تر دان ( الجنوال کی ایک کی ایک تھی استان کے ۔۔۔ اور کہتا ہے کہ زوان کے مشکل میں تو کہ کہتا ویا دیکٹی یاس کی لو کا بجد بانا استان کا میارت چاہئے ہے۔ کہت اندجرے یا افتاد تاریخ ہے۔ یا افتاد تاریخ ہے۔۔ افتاد تاریخ کی سے زیادہ تھی ادر کیا پورنگا ہے: پودی قر کے بارے میں یہ بھی واضح رہے کہ یہ رویہ ہر طرح کی اعتباؤل یا عاقضات سے نیج کا ہے۔ ویدانت کا مضمود ہے دوئی لین حقیقت ومحاز کی دوئی کومٹانا، جيك بودهي فكر حقيقت ومحازي كونيس مائق تو دوئي وغيره ك چكريس مجى تيس يرتى- بودهي فکر کا منتبا ہے وہن کو پہلے ہے چلے آرہے متعینہ یا معمولہ تصورات کی جکڑ بندی ہے آ زاد كرنا (ليحنى وه كام جواتي ونياجل غالب شعريات كرتى ب)- بيل كها جاركا ب كد ویدانت جہاں بکسر وجودیاتی (Ontological) ہے، بودھی ککر یا شوینا علمیاتی (Epistemological) ہے، (9) کیاں بجت بینام کا زمرہ تہیں، علم کا طور تھش ہے۔ اس کا ملحبا فقظ ذائن انسانی پر دھار رکھنا ہے کہ وہ تناقضات کی دھند کو کاف کے آزادی کو پاسکے۔ يهال سارى اجيت متناتض مفروضات كو باره باره كرف والى ب لاگ منطق اور تقيد محض critique par excellence خارا فركاف جدایاتی نگاه کی ہے۔ (10) بیال مجث الگ اور انیک، موجود و لاموجود، استقلال و عدم استقلال کی نیس، بلکه ایها انداز تظریبدا کرنے کی ہے جو جاری وساری دور نے binary تشادات کے رو در رو سے ان کا خالی مین دکھا سك كدسارا الجهاوا أميس مفروضات كابيداكيا بوابيد شونية وين كوموجودات كي متاقض آلائثول سے پاک كرنے كا نام ب تاكد اصل اس طرح نظرة ع (انتباؤل اوراتينات ے بث كر) ويد وه ب तरप्रता يعني آزادي مطلق ركويا شونيا بيس اصرار اتناكسي حاتے جاسكتے والے مقصود كے علم (عميان) برقين، جنتا جاستے كے علمياتى طور يا واقى رويے بر ب، یعنی ایسے ذافی رویے پر جو برطرح کے تاقضات اور تعینات کو کاٹ سکتا ہو۔ بودمی قکر ک رو سے خیال کو وجودیاتی اساس دینا سب سے بردی فلطی کا ارتکاب کرنا ہے۔ شوعتا کا

شوبیع اس کافلا سے مجتبدار قدائمہ ہے کہ دو قرام سابقہ فلامیار تھاڑ ہائے گل رو در ردی طاقت رکتا ہے، بلکہ تکدہ مجمل اگر مادرائی یا وجودیاتی اساس کی بنا پر حقیقت کے شیک کوئی موقف اعتبار کیا جائے تو شعیعا کی رو سے اسے معیدم کم یا جاسکا ہے۔شوہیعا کا کہفا

کام بی اس درشنی (نقطۂ نظر) کوزائل کرنا ہے۔ یہی ویہ ہے کہ بود می فکر برہمہ، آتما، پرماتما، ذات، مادہ وغیرہ کسی کوسکا فیس بناتی، ووا اکار کرتی ہے نداقرار۔ ے کہ جب بھی کسی وجودیاتی تجرب کا تجزید کیا جاتا ہے تو وہ اندرے خانی ثابت ہوتا ہے، اور بہ عمل سلسلہ در سلسلہ و لاختائ ب اور ایک گرے خلا regress بر منتج ہوتا ہے۔ وراصل روزمرہ یا روفین کو اصلیت تصور کرنے اور معمولہ زندگی کا المام ہونے کی وجہ سے ہم طاکق کو جوں کا قول قبول کر لیتے ہیں اور گہرائی سے خور کرنے یا ان کے عقب میں جما كنے كى زمت نيس كرتے۔ ورند شوعيا كا دروازہ كھولنے كے ليے نا كارجن كا يہ قول كافى ہے کہ "جروہ شے جو باہد گرممانل یا مخلف شیس، اس کی اصل اابت نہیں"۔ یعنی کوئی وجود بغیر صفات کے اور کوئی صفات ابغیر وجود کے نہیں۔ جب ہر شے علت ومعلول کے رشتے ے جڑی ہوئی اور قائم باللیر ہے تو گھر اصل کیا ہے؟ تا گارجن کبتا ہے کہ آگ اید صن نہیں، یہ دونوں مماثل نہیں کین مخلف بھی نہیں کہ آگ کا تصور بغیر اید اس کے اور ایندھن کا تصور بغیر جلنے کے نبیں کیا جاسکتا۔ <sup>(11)</sup> میہ جدایاتی رو جمله موجودات و وجودیاتی مظاہر و کوائف بین جاری وساری ہے۔ برعمل مخصر ہے عال براور عال کا کوئی تصور بغیرعمل کے مكن نيس - الله اشياجو بالذائد يا جزوى يا كلي طور ير اين وجود يا ماييت ك لي كسى دوسری شئے برمخصر ہیں، پچھ بھی نہیں، شونیہ یعنی غیراصل ہیں۔ دوسر کے نظاول میں تکوین کا تھیل اندرے خالی ہے۔ (یاو رہے دریدا کہتا ہے کہ زبان میں معنی کا تھیل اندر سے فالی ہے)۔

شونيتا اور نراجيت

101

اورسوی کے اختبار سے علمیاتی ہے، نروان جو یا تتھا گت، ووکسی بھی تصور کی نظریہ بندی نیں کرتی۔ شوئینا جس کی رو سے ہر شتے شونیا یا غیراصل ہے، بالاً خر وہ خود بھی مقصود یا اصل یا نظرید یا عقیده قرار نیس پاتی، شومیا فظ ایک وای روید بے یعنی سوینے کا ایک طور با انداز\_

شونیا اگر ہرطرت کے نقلہ ہائے تظر کو رو کرتی ہے تو اس سے مراو ہے کہ کوئی بھی مابعد الطبيعياتي سستم منطق طور ير ثابت نيين ب- بمل متى لال في اس تكت كي وضاحت كرتے بوئ كلما بر كم شوئيا كى منطق كى كى تفليد نبيل ب- محالف كى تغليد وه فريق كرتا ب جس كواسية كسى نقط نظر كوسح ثابت كرنا بو شونيا ايك طرح س بالوث ب غرض فریق ہے جس کا کوئی vested interest شیں (13) شونتا فقا تقید محض ہے دکھ مجری دینا کی جو بے اصل (شونی) ہے اور جس میں ہر چز قائم باللیے لینی dependent origination کی ہے۔ ناگارجن کہتا ہے کہ دکھ کے مسئلہ کا عل دکھ کا ناش نیس سے بلکہ و کھ کو وکھ تھے کے طور کا ناش ہے۔ اس شونیا وہ وجل طور ہے جو سوچ پر وحدار رکھتا ہے، اے برطرح کی نظریاتی لاگ ے پاک کرتا ہے اور آجی و آزادی مطلق پر نتج ہوتا ہے: طاعت میں تا رہے نہ کے و آلمین کی الاگ

دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو

شونيتا بطورآ زادي وآهجي

اوات وضاحت كرتا ہے كد بدھ كى تكريس برہمد يا ذات مطلق كى اصطلاح استعال نيس ہوتی۔ بدھ برہمہ کو ہاتھ منیں لگاتا، وہ فقط شونیم کی بات کرتا ہے، تھی اعظم کی، شونیہ کے المختم خلا كى جو زمال و مكال سب كو حاوى ب، آزادى مطلق، كرال تاكرال، يرسكون، بالوث، بصداء خاموش - ناگارجن كا قول ب

"All named things come to rest in Shunva." (14)

آزادی مطلق سے مراد ہے برطرح کے تظریاتی تعینات یا برطرح کے موقف اور

حقاقات سے آزادی شیخ با بخدر اگر اگر قریر همین جد اے شعین کرنے کی براعش کہ وہ بے بہا بادہ وہ بیٹ بھی کا دور اسٹری بھی کا گرائش ہے۔ جب وجود وہ میں اسٹری میں اسٹری میں اسٹری کا مارا میں کا میں اسٹری کا مارا میلک ۔ کہا ہے۔ شیخ کا منتج اس آزادی منتقل کا اصال ہے۔ کئی بھی اور دور کھی جمہا کہ اور کا میں کھی ماری کہا کہا اور کم ماری کا کا میں اسٹری کا اصال ہے۔ کئی بھی انڈی کا کہا وہی موش کے ماری کہا کہا اور کم ماری کا کہا کہ اور کم کہا کہ کہا کہ میں کہا ہے کہا گئی کہا کہ کہا تھی کہا ہے۔ اور دور کی رائز کی تھی دور کمی کا میں کہا ہے کہا کہا کہ کہا تھی کہا ہے کہ کہا کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا

بھی کا اددم ہوجاتی ہے۔ شونتیا آزادی مطلق میں سمس طرح وحل جاتی ہے اس کا سراغ خود بدھ نے مشیب کو

دیا ہے کہ فوش کرد کو گفتھی بھارت ہے اور قبد (سکیم) نے اے اُلیے ہوئے کے لیے بڑی بوئی دی ہے۔ بڑی ہوئی ہے موش قو جاتا رہا گین اگر خور بڑی ہوئی کے باقیات بدن ش باقی دہ کے قو دہ تھی ہے ہے۔ بھی اور و بیار ہوجائے گا۔ بدھ نے کہا ''اسٹیٹیپ، شیختیا فقط دوا ہے شاقشا ہے۔ آزاد ہونے کی مکمل اگر کوئی گھٹی دوا تی کو سب کہ مجھے لے

(ليني ورهني يا مسلك يا عقيده يا نظريه) تواس كا مرض لاعلاج بـ- (15)

ام ہم و کہ آئے ہیں کہ یون کا توجہ کہ اللہ عند اللہ کا اللہ وقتی ہیں میں معمولا حقیقت اور خوبی رقیق میں معمولا حقیقت اللہ واقتی میں انتظام میں انتظام کی جدائے کھی ہوئے کہ اللہ خوبی اللہ خوبی ہوئے کہ اللہ خوبی اللہ خو

يودحي فكر اور شوعيتا

103 بي بحى نظر عن رب كه غالب كى معدياتى تفكيل من جدايات نفى ك تفاعل ا اكثر

وہ پیکر خیالی جن میں افتراقیت یا تعلیب یا رد در رد ہے، وہاں رد سے مراد تعنیخ نہیں، بلکہ تفنادات کے تخلیقی تصادم سے ﷺ کے عرصہ grey area کا خود مرکز بوجانا اور معنی کا ميكا كى محدود تعريف ك ورا بوجانا ب\_ بدينيت شونيتا مماثل ب\_شونيتا بين كلينا (معموله الصورات) ادویا ہیں، بہ شونیہ ب اصل ہیں۔ غالب کے یہاں بھی رائح خیالات،

اعتقادات، نظریے، مسالک،معمولہ تصورات، سب یاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ اصل چیز روش عام يا چيش يا افاده يا معموله وموسوله يافهم عامه ك جبر سے آزادي يا اور الله جانے كا احماس ب جومعمولد یا مانوس کو رو کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ طرفوں کے کھل جانے کا احساس اصلاً آتھی وآزادی کا احساس ہے۔ شویمتا کی طرح اس میں بھی کہیں کوئی جر، کوئی ادعا، كوئي رياضت، كوئي زهد و اتفا، كوئي طبع، كوئي خوف، كوئي لا في ، كوئي جزا وسزا، پيچه بحي نتیں، سوائے انتہاؤں کو رو کرنے، ﴿ كا عرصه افتیار كرنے اور وصیان بعن فكر بر جدایاتی

وحدر كنے كى، يعنى ايك روية وائى، ايك حالت قبي كدرنج و راحت، نشاط وغم، وكوسكى، سرد و گرم زبانه، عزت و ناموس، ذلت و رسوانی سب جموار جوها کس اور محرران معلوم اول - بدھ کہتا ہے زندگی ایک پُل ہے اس پر سے گزر جاؤ اس پر گھر مت بناؤ۔ غالب كيتے بيں:

اگر بدل مخلد ہر چہ در نظر گزرو زے روانی عمرے کہ در سفر گزرد

موں میں بھی تماشائی نیرنگ تمنا مطلب میں کھ اس سے کدمطلب ہی برآوے

وارستہ اس سے ہیں کہ محبت ہی کیوں نہ ہو كي جيس جارے ساتھ عداوت بى كول ند ہو مراشول ہر اک دل کے چے و تاب ٹیں ہے میں مدعا ہوں تیش ٹاسۂ تینا کا

----فین گر سر و برگ ادراک معنی تماشاے نیرنگ صورت سلامت

نیمن اگار کو اللت شہ ہو لگار آتا ہے روائی روائن و مستی ادا کیے نیمن بہار کو فرصت نہ ہو بہار آتا ہے

طراوت چمن و خوني بوا کيسي شوخيتا اور در پيرا

> "Notice that even the name and concept of Shumyata are 'Provisional', i.e., 'Crossed-out' Shumyata like Demidean differance, should not be hypostatized and cannot be framed by rabocination Remark as well that Shumyata is the 'Middle Path'. Clearly, Nagarjuna means Middle in the sense of the

105

constitution and absolute negation) between the conventional 'and/or' proposed by entitative theory Shunvata is not voidness but devoidness (17) ہیرولڈ کوورڈ جس نے اٹی کتاب میں مجرتری ہری، آروبندؤ فتحرآ جارب، ناگارجن

سب بر بورے بورے باب لکھے ہیں اور مقصل بحث کی ہے، ناگار جن کے بارے میں اقرار کرتاہے: In fact Maduola finds that in his destruction of the

> principle of identity by reductio ad absurdum analysis Nagariuna employs the same logical strategy and often the very same arguments as are later used by Derrida. On this point Magliola seems to be correct Nagariuna's shunyata (devoidness of being or self-existence) is as he says equivalent with Derrida's difference, and is the absolute negation which absolutely deconstitutes.\*(18)

> > شونمتا خود کو بھی کالعدم کردیتی ہے

شوعتا مر مداعة اخى برحق ب كداكر تمام نظرت ناقص بال كونكدوه أصل ب عارى ہیں (بعید جس طرح دریدا کہتا ہے کہ ہرمتن اپنی رتفکیل کا جواز رکھتا ہے) تو پھرخو وشونتا مجی تو شونیہ ب اور اس کو بھی تو اصل سے عاری کہا جاسکتا ہے کیونکہ کوئی تصور ایسانہیں ے جو دافلی تفناد ہے میرا ہو۔ یودشی فکر اس کا یہ جواب دی ہے کہ شونمتا فقا تقید ہے حتیت کے انسور ونظر بول کی، یہ خود حقیقت کا متبادل نظریاتیں ہے۔ نا گارجن کا قول ہے کہ" تلوار کی دھار دوسرول کو تو کا اے سکتی ہے خود اینے آپ کوئیس کا اے سکتی۔"(19) کہا عالب بھی جہاں جہاں متاقضات کے محاورے میں بات کرتے ہیں یا حدارات لفی ہے سامنے کی حقیقت کو رد یا محلب کرتے ہیں یا معمولہ تصورات یا آثار و کھواہر کا استرواد کرتے ہیں، تو غورطلب ہے کہ کرا بی جانب ہے وہ حقیقت کا کوئی متباول تصور دیتے ہیں یا تھیں وجے؟ یا صرف دو کرکے، ہے مرکز یا ہے دفل کرکے، یا دومرا درخ قیش کرکے یا موال اف کر، یا ہے دکھا کر کر صورت حالات اندر سے خالی ہے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ ویل کے اضار براے فور قیش ہیں، دیکھیے خالب کیا کہدرے ہیں:

کوتیں۔ بات میں کہ بادائتی ہے یاں سوقی ادر وال ساتھی ہے ہے وطۂ محمیر کا موسل بالا ہے ہے ہوائی جہ اُن ماک مرکزی ہے انکہ ماسال ہیچہ یہ سےان بین جاتھی ہے اے مرکزی ماس تھیاں میں کردن ہے انگاے کی افرائشی ہے اے مادکی ذات تمثل بات کہ امد دکیا کئی افرائشی ہے دون حداد دون حداد دران حداد دکیا کئی انجشی ہے۔

جب کہ تحق بن فیمن کوئی موجد کیر ہے بٹاسہ اے خدا کیا ہے ہے پری چمرہ قرآب کیے ہیں فروہ و مودہ و ادا کیا ہے شمن دلاب فیمرین کیاں ہے گیہ چھم مُرسہ ما کیا ہے بنرہ وگل کیاں ہے آئے ہیں اید کیا چیز ہے بوا کیا ہے

شونتیا، خاموشی اور زبان

 شونیا کی روے خاموثی، ایک حرکیاتی قرت ہے آواز سے کیس زیاوہ طاقتور، اظہار و معانی کے ان گنت امکانات سے مجربور گہرے رہے (1844) یا مجد یا انسانی مقدر کے عمیق رازوں میں اتر نے کے لیے شوند یعنیٰ خاموثی کے بہتر پیرار ممکن نہیں۔ آواز کی اعلیٰ ے اعلی ضم یعنی شبد ( کام ) خاموثی ای کی ایک قارم بے عظیت میں پہلا نر اسا خاموثی کے مماثل قرار ویا جاتا ہے جو خاموثی کی افغاہ مجرائیوں سے آتا ہے اور ان حد کی ناوسمجما جاتا ہے۔ ساز سے جو آواز نگلتی ہے وہ جمالیاتی سرت کو راہ ویتی ہے، لیکن جو آواز سائی نعیس و پنی وہ لامحدود کی نوید ہے (مستم زنواے کہ نداز تار برآید)۔ بوگی رثی سوفی سنت اولیا استے وہنوں کوصوت کے بردے یس شک جانے والی آواز بر مرکوز کرتے ہیں جو خاموشی کیلن سے بھوٹی ہے اور لائدوومطلقیت اور اتھاہ آزادی کا احساس ولائی ہے۔ ان اشعاد کے مضمرات سے سرسری گزر جانا خود بر تلم کرنا ہے:

آ مجی وام شنیدن جس قدر میاب بجیائے معا عقا ے این عالم تقرر کا

بسان سبڑہ رگ خواب ہے زباں ایجاد كرے ب خامشى احوال بيخووال بيدا

ازخوہ کردھی میں خموثی یہ حرف ہے موج غبار سرمہ ہوئی ہے صدا مجھے

خموشیوں میں تماشا اوا تکلتی ہے لگاہ ول سے ترے سرمہ سا تکلتی ہے بهار شوخ و چن ننگ و رنگ گل ولیب شم باغ ہے یا در حنا ثکلتی ہے غالب: معنى آفرين، جداياتي وشع، شونية اور شعريات

ہوں ہولاے دوعالم صورتِ تقریر اسد قار نے سونی خوثی کی گریائی تھے

---گر فائشی سے فائدہ افغاے عال ہے
خوش ہوں کہ میری بات مجھنی محال ہے

----نثودنا ہے اس سے غالب فروع کو

خدایا چم تا دل درد ب السون آگای گد جرت سواو خواب ب تعبیر بهتر ب

109

اس سے آگ جانے کی جو تشویق یا رقب ہے، جیائے معنی کے کلمان ہونے یا آگید کے تشدی صبیا سے بچلنے کا جو احتمار اب ہے، اس بائنی ورد و کرب کا اشارہ وہ بار بار کیوں کرتے ہیں باریس لاشعودی احساس واقاومی ادائیدہ ہے؟

و يكها جائے تو ناگارجن بول يا شكرا جاريد، بائيڈيگر، بيدل يا غالب، سب حقيقت كى المد كو تصنع كے مثلاثی ہیں۔ كينے كى ضرورت نہيں كدان ميں بيدل و غالب شكرا جاريہ يا ائیڈیگر کی بدنسبت ناگارجن کے زیادہ قریب ہیں۔ شکراجاریہ अिहतीय (فیرمویت/ وعدانیت ) کا مبلغ ہے اس کا مدعا ذات مطاقہ یا شعورگلی کا عرفان ہے۔ برہمہ شعورگلی ہے اور واک برجمہ ہے۔ عالب کا سئلہ اتنا ذات مطاقہ کا عرفان نہیں جتنا انسان کی ارضیت اور آزاوی اور بے لوٹ آ گھی کا عرفان ہے جونوعیت کے اعتبار سے کمیان وصیان سے مختلف سی لیکن کم خیں۔ بائیڈ گر زبان کے دام آگئی ہے آگے جانے کا خواہش مند ضرور ہے کین Language is Being تک ہی جاسکتا ہے۔ جبکہ نا گارجن زبان کو فٹک کی نظر ے ویکتا ہے کہ وہ تعقل اور تناقض ہے قائم ہوتی ہے۔ اور اصل سے عاری ہے۔ اس کے رو ور رو سے جو بچھ حاصل ہوتا ہے وہ شونیتا ہے۔ لحر کظریہ ہے کہ کیا غالب بھی زبان کے موضوى تا قضات، بردى بوئى حقيقت اور بردي بوے نظري سے آمے جانائيس جا ہے یا معنی کے نیرنگ نظر کا تھیل نہیں تھیلتے ، لینی کیا ہتی وٹیستی ، گناہ واثواب، وجود و غیروجود ، کاز وحقیقت، جنت وجہنم، دیر وحرم، رخج وغم، نشاط والم، سب کے سب زبان کے زائدہ تہیں یا گمان جریا فقط زبان مجرنہیں۔ کیا غالب کے اندرون میں جووت کی جو آگ مجری ہوئی تھی اس کو دوبارہ و کھنے، غالب کے متن کو از سرنو پڑھنے، یا سابقہ تعینات سے ہٹ کر

جیشتر اس کے کدا گئے باب سے سبک جندی کی شعریات اور اس کی بھدستانی جزوں کے مختلو کا آماز کیا جائے، مناصب ہوگا کہ اُڑین اور خاموثی کی ڈبان میز ، مجلق کی منصوفا ندروایت شل کیر اور خاموثی کی زبان پر مختصری سمی آیک نظر ڈال کی جائے۔

زین اور خاموشی کی زبان

زین (Zen) 'دھیان' سے ہے۔ یہ بدھ مت کی وہ شاخ ہے جس کا چلن مشرق بعید بالخنوص جایان میں موا۔ شونیا اگر جدایات نفی یا منفی معطقیت کی انتہائی شکل ہے، تو زین سرے سطانید عی کورد کرتی ہے اور الشعور محض پر قائم ہے۔ کارل منگ نے زین بدھ ازم کے بنیادی متون پر محاکمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ زین میں ہر چز ایک الیے غیاب، الی تاریجی ہے آتی ہے جس کی کوئی منطق توجید ممکن نہیں ہے۔(21) زین میں کیا جاتا ہے کہ زبان پالفظوں کے ڈریعے کی بھی بٹایا یاسمجھایا نہیں جاسکتا۔ زین تربیت گاہ میں استاد کہتا ہے بہاں چکر بھی نہیں جو بتایا جاسکے، کوئی عمیان وحیان، عرفان چکر بھی فہیں جس کی وشاحت کی جائے۔ ایک ترین علم این ایدی برمعلقید کے ورا ب\_مطقید اصل کو میلا کردیتی ہے، یا معنی پر آلودگی کی تہ پڑھا دیتی ہے۔ اگر پکھ جانے یا حاصل کرنے کی خواہش ہے تو ازخود حاصل کرو، روشنی یامعنی تک ازخود پینچنا افضل ہے۔ <sup>(22)</sup> زین کمی طرح كا كونى السوريا كونى علم، كونى الطرب إصوت وصدا، حرف وعدا، ذبن وشعور والشعور يجريجي نہیں ہے۔ مدنروان بھی نہیں۔ سب تعینات ہے ورا ہونا، بے لوث ہونا ہی آزادی کال یا زین ہے۔(23) ایک مشہور زین گاتھا جو'شان ہو (497-469 بعد سے) سے منسوب ہے

= - 0%

Empty-handed I go, and behold the spade is in my hands; I walk on foot, and yet on the back of an ox I am riding:

## When I pass over the bridge, Lo, the water floweth not, but the bridge doth

"Follow your own path without recourse to given agenda. Given agenda is like saking a friend, 'what is that?" White pointing at moon, and receiving the reply, 'that is your finger," (28)

الدرسة فري مستقيف ايك المواكي في جه الدوانون كمه اصراب كه في مستقيف رياني في خودي بدوانون كمه اصراب كه في جهد بدوانون كل المرب المواكية في المورج بدوانون كالموج بدوانون أمي ما مارك بجهد بدوانون أمي مارك بجهد بدوانون كالمواكون والمواكون والمواكون المواكون المواك

کیا جاسلتا ہے مجھایا یا ہتایا تھیں ہ کبیر اور خاموثی کی زمان

معرفی منتقد المایا صدیوات خاصرتی که زبان کواستهال کرتے 11 ع چی جزاعد کی داده احداث یا کسی بخالی کم وان کرتیک جمرکو مراست کی زبان بخش خام ترایان جیل کرکتیجی برجودتان علی بخشکی چیکی ماتزی معدی چیری عدائل 18 کے اور اداد اداداد منافزان میں خورق جودتی کردانگ میں دمیری مدوری عمل اور میرامانتر عمل باداجری مدد عمل اس کا فرارش عالمی دادگی کی چیوانی چیزموی ادو امیرامانتر عمل تک سازید علی

غالب: معنى آفريلى، جدلياتى وشع، شونينا اور شعريات ہندوستان کی بولیوں ٹھولیوں اور علاقائی زبانوں کی لوک شاعری میں یہ آگ کی خرج مجیل منی۔متصوفانہ وجودی خیالات ہے اس کو مزید تقویت ملی۔ اس کے عوای شاعروں میں كبير، بابافريد، يله شاو، شاوحيين، ناكب، دارث شاو، شاه لطف عيث اور اكارام كوج شبرت اور مقبولیت حاصل موئی، وہ اچھے اچھوں کو نصیب نہ موئی موگی۔ ان کے علاوہ مجمی بہت سے جیموٹے بڑے عوا ی شاعر بتھے جن کا کلام گھر گھر پہنجا اورلوگوں کی زبان پر جڑپید کیا۔اس زمانے کا شاید ہی کوئی مخص ہوگا جوصوفیوں سفتوں بھکتوں کی شاعری ہے متاثر ند ہوا ہو۔ بارہویں جرہویں صدی سے سبک بندی کی قاری شاعری جن مقالی عوالی بولیوں ے سراب ہوئی ہوگی ان میں برج ، کری ، اودی ، راجستھانی ، مجوجپوری ، میتلی ، مگذی سرائیکی پنجانی و فیرہ خاص رہی ہوں گی۔ان پولیوں کے شاعروں بالنصوص کبیر میں وجودی تصوف اور زگن بھنگتی کے الرات کا عجیب و غریب اختلاط و ارتباط ملتا ہے، اور یہ جو بر کھل مل کرایک ہوگیا ہے۔ عامیانہ کے زنگ کومیقل کرنے اور ان دیکھے، ان چھوے، سے اوٹ واٹلی تج ہے

کے احساس کے لیے جدلیات نفی کے نوع بدنوع پیرائے زمانہ قدیم سے مشکرت اوبیات اور براکرتی مقای پولیوں میں ستعمل مطلے آتے تھے، اور ہندستانی رواب کا حصہ ہے۔ معمائی زبان اور پیلیوں کا استعال بھی ای قبیل سے تھا۔ اس کے اولین فقاش ویدول، المشدول، يرانون اورمها بحارت سے ملنا شروع بوجاتے جن - مها بحارت بي خاند بدوشي ك زمان يس بياس كى شدت سے بيتاب ياشو بوائيوں سے تالاب كے كنارے ايك نیبی طاقت معائی زبان میں سوال کرتی ہے اور ایک کے بعد ایک سے مردہ بائے جاتے ہیں حتیٰ کہ بڑا بھائی اپنی فہم و دانش سے فیمی طاقت کے سوالوں کا جواب دے کر سب بھائیوں کو زندہ کرتا ہے اور سب کی بہاس جھاتا ہے۔ کئی روایتوں میں اس نوع کی مثالیں لتى جياب برانول اورعواي لوك كلفاؤل بالخدوس بكرم جيتال فتم كي قضه كهانيول جي به تانے بانے بہت مائے جاتے ہیں۔امیر خسرو کے سال بھی عوای شاعری کی چاشکلیں الخصوص جيستان ، پيليان ، كيد كرنان ، ووشخني ، أنمل ، ي جوز وغيره عواي وضعيل لمتي جن ،

ان کا گہراتعلق اضیں قدی زینی روایات ہے ہوسکتا ہے۔ امیر خبرو کا زمانہ کمیر اور کیبر کے بعد کے سنت صوفیوں سے لگ بھگ ایک ووصدی پہلے کا ہے۔ کبیر کے بہال ایک خاص شعری وشع الث وانسیوں کے نام سے رائح ربی ہے جس کو کیسر کے ماہرین upside-down language کہہ کر نشان زو کرتے ہیں، لیمنی الی زبان جس میں اشیا یا میکر جدلیاتی طور بر الث حاتے جی۔ دوسرے افغلول میں shock effect ایعی صدماتی اثر پیدا کرنے یا ان دیکھے تجرب یا معنی فریب میں شریک كرتے كے ليے عام زبان كو پلت كراس كواستعال كيا جاتا ہے، يا شاعر اضطرادي طور بر لیسر نیا سکدیائر یا نیا محاورہ یا تی زبان طلق کرتا ہے تاکہ باطنی انو تھی واروات کی ترسیل كر يك عام زبان ع افى بوئى زبان يا الخ يكرون ياب جوز باتون كى اس زبان كو کیر کے باہرین نے twilight language مجی کہا ہے۔ (27) اندھیرے ایالے کی زبان، معکوس زبان، topsy-turvy language التي زبان يا خيرزبان يا معمائي زبان ایک ہی مئلے کی مثلق جہتیں ہیں، یاعوای شاعری میں خاموثی کی ہے صدا زبان کی مثلف فتكين بي- سبك مندى كى التهائى باليده وترقى يافة شعريات يس وقية سنى و ويجيده مانى کے لیے ان وہتعوں نے کھاد کا کام نہ دیا ہو اس سے اٹکار مشکل ہے۔ ویکھا جائے تو كبت، سور شول، ساكيول اور دوبول كى مخضر فعيس غرال كے دومصرعول سے زيادہ دور نیں ہیں۔ برصفیری مختلف علاقائی زبانوں میں غزل کی ہمہ گیر بین اسانی قبولیت اور بیاں ک دحرتی کی گہرائیوں میں غزال کی بڑوں کے دور دور تک پیوست ہوجائے میں دومصری مقا ی مختصر وضعوں کا خاموش ہاتھ نہ ہواہیا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔غورطلب ہے کہ خبر ومبتدا یا دموی و ولیل میں وحل کر ان معمائی وضعوں کی فضائے قول محال کی جدلیاتی معنی یابی کی راہ ہموار کرنے میں معمل کا کام نہ کیا ہو بیٹمکن ہی تیں۔ کیبر اور بیدل میں زمین آسان کا فرق ب، وای فرق جو گاؤل و بہات کی اول شولی اور شائنہ و شنة قاری میں ہے، لیکن شعری روانقول بین انسانیت بروری، ماورائیت اورمنجا و مقصود ایک ب، نیز کسی ان و کیمی، ان چھوے، نامعلوم معنی کو بانے کی طلب، تڑپ اور تمنا ایک ہے۔ زبان سے خمر زبان کو

तार्ते मर्द्र परिशा ते गारी ॥ टेकः॥

नां हूं परनी ना हूं क्यारी पूर करनांबनहारी। कारे पूर्व को न खांत्राची अन्यह अन्यन म्यूंगयी। व्यांचन की मार्र नांचारी हांगी जोगी की पारे चेरती। करनां पार्चित पार्च आई. हार्यकर्गी कार्योत मार्ट किन्दी अनकेती।। पीहर जार्ड न गहुं सामूर्प पुरवाहि संग न लार्ज। कार्ड क्यारे में जुल कुण जोर्ड अंग्डॉर ऑग न सुजडां/<sup>28)</sup>

> ( میانی کوئی سوچ بنائے کے بنی میں پُرش سے ناری

دیش بدی دیش کانوای دید می گرید و آنی کهای آنی مجرکی برای بی این کی میچه در این که بیشتان به می در این که می کانوان کی کانوای با می میسکریدان میرفی جدکی می کرد و بیشتان می کانوان کلر براید براید خارگری مجرکی چلوس ایشکی مرکز برای های شدند و این می در شدم اول میل کے کیر ش فیک فیک جوں شان نہ الگ چھواتی )

1/2

एक अवांभी देखा रे नाई। तादा सिंघ चरानै गाई ॥ टेका।

चित्ती युत्र विशे चर्च माई। चेता के पुर लागे चर्च। जल की मक्षरी ठरवरि च्याई। कुछा को ले गई बिलाई।। बेलाई कारि मोनि चरित्र आई। मारे चित्र पेंस चयवन जाई।। प्रति करि पत्ता उपरि कारि मुला बहुत चार्ति कह लाले चुला। कर्त ते कारि या चट को कहै। तक्षी गीनिट डिमाइन क्रांशे पहला।

> ( ایک اچنیا دیکھارے بھائی شرکھ اگائس حروائ

پہلے بہت پیدا ہوا ہے احد میں مال گروالنا جیلے کے میر تھور ہا ہے

موان ہے سے وہ دو ہوں۔ مجھیاں چاروں چنگی میں بلی تک کو دیا ہے لیے جاری بیس کو اور ہی ہے جیس کو اور پر پانٹی کا پر نے جاری ہے جیس جھر ہے چار دی کا بر کھی بڑی اور کو جیں جیس جھر ہے چار دی کھی کے جوان کھی رہے۔

्रेट्र पर, ४९ १, १९ १९ १९ १८ । इंटर हैं है के क्षेत्र कर है है के क्षेत्र कर है है है के क्षेत्र कर है के स्वत अपकाम न आकाम, सबस्मा न ओकाम। एक को सबद में प्रीम सीम सहस्य ॥ देखा।

आप कटोर आर्पे सारो। आर्पे पुरिखा आर्थे नारी।। आप सदाकल आर्पे शोंब। आर्पे मुसलमांव आर्पे हिंदा। आपें मछ कछ आपें जात। आपें झीबर आपें काल।। कड़े कभीर हम मोडीं रे नोडीं। मी हम जीवत न मुपेले मोडीं।(<sup>30</sup>)

> (آوں گانہ ہاؤں گا مروں گانہ جیران گا گرو کے شیدری ری ریوں گا

رو سے بیران روزان آپ می کرآپ ہی جاری آپ می سال آپ می ٹیو آپ می سال آپ می اعدد آپ می گار آپ می بال آپ می گیر آپ می کال آپ می گیر آپ می تان این کی کیر می کان این

्रीर बोलवां का कहिए रे भाई। बोलव बोलव वन वसार्थ ।। रोका।

बोलत बोलत बढ़े विकारमा नितु बोलें क्या करित विचारमा। होते पिलाहि कालु सुन्धिने कहिन्दे। मिलाहें उस्तेत मीरत करि रहिन्दे।। प्यांनी सी बोलें उपकारों। मूरिक सी बोलें सखामरी।। कहिं कबीर अन्ना यह बोलें। मुद्रा होते कहिं न बोलें।(31)

> ( زبان کا کیا کہیں رہے ہمائی پولتے پولتے مست گھائی بی پولے ہمی چارافیش بولے بنا مجی گزارافیش کہائی پولے کرے اکارا ( بہلا)

مورکہ بولے مدا جبک مادا کئے کیر آدھا گھٹ (کم قرف) بولے مجرا رہے تو خانھی بولے ) میں

( هنگ ما جه الله این و داگری و پریوگو به با در هنگ به این و داشد که به در هنگ به با در هنگ به با در هنگ به با در شدی که به با در شدی که سرای برای می مداد به در شدی که با در شدی که در شدی که با در شدی که در شدی که با در شدی که در در که در گذاری که در شدی که در شدی

9

10

12

15

23

54 P. JUB J.

56: / Billington

Stcherbataky, BS 26 منيز سالقيات ايس سالقيات اورمشرقي شعر يات اس 364

737 PoPlatts SE TUNE Y SIST LABORDOOM

بمل عني لال وس 56

مورتی اس 11-9

11-14-0-120

العنيا وال

60, Pullet 3. 1

مورتی بس 15

النارس 22

59. J. J. B. J. J.

6: / Soruna

62. Pulle 3. 16

ساختیات، پاس ساختیات اورمشرقی شعریات، می 336-338 16 116: /-Robert Magliola

126 Feldarold Coward 18

an robust &

19 مورتی وس 21 20

سوزو کی، 1964ء گر، 49 <u>برو</u>

ابنيا بش 49 22

اينا،ش 50-51

الينياء ص 58 اينيا، من 91-59

Billington, p. 75 26

ر کھیے ، وفٹری ڈوٹی گر، دیاچہ Songs of Kabir, xiv-xx ، وفی 2011 27 كبير كرنتها ولي، مرتبه مارس ناتحه تواري (160)، الله آبان 1961 28

ايناً، (116) 20

24

25

كبير گزخقا وفي ، مرتبه ما تا برساد گيت ، (8.7) الدّ آباد 1969 30 كبير گرختما ولي، مرتبه يارس ناته تياري (161)، الله آباد، 1961 31

كبير ويناوني والورهيا منكدا بإرهيائ برى اوده 32

نيز ويكو كوني چند ناريك،" زيان كرساته كيركا جادوكي برتاؤ"،

جدیدیت کے بعد، دفل 2005ء می 223

## كتابيات

- Billington, Ray, Understanding Eastern Philosophy (London / New York 1998), Pp. 51-60.
- Coward, Harold, Derrida and Indian Philosophy (New York 1990), Chapter on "Derrida and Nagarjuna", Pp. 125-148.
- Kabir : Rabindranath Tagore, One Hundred Poems of Kabir (Macmillan, London 1915).
   Kabir : Songs of Kabir, Translated by Mehrotra, Arvind Knishna. Preface by Wendy Doniger (Black Kitel Permanent Black, (Delhi)
  - Magliola, Robert, Derrida on the Mend (Purdue, Indiana, 1984).
  - Magliola, Robert, Derrida on the Mend (Purcue, Indiana, 1994).
     Mattlel, Birnal Krishna, "A Critique of the Madhyamika Position",
- in M. Sprung, 1973, op. ot., Pp. 54-63.

  7. Murti. T.R.V., "Samyrti and Paramartha in Madhyamika and
- Advarta Vedanta\*, in M. Sprung, 1973, op. cit., Pp. 9-26.
- Raja, K. Kunjunni, Indian Theories of Meaning (The Adyar Library and Research centre, Advar, Madras 1963).
- Ramanan, K. Venkata, Nagarjuna's Philosophy (Varanas 1971).
   Sells, Michael A., Mystical Languages of Unsi ying (Chicago I
- London 1994).
   Sprung, Mervyn, Ed., The Problem of Two Truths in Buddhism and Vertants (Roston 1973)
- Stcherbatsky, Th., Buddhist Logic, Vol. I & II (Bibliotheca Buddhica 26, Leningrad 1930).
- Suzuki, D.T., Essays in Zen Buddhism (New York 1964).
   Suzuki, D.T., Zen Buddhism (Foreword by C.G. June). Ed. by
- William Barrett (New York 1958).

  15. Walker, Benjamin, *Hindu World*, Vol. I & II (London 1968).
- 16 कनीर ग्रन्थायली, सम. पारस नाम दिवारी (इलाहाबाद 1961).
- कभीर ग्रन्थावाली, सम. माल प्रसाद गुप्त (इलाहाबाद 1969).
   कभीर वसनावाली, सम. अलोध्या सिंह उपाध्याय हरी अलध (जगरी प्रचारणी सभा. काशी सम्ब 2003).

## باب ينجم

## سبک ہندی کی روایت اور زرپے زمین خلیقی جڑیں

اس الله ي الإي كل الدينة لما الله على الله يقال بيد يك را ير 15 وي المراق المن المواقع المواق

ں ہے۔ — شعرائیم ، عبلہ جیارم ،س 175

جب تاریخ کے اوراق پلنتے ہیں اور تبذیبی کے تصاوم، انشاط اور ارتباط سے سے انکوے پھوٹے ہیں اور ان گئت تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، تو پھر تبدیلیاں انگھوں کو دکھائی دیتی ہیں اور کھر دکھائی ٹیس ویتیں۔ ایک انتقاب وہ ہوتا ہے جے وقائع لویس رقم کرتے

اں وقت ہندہ تان مالی طور پر انتظار کا فاقرار تھا۔ چندرگیت مورب اعتمال اور کنکک چیے بارشاہوں کا سمبر ازبار گزر چکا تھا، لیٹن نے ملک باردوں برس سے پالی آروی ایک نجارے قدیم تبذیب کا کبوارہ تی جس کے اپنے قامل فر فون لفلیہ شنے، وقع گلتی مراب تھا اور فکر و قشفہ کے تبدہ اہم قدیمی وبنتان سے، جس کی پیشٹ پر صدیوں پہائی

سبک بندی کی روایت اور زر زمین تخلیقی پزس 123

روایتی تھیں۔ ویدوں، افیشدوں، مهابھارت، رامائنوں اور پرانوں کے سلسلے تھے، اور بید ساری روایتیں شاعری کی روایتی تھیں۔ ان سب کی بنیادی زبان مفترے تھی جو مہدر و فی کی مشرقی شاخ کے طور پر جراروں برس سیلے مرکزی ایشیا کے انھیں علاقوں ے ہوتی آئی تھی اور أس بندارانی كى جمولى رى تھى جس نے زرتشت كا زماند ويكھا تھا

اور ایرانی تورانی فاری بنے سے پہلے اوستا وائد و یا اُند کی آخوش میں آگھ کھولی تھی اور جے غالب اپنے افراسانی وتورانی آیا واجداد کی زبان قرار دیتے تھے۔ یہ ہمی خور طلب ہے کہ یہ سادا علاقہ جس میں فاری رائج تھی عرب أے جم عمر كهدكر بكارتے تھے۔ اسلام كى صدر خاہی زبان اور مقدس کام اللہ کی حال زبان ہونے کی وید سے عرتی کو فیرسمولی

نقدّى اورعظمت كا درميه حاصل تها، نيز فشكوه وجلال و جمال و خطابت واصابت وفصاحت و بلافت کے اختبار سے بھی اس کا اپنا مقام تھا۔ اسلام کی آید ہند سے بعد عرفی کے اثرات مجی فاری کے ساتھ ساتھ یہاں آئے بلکہ عربی کے الڑات فاری سے بہت پہلے جوتی ہند میں کافئ سے منے خورطلب ہے کہ عربی کی فدائی وعلی روایت ہندوستان میں فتح سندھ ے قائم ہوئی تھی، فاری کا اکھوا بہت بعد میں بندوستان کی سرز مین میں پھوٹا اور جس طرح ے يهال كى زبانول كى الجولى اور كويا يهال كى اچى ادبى، شعرى اور كليقى زبان بن كئى، اس

و کیجتے ہی و کیجتے برگ و بار لایا اور آ ٹھ ٹوسو برس ہے بھی زیادہ مدت تک قاری جس طرح کی کوئی نظیر اس سے پہلے یا اس کے بعد میں ملتی۔ ہندوستان کے فاری ادب میں مسعود سعد سلمان و امیرخسرو ہے لے کرفیضی وعرفی ونظیری وظہوری تک اور طالب وکلیم وغنی و ناصر فل سے لے کر بیدل و غالب و اقبال تک تطبقی کارناموں کی ایک کہا اس جگرگا رہی ہ، ایسا تخلیق سابقہ عبدوسلی ش مس می دوسری بیرونی زبان کے ساتھ نیس ہوا تھا۔ اس کا بد مطلب نیں کہ عربی کے اثرات نیں پڑے، لیکن ان کی نوعیت دوسری ہے۔ اس کی ایک بعیہ تو وی نظافتوں کے درمیان براسرار الشعوری خاموش عمل ہے جس کی طرف اور ہم اشارہ كرآئے ہيں، جس كى رو سے عربي زبان كے اجزا وعناصر بدى حد تك قارى في الدوستان من آنے سے بہلے ای جذب کرلے تھے اور مندستانی تطبقی ہوندکاری میں ب

اٹرات اسے براہ راست نہیں جتنے بالواسط فاری کے ذریعے ثقافتی طور برعمل آرا ہوئے۔ کین فاری کا بودا تو ہندوستان کی سرز بین پر ایبا پھلا پھولا کہ مویا بہقلم سیبیں کی تھی۔ عبدوسطی کے بندوستان کی تلیقی فضا کو فاری خوب راس آئی۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے صدیوں کے بعد دو پچٹزے ٹل جا کیں۔ دربارول سرکارول کی سریریتی برخق ،لیکن ورائے سریریتی بھی کچھ نہ کچھ تھا۔ سر برسی بھی وہیں کارگر ہوتی ہے جہاں تبذیبی فضا ہم آ ہنگ ہو۔ تبذیبی عمل غاصا وحدود الشعوري اور جدير ارا بونا بيدار فارى محقين اس تبذي الشعوري عمل بر خاموثی اختیار کرنے کو ترج دیے ہیں، وہ بھی جو فاری گویان ہند کے زیادہ قائل ٹییں، اور وہ بھی جو اس کے انفراد و امتیاز کے اداشاس ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کدان سے بھی یہ چورٹییں كراهميا كمنتكرت برچندكداس وقت بول جال كى زبان تيين تقى ليكن اوستا اور الذك يا اصطلاحاً 'مبتدار افی' اور مبتدآر یائی' این آباد اجداد، وادا پردادا اور کلزدادا ک اعتبار ے الك بى لسانى نسل ع تحيى اور بطور يوقون، يزيوقون اور نواسون يزلواسون ك إن يس اور اُن شِن آرگی ٹائمل تہذیبی خون کا وہی رشتہ تھا جو تکلیقی لاشعوری فضا کو خوب راس آتا ب- اگرچہ بیسی ب كديد سابقد جن لوكوں سے جوا وہ قارى درى اور پشتو بولنے والے تنے اور ان کی ادبی زبان ٹراسانی و امرائی فاری تھی لیکن صدیوں مرافی اصل وہی ایک تھی۔ اس وقت مشكرت و اللك مهاتما بدء اور ان ك ويروكارول ك بعد يراكرتول اور یالی کے دور سے نکل کر اب بجرنشوں کے دور میں داخل ہو پچی تھیں۔ قاری جب ہندوستان مين آئي او اس كا سابقة مشكرت كى جانفين الحين الي برنشون بالخصوص شورسيني اب برنش ے ہوا اور دونوں کی اسانی و تبذیبی بیوندکاری میں دیر ندگی۔ ڈاکٹرسٹیتی کمار چڑ جی کا خیال ب كداب بجراشين جديد دوريس ديرسوير داخل ہوتين ليكن مسلمانوں كى آمد بهتد كے بعداس

عمل کی رفار تیز ہوگئی اور شہالی ہتدوستان کی تم وجیش سب زیانوں کی جدید معیاری شکلوں پر فاری کا عمل دیش و بکھا جاسکتا ہے۔ فرد الکمال کی سند موجود ہے اور اجازی حافظ کی تائید بھی کر فاری کے سرآ مد

شعرات بند، بندوی بی طبع آز مائل کرنے گئے تھے۔ امرضرواب سے سے پہلے مسعود معدسلمان

> "Sabbi- Hindi is as great as its entrism has been minh. First, this poort, sepecially the gloral has ceran unique qualities which continue to inspire posts of different Gimes and regions in lodia owen today when Persian has been replaced by Urbu. In fact, Uroin posts or seeman so the control of the gard of a different grammar and system seconds, Sabbi- Hold gave to the Persian ghazall and seconds, Sabbi- Hold gave to the Persian ghazall depth, making it a wholes for transmitting the vicetom of the sub-consistion mind."

سبب بعدی کی اصطباع زواد ہوئی تھی۔ 5وی خام می سنتر کردن یا آپ سیاحت بیا حالی کی یادگاہ والے بیا کی تھوائم کی میں اس حاصات کا کوئی کارگئی۔ بعد معتان کی فاقدی خام میں کرکم کر اور آبردارد سینے کی رواز واقع طل میں اس حوالی 2010 کے خوام کا میں بھی ایکی میزین والی انداز وائی کوئی اور کا کے اللہ بعد میں اور نگا کی اور میں میں میں کا سیارات کیل میں معتقوں میں می میں اصطفاع کی کوئی ہو میا کی تکوئی آئی آئی ہے بعد میں ورزنا کوئی اور میسک میں زبانے میں امران میں وضع ہوئی، لین احساس برتری کا وقتی روبیاتو پہلے سے چلا آتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جنتی ترقی وسر بلندی فاری شاعری نے ہندوستان میں حاصل کی اتنی اس زمانے کے ایران میں بھی اے نصیب جیس جوئی۔ تاہم اہل زبان ہونے کے ناتے ایرانی شعرا بندی فاری کو ہوں کو زیادہ اہمیت قبیل دیتے تھے۔ بیاسلد کی صدیوں تک جاری رہا۔ چنائی ایران میں دبستانوں کے طور پر جب سبک وضع کے جانے گئے، چیے سب خراسانی، سبک عراقی، تو میک بندی کی اصطلاح فاری کویان بند کے لیے برتی جانے لگی۔ ظاہر ہے ایسا کسی امتیاز واحترام کی بنا پر میں تھا، اس میں اہل زبان امرافیوں کا برتری و تفوق کا مذبه تو شامل تفايى، قارى كويان بند كتيس علاحدى و بالقلق فيزان كى قلسفياند ويحده بیانی، نزاکت خیابی اور دفت پیندی کے تین مغائرت اور کسی حد تک تحقیر و تخفیف کا جذبه بھی شامل تھا۔ افق کی بات ہے ہے اگر چہ فاری شاعری کی ہندی روایت کو کم ارز قرار وسينة كا آغاز أيك ابراني نزاد شاعر شيخ على حزس في كيا تقا، ليكن اس كى تائيد من خود بندى الل قلم ويش ويش شدر ب بول ايها بھي ميں۔ ان يس آزاد بلكرامي سے امام بخش صبياتي، محرحسین آزاد و حالی وثبلی تک سب شامل ہیں۔البتہ سراج الدین علی خان آرزو نے جم کر ہندی فاری کویان کا دفاع کیا۔ فرضیکداس اصطلاح کا معالمہ بہت کچے ویبا بی ہے جیسا مغربی تحیوری کے مباحث میں روی جیت پیندی کا، Russian Formalists کی اسطلاح بھی شروع شروع شرقتیری (derogatory) مفہوم میں استعمال کی گئی، لیکن ان کا كارنامه ذائي انتبارے اتنا وقع اور كمرا تفاكه وي اصطلاح بعد ميں بهائے تحقير وتخفيف ك تعظيم مفاتيم من قائم بوتى چلى كلى سبك بندى كا معالمه بهى چونكه آركى ثقافتى جزون اور مقای ذای افراد و مزاج سے بڑا ہوا تھا، اور مغل شعرائے بند کی خیال بندی، دقیقہ نجی اور يجيده بياني فقط صناعي ومشاتي شه بوكر بهت پچيراور بهي تقيء ان كاخليقي اففراد و امتماز يهي وقت کے ساتھ ساتھ رائخ ہوتا جا گیا اور جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے، آج براصطلاح هم از هم بندوستان ك على علتول من بطور اختذار شيس بكدسي حد تك بطور افراد و افتار کے استعمال کی جائے گی ہے۔ خاطر نشان رے کہ ندصرف عرفی وفیضی ونظیری وظہوری ملک دیدل و قالب کی مقلعد و معنویت کے بہدے درستے گئیں نہ نگیں 'مہا بھا بھا شم جرابی شم برقس آفر ہولی گئیں میں مکتلے جی سرک بدی کے شعری امتیانات پر شم بھی مرکب نے خاصی احتصافی کا کہا ہے۔ بارگی جے میں کا واقع اس کا کہنے جی میں کا بو جیواں سے مہم اقتیار کا طراح کے اس کا میں اس کا میں میں اس کا میں جی آجے چیلے فیشنس کے ذاتی کے واضح میرشوش کی اور اکار کی بادی میں ہے۔ میں کا میں میں سے میں

یک تیج بین. گیا نے جورائم کی مختلف بادران میں جہاں جہاں قائی کہاں جد پاکستان کے اس کا میں است بالضرائم کل جدار ادرائل فیمینا جبول کی اور دو انگل کا کہ ان کا کہا تھا کہ اور اساس کے معمار جانب بازی اور جانب ہے والی کی سے جملے کا دوقہ خور کی تحقیل میں ان افزاء کا جانب کا ایک میں کہانے کے ان کے ان کی دائری کی تحقیل میں ان افزاء کا بیان اور دو انکی دیے جی سے کئی کئی دیکھی تکریف کے داکھی کا جورائی جدید جی اراد جیسل سے تجریفا کہ میر کے جی سے کی میں کھی تاہدے ہو اور کا کی جورائی میں جانب جے اس اور ان کے دائری کا میرائ جانب کے تو انجاز میں کے میں کھی دیکھی کا میں میں کا دورائی جورائے جی بداران اور انداز کی جائے کی دیکھی کا دورائی کی دیکھی کا دورائی جورائے جی بداران انداز کی دیکھی کا دورائی کی کا دورائی میں کا دورائی کی دیکھی کا دورائی کی دیکھی کا دورائی کی کی دورائی میں کا دورائی کی کی دورائی دیکھی کی دورائی کی کا دورائی کی کا دورائی کیا تھی کا دیکھی کی دورائی کی دیکھی کہ دورائی کیکھی کو دورائی کی کا دورائی کھی کے کا دورائی کی کادورائی کی کا دورائی کی کا دورائی کی کا دورائی کی کا دورائی کی کادرائی کی کا دورائی کی کادرائی کی کا دورائی کیکھی کی کا دورائی کی کا دورائی کی کا دورائی کیل کی کا دورائی کی کار دورائی کی کا دورائی کا کی کا دورائی کا کی کا دورائی کی کارئی کی کا دورائی کا دورائی کی کارئی کی کا دورائی کی کارئی کی کا د

سجی شعرا کی سر پریش میں الیاسہ دوسرے سے بازی کے بات کی کوشش کرتے تھے۔ دکن کا وکرکسرے جو شے مجلی نے تصل ہے کہ امرائی مادل شاہد کی قدروائی نے کو بیا داکن کو امران وائی بناویج احد(<sup>60)</sup> علامیری ایس کے دربار کا شام حالے مجلی نے تکھیا ہے کہ بندوستان کی بجی فانسان تھیں جن کی بنا برتمام اران ادھر تھنیا جلا آتا تھا۔ خود شعرا کی زبان سے اس کی تصديق ہوتی ہے:

نچو عزم عفر بند که در بر ول بست تصم سواے تو دیتی سرے نیست کدنیست (جس طرح برافض بندوستان و محضة كا مشاق ربتا بيد اى طرح كوتى الياسر فیں ہے جس میں تیما سودا مدرقص کررہا ہو) ابوطالب كليم

اير بندم و زي رفتن عا پشيانم كا خوابد رساندن يفطاني مرغ كبل را (ش بندوستان کی محبت کا امیر بول اور بذاوجه پریشان بول، مرغ بسل کا تریتا أے كياں ہے كياں كالا ويتا ہے)

ب ایران میرود نالان کلیم از شوق جمرابان بیاے دیگران جیون جری فے کردہ منول را ( کلیم نالہ وفریاد کرتے ہوئے دوستوں کے شوق ماتات میں قاطوں کی ہا لگ جرس کے سیارے ایمان کوسٹر کردیاہے)

زشوق بند زال سال چیثم حسرت برقاما دارم مس کد روجم گریراه آرم نمی پینم مقامل را

(بندوستان کے اشتیاق میں اس طرح حسرت مجری نگادوں سے چا جارہا ہوں كدسامة كاكوني فخص تظريمي فين آرباب)

نیست در ایران زین سامان تحصیل کمال تانیامد سوے مندوستان حا تکلین نشد (حصول كمال كي محيل كا سامان ايران جن فين بيء بتدومتان آئ بغير هنا یں سرخی تیں آتی )

شعرانعم جلدسوم مين شيلي لكين بين:

بعدستان کی قوت کشش اس زبائے کے ساتھ مخصوص فیمیں، بھیشہ سے اس کی تدردانی کے شرے امرانوں کے لیے وام تنظیر تھے، خواجد حافظ کو باوشاہ بغداد نے باربار باایا لیکن جکہ سے ند ہے، شرار ی میں اپنے بیٹے فرایس کھ کر بھی وی، لیکن وکن ہے تح کے مک ہوئی تو جہاز میں سوار ہوکر برمز تک آھے۔ جامی ایران میں هے تکن قدیب بندوستان میں چیچ ھے۔(۱۹۹) ایسی فاقیسی سائے سائے کہ جھڑے ہے کچھڑکیا جو چیج سال بندوستان میں رہا۔مثل امرا اور درکسا آکم مختی کھ وقد دوان ھے۔ان میں ابھائے کیا تی اور شہرائرجم خانوان لیے شاعروں کے لیے جیدا العمل انجام کیا لیکھ جی اس کے

> ''پہ واقعہ یا و رکھنا چاہیے کہ بعدوستان میں آگر فاری شامری نے ایک فاص عدت افتیار کی جس کا تخلیسل ہم سمی آنحدہ موقع پر کٹیس گے۔ یہ جدت تکیم ایوانش کی تضمیم کا اثر تھا۔ ''(6)

ای طرح اور چزوں کو لوہ ہتد ستانی کھائے مثلاً قورمیہ تلک، ملاؤ وغیرہ ایران ہے آئے ہیں لیکن ان تی کھانوں میں ہندستانی رکا ہداروں نے جو مزہ ادر رنگ و یو بیدا کیا، امران کونصیب نیزن به کنواب اور مشیم امران ہے آئے جس لین بنارس کے کواب اور مشجر ہے ان کو کیا نسب ۔ تاج سنج کی می ایک قارت اران چی نیس بل سکتی۔ بعید یبی فرق شاعری چی بھی ہے۔ اران کے ان شعرا کولو جو اران ہے جندوستان میں آئے اور سال کی آب و ہوا اور طالات سے متاثر ہوئے ، ان کا کام ان شعرائے ایران سے طاؤ جو ایران عی میں رہے۔ دونوں کے کام میں صاف بدفرق تظر آئے گا۔ عرفی، نظیری، طالب آلی، کلیم، قدی، فرالی کے کلام میں جو اطافت، نزاکت اور اريك خيال اور تليس ادائى ب وه شفائى اور محتشم كاشى يس كهال يائى جاسكتى ے۔ حالا کلہ یہ دونوں ای زمانہ کے شاعر اور شعرائے ایران کے سرتارج اور دربار شای کے انتخاب میں۔ ایرانیوں نے بھی اس بات کوشلیم کیا کہ فغانی کے بعد، ایک طرز خاص بعدا ہوا، عبدالباتی رحی جوامرانی ہے اس کو تازہ کو کی ہے تعبير كرتا ب اور علائي المركزاب كداس كاباني اور روشا عليم ابوالفي اليلاني الله عليم موصوف كو امراني الله الكين اس كا تشودتما بتدوستان يس بوا ما الخانان ک کلتہ بنی بھی تمام شعرائے شلیم کی ہے۔ (8)

کی تک تی تی این خور نے طیم ک ہے۔ ۱۹۵۰ آگے کہ رکیس کے کر خواہ حرمری ای کالی، جنودیتان کی فازی شاہری کی جن خصوصیات کا درکھی نے چلتے چلتے ورادوی عمر مجمع کردیا ہے، آگے جما کر وی سبک بندی کے آئٹر حداصت کی افدارت جازات

میست کا میں وجات ۱۹۱۹ ''ان کا خوار الموری کا میں کہ اس کر اس کی سال میں کہ روی المجانی گائے ہم بردا سام اید اگل کا ہر سرد فراق کیا ہم اس کا میں اس کا اس کا م واقع کا سے شائے کا میں کہ اس کا میں کا میں اس کا اس کا اس کا میں کا اس کا م میں حوالی میں میں میں کا میں کہ اس کا میں کا میں کا میں کا اس کا میں میں کا اس کا میں کا اس کا میں کا میں کا میں کہ میں کہ اس کا میں کا اس کا میں کا میں کا میں کہ میں کہ اس کا میں کہ میں کہ اس کا میں کا میں کہ اس کا میں کا میں کا میں کہ اس کا میں کہ اس کا میں کہ اس کا میں کہ اس کا میں کی کا میں کی کا میں کامی کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کامی کی کا میں کی کامی کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی

محيراك ميں۔'

س کے بعد طرز ادا اور اسلمیہ جوان کی جوان کی گر گرا ہے۔ ''(ہا تھ اور حواس کی جوان کیونی کا در کے تھا ہو اگر کیا ہے۔ جوانی کا دور استر یہ بیٹس اعداد ہے کہ جوان میں کا چھ جی چھ در کہ کچھ جی جوان کی دور استر جد سے بھا اس کے جاری ہے کہ جو جوانی کی حور اس کی ادا ہو مگل ہے اس کہ ایک خصر میں اسار کے جی مگل جو بھی کا س جد سے جا احل میں کہ کے کہ کو ماجھ کا استحدد یا تھی بیکھنے وہ دارانا و میں کے جائے کا خواس کے اس کا در اس کے مال کے اس

(2) اس زبائے کے آکٹر مضایمن کی بھاوا اللانا پر اور صحیح ایہام پر سے کھٹی اللا کے ملوی معنی کو ایک حقق بات قرار دے کر اس پر مشمون کی بنیاد قائم کرتے ہیں۔ (3) اس ودر کا احتیاز کی وصف استعادات کی فزاکت اور جدمت تحقید ہے۔

(4) اس زمانے میں الفاظ کی ای واقیس اور کی کا ترکیس سموے نے پیدا موسمی مثل چلے میکورہ آسخندہ ولیرو مستعمل ہے۔ اب شفر کدو، مرام کو دو لیمرہ ترکیس بیدا موسکیر، یا مثل پہلے کی محفق، یک مجمود کل کہتے ہے، اب یک خدہ نب، یک آخوال کل، یک دورہ لگاہ ولیمرہ کئے۔ شکہ اس کے کاسان ترکیس سے

ا کشر جگد مضون کا اثر بوج جاتا ہے۔ اس سے زیادہ یہ کد ایک بردا خیال ایک چھوٹے سے افغا سے ادا ہوجاتا ہے، مثلاً:

یہ دور گردی مئی از خرور کی شدہ حریف سخت کسانے کہ درکھیں دارم کہنا ہے تھا کہ میں مشتوق ہے مہیت کرتا ہوں لیکن الگ الگ رہتا ہوں کہ چرچھن کا گھاک نہ ہوناوں کین مشترق میرے اس کتوائے کارنے پہ بنتا

ہے کہ جمری دوسے فائم کر کہاں جائے گا۔ ان خیال کے ادا کرنے کے لیے 'دورگردی' کا افغا خام اور ایک شعر بیل میں سطانے ادا کہیں ہورکنا کے "(8) لیکن اسکے اور کشتے مرکز کشتے میں کرد

المنظم من التحاب بيدا بوكر جونيا دور قائم بوا ادر جونا لك شياليون كا دور كبلاتاب اس كا باني فعاني في ( 1519 ) فعاني كارتك اس قدر الك تما

اور گہرا ہو گیا ہے: دورینڈ

ہے ہیں تکی ہے تیچ اونڈ کرسے جہا کہ سبک ہدی کی طائری پرچھکر انتخاب آفرید کی گی۔ ''اس انتخاب کے فرائر کا تعلق بالکیجائیہ'' کا کی رفاق ہے جہا جا حاصر اور دعیہ معارف کا 1808 کی بھا ہے۔ خوردے مورکی تکلے کی کی سے انتخاب کے الفاق سے المسافق چھارے چدر انتخاب میں اور اور انتخاب کی این انتخاب کی این انتخاب کی این انتخاب کی استخدار کی اور انتخاب کی است چھارے چدر انتخاب میرانی اور میں اور کا میں انتخاب کی کو انتخاب کی اور انتخاب کی استخدار کے انتخاب کی استخدار ک

ال کی شہرت بیٹیں کے شعرا سے ہوئی :

ر بھران کیے بھر اندر کی رکان کا دوران کے اور انداز کے بھران کے بداؤک کے واقع کے بداؤک کے دوران کے بھران کے بدا کے بدول کا دوران کے دوران اسرائی اندران کیل اندران کے لگان اندران کے لگان اندران کے لگان اندران کے لگان اندران میں کے دوران کے بھران کی بھران کی بھران کے دوران ک

واكثر مي بادي مزيد لكصة بين:

موسود المساعة المساعة على المساعة الم

"مسمائے کر احتال دادہ اند کہ از تھر پار کی و دیڈت فلنفہ بودائی و رہیے کاری و خیال بندی معدامان و خاشان در بتد تحد فاری ہم کہ برآئی درجہ معمومت دائم میں مدالہ (13)

لٹنی ہے کہ ہضرحتان کے یورش قلف (خوج) کی باریک بٹی اور ہضرحتان کے معماران و فقاشان کی خیال بندی و ریزہ کاری کے ماحل میں جب قاری شاعری ہشرحتان کچکی آدائق چیرہ کاری کے رنگ میں رنگ گی۔

المبول على الموقات و تو كار ولها كلية بين كه سيدى كا حليه بالموافق لـ ركدا.
يهم الأول والموقات الموقات المسابق بين الموافد على الموافق على الموافد على الموافد على الموافد عن الموافد عن الموافد عن الموافد عن الموافد عن الموافد على الموافد على الموافد على الموافد على الموافد على الموافد عن الموافد على المو

سرت میں سین چین اور ان خاری میں پائے ہوئے ہے۔ اپیر سروہ مرتا یا اکا صفحہ میں ہے۔ یکن کیکم صاحب اور کی نے کا یواں کو ایک خاک اُن داواج کیکھ نے چیل شام کر کیک مدت کے اور و بھم تھر رہے تھے اور یا تم مطاع کے سرکے کے تقل اس ہے کہا کہ مجمع کی کے افرائے نے اس طرو کے مشترک مج داوالج دورائے دورائے

ناب ان قام دایت که این شده ادر انون نے جس فضا میں آخو کھوٹی اس میں چا الزاعد بڑی خاط ہے رہا گی ہے اوال اس پیدارے میں آخو کا کہا تھے ہے کہ آئیسی اقدی اول کا مکار میراد اول میں دوجہ یہ اوالا میں انداز میں اللہ جرب آئیز میں میں خصوصک قالب اکس میں تھی مدرسہ اگر جہ ساند پری کی امورے دولی عمل آئے ای معفوس علی سے ہے۔ ہی ہالپ ان سے تشکیم باسد ہے۔ والد میان سے اللہ میں الد م

سرف المعرف مي من كان رواس لو ياد موال اي خار الما من الا والمواصور والمواصور المواصور المواص

ہندوستان کی فارمی شاہری اس وقت تک اپنے ارتفا کا کی صدیوں کا سفر بطے کرکے اپنی ساخت کے اعتبار سے خاصی وجیدہ اور تد وار ہودیکی تھی۔ روی اسکالر شالیار پی گارنا

ا در جماع را در دکھا کر سیک بدول کے خصائعی کو قدرے مناعدات اور مربری می سمی اورانی کے شان و دکھا بھی اس اور کیا کہ میں ایک روش کا روش کا میا کہا جا بھا تھا ہے کہ اس ور در کی خوال میں در در کی خوال میں فضارات انقبار کی انتخابات مرش وجود میں آئی اور شام کی کھام میں والی طعر پر دارت اور اندازی جماع بالی درفاع اور کی انتخابات کی اعتمال کے اعتمال کا معتمال کا معتمال کے اعتمال ک

(1) ہیت جس شد معی آفریق، منیال بندی اور مضون سازی کا فلیہ ہو۔
 (2) ہیت جس میں شام ارائی تشمل اور دیسل کا کام دسینے والا مجازیے (استعمال کیا جائے۔

جائے یا بدالفاظ دھر میں گاری کی جائے۔ (3) بیت جس کی تقیر مناسب<sup>س</sup> لفظی پر کی جائے۔

اصطلاحات كا استعمال بي قاعده جوتا ربا ب. واللهتي جين كيه: "مثلاً اس حالة الصورات كي لي كليري ابيت القد "مثلاً كو حاصل بي كين

سكيه بعدى كى همريات بين بيهم في الأصل القد كل مناتهم عن استعمال معنا بيد. حشلا الحيال أن مطلب المفهوم القبوراء اليالى لقبوري يا الخيال شام والدايا أندما ك شام الداد وقري من(18)

وه عزيد وضاحت كرتى جي كه:

ر میروری تقدیر به خوان در بیل بود و ایران ۱۳۶۱ فاقد مدیده وی سیک در بیلاد می در سیک در بیلاد می در سیک در بیلا در این که میرور در سال در این بیلاد که این اگر بیلار می داد این میرور که در این در این میرود که داد این الموری می داد و ایران در میرود این در ایران در این در میرود میرود این میرود میرود این اماره این در میرود میرود میرود این اماره در میرود میرود میرود میرود این اماره در میرود میرود میرود میرود این اماره در میرود میرود

سمے یہ (19) وارٹ کر مانی سک ہندی کی وجیدگی اور دہازت کو ہندستانی زندگی کی تکشیریت اور

يوقلموني كالتيجة قرار دية بين:

''بودون کے فاتای فعوائے اندائی ارائے ہی سے پیمال کی متوکرک تیزیہ کی مکامی کے لیے ہی کا پا پیوستائی اسلیب (سیک بھری) ایجاد کیا ہی چھ متعاز زندگی کا احاد کرنے کی صابعے دیں کا تازیہ کیا جھی کے ایجام و استفادان عمل مردود والے کئے کہ بولک کھیائی تھی۔ کیکسکی معقون سے کی حالیہ کل کئے بچھے چھانگائی

عالب چیس تمیں برس تک ریختہ بینی اردو میں شعر کہتے رہے۔ بدأن کے واتی بلوغ كا زمانه تحاء ساته على ابني وات كى عاش اورايني آواز يانے كى جبتو كا بھى۔ لاكال كہتا ہے كدانسان اللوراموضوع خود اسية خلاف مطتم ب- اس كى يهترين مثال غالب بين،خود ا پنا 'غیر' (Other) بینی مدرجه غیر مطمئن ، به قرار، مضطرب ، کچه بونے کی زیردست خواہش میں جالا۔ انسان کی شخصیت، زبان اور شاخت دونوں کے غلبہ میں رہتی ہے۔ یہ بھی فیر میں ک شکلیں ہیں جو تکمیل نفساتی میں حارج ہوتی ہیں۔ اور غالب کے بہاں تو میتیلی فیر پئ دوہرا ہے، یعنی ان کا نفسیاتی اضطراب قاری کو زیردام لانا جاہتا ہے۔ جو مغیر کی بھی مغیر ب به مدم محیل کی وہ آگ ہے جو غالب کو درجہ کمال تک وزیجے کے لیے برابرمهیز کرتی ب. قدرت نے انھیں جودت و فطانت سے بحری ہوئی نہایت پرجوش طبیعت اور فیر معولی قوت مخیلہ سے نوازا تھا۔ چنانچ شروع ای سے ان میں پرتکف و بیدہ بیانی اور ہاریک شیالی کا دباؤ اور متاخرین شعرائے فاری ہے بڑھ لا ھاکرشع کینے اور ان برسبقت لے جانے کی شدید خواہش ملتی ہے۔ بعض ابتدائی اشعار کی ملفظی ساخت بھی خاصی برتکلف اورمغلق ہے،لیکن ان میں بھی وہ طعلگی یا اس افراد دانی کی شررفشاں جا ہے صاف سنائی دیتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ طرقی خیال، معنی آفریل اور ورفشدگی اسلوب کی خاص پیمان بن سنی

اس دور کے کتام میں منعمون آخریٹی اور خیال بندی کے بچ ور بچ رشنوں اور ایک دومرے پرسیقت کے جانے کی خوابش کو سبک بندی کے قاطر میں کھولئے میں مثالیا ہائی گارنا نے خاصی وقت تفرک اور جانالای کا جمیدت دیا ہے۔ دوایک مثالی ویکھیے : سبک برندی کی روایت اور زیرز مین گلیتی جزی "کو که ماتمی شیست مرگ مجموس را

" لو که مامی خیست مرکب مجنوں را که بست پیشم فرالان سیاه بیش بنوز

- هوکت بخاری

139

معنون کو چھی انسدگل جنوں کے اس واقع کی غیار پر دی گئی ہے جس میں مجل میار کے چھا کے جدے کا لمب سے افزان مکن جارات اکا اس کے چھڑان مجل اس کا انجھیں اے خط کی انجھیں کی بادر دائق جی سرح یہ اس چھم کوال است عام الحدد سے گڑتی انجھیا والدگڑا تھا والی جس کا کا گھری بھم کوال است عام الحدد سے گڑتی انجھیا والدگڑا تھا والی جاری کا کا گھری آنجموں کا کھیے دالی چھٹے وال کا کھٹی جارائی کھٹے وال کا کھٹی جادائی کھٹے ہیں جائے تھا

کیا ہے۔ خالب اس بیت کا شامرانہ جواب کا اس دیتے ہیں . محق ججھی ہے تو اس میں ہے دھواں افتتا ہے

<sup>ح</sup> مسک ہے کہ اس میں ہے والواں اختا ہے فصلۂ مشتق میر بچائی جوا میرے بھر میمال ونیا سے گزر جانے والے عاش کر بجھتی ہوئی شج سے تھی۔ وی گئی ہے اور

معنات میں اور کا اور خیال این کی اس مراحت کے بعد بری کارہا تھی ہیں کہ اس معنون آخری اور خیال این کی کی اس مراحت کے بعد بری کے باعد حت قواتر کی داور پی چاہیے جس کے ساتھ ایک شامر کی معنون کو بڑی ویدو ریز کا سے باعد حت ہے اور اس کی خامرات منطق کی جدو کرتے ہیں۔ دومرا شامر اس میں امارات کی مارات کی مارات کی ساتھ کرتے ہیں۔ ہیں کہ اکم کو قالب کے بیاں مطاہدے عمل تا ہے، ووجمعوں کی وجبح کرتے اس کو لیٹ دیے ہیں یا کوئی انوکھا پیلو کردیے ہیں۔ اسٹیل کے طور پہنیہ ایش روئی کا مضمون می گیں: اے طوفا دقتے کہ سائی کیا کہ شعون می کا جرویو د فرش محمل چوڑ چیا مجاز علی کے علام

- غالب

یا اعتماد میں اس بیان کی باد طوان الموان کی مثل بیان می الموان ا

رک گارنا میر کھتے بھی افعاتی جیں کہ مضایان کے پایال ہوتے ہوتے متا فرین کے زمانے میں عام خیال میں تھا اور اس کی شکایت مراۃ الخیال میں بھی ہے: سبك واحدى كى روايت اور زير زهن كليل جراي

ازبنکه شعر گفتن شد مبتذل دری عبد نب بستن است اکون مفهون تاز و بستن

ے غنی کاشمیری دو مضمون ک

141

(آن کے زبانے یص شعر کوئی ایک ولیل کام بوکر رہ گیا ہے، سے مضمون کی ا گلیق کو پا بوٹ می لیزا ہے)

گن خاب چنگ جدایاتی فرش سرجتدل با معوار کم یک رسند یا بال بدن سے اوک اور طرف کیا اطلاعی و اور جن فنی ک مقابیند می و و هنون کا بالیون کا حفر وقتی کرسے جی اور قوامت حجوال کا بالمدرس کے فکر سے در صوف مقر کو طرکز کرمنیتے جی بکدھتی آخریف کے مطابقات کے اور سے جی اس کا مقدار کے جی اس کا مقدار کے جی اس کا مقدار کے جی جی اس ا

البار تقل على البدن مضمون عالى ب

خیال بندی اور منشون آخرین میں خیال اور وہی بیگروں کے باسی رشتوں، طاقهات اور انتقای مناسبت کو بھی بہت ابہت حاصل ہے۔ اس سے بحث کرتے ہوئے خالب کے ایک اور معرشان میں اجمہ خال کھتے ہیں:

تماثا كروني ب انتقار آباد جراني

نین خیر از نکه جول نرگسان فرش محلها . بہار جرت تقارہ خت جانی ہے حالے یا۔ اجل طون کشتگاں تھے ہے

J

المن هذا مواحد من في محل مرتب به المنطق العالم إلى فايد والى . واله والى . والله والى . والله والى . والله والله

ما الله من كرد منطق ( زور مودم بال باله سي المن الا الم به كن المت يمال الهر سي بالكر المن الله المد الا مد كم يا الا المهم به " كرد الله لياد الهراي إلى " منطأة " الله" أن المها الا والدال الما " كم به : " أنتجى في جمال المراجعة و العال المدينة في الما المدينة من المسائل و يدينة بي جم منطقة إلى الحراجة الما المنطقة على المراجعة المناطقة على المسائلة المناطقة على المسائلة المناطقة على المسائلة المناطقة ا

د مرا الله آلال زیر یا بوتا ہے۔ چانچ: "آلل زیر یا" کی آلول کی مناسبت ہے۔ معرب خانی بیدا ہوا۔ (238) ای طرح آلول یا برق کا خیال میکر خیال بدی کا حام مضمون ہے۔ پری گارنا اس پر

ای طرح اس یا برق کا طیل جبر طیال بندی کا سام تصمون ہے۔ یہی گارنا اس پر تبره کرتے ہوئے کھتی ہیں : "مستدر طیمال ما چاہ کا مارہ اور ایسٹ کرم از موقون باشد

رگ برق است تار بیران آتش قبایاں را سندر کیزا آگ بی جی جا۔ شامری بی اس کو مشاق آتش قبا سے نسبت کستے ہیں۔ اس اوسخی معمون سے مائٹ کے قدہ تکار آنگوں کا نے برگرا ہے۔
والی چکاں کی فرر نے جس ہوائی ہے۔
مائٹ کا جائے ہو کہ ان اور کہ میں اور کے بھی
در کے مسکو ہے کہ ان کا بھی ہوائے ہیں کہ ان کا بھی کا بھی ہوائے ہیں کہ ان کا بھی کا بھی ہوائے ہیں کہ ان کے دور بھی کہ میں کہ ان کا بھی کہ ان کے دور میں کہ میں کہ ان کا بھی کہ ہوائے ہیں کہ ان کا بھی ہوائے ہیں کہ ان ہوائے ہے جہ ان کہ ان کا بھی ہوائے ہیں کہ ان ہوائے ہے جہ ان کا بھی ہوائے ہیں کہ ان ہوائے ہے جہ ان کی واقعہ تھی ہے وہ تی کہ ان کہ بھی کہ ہوائے ہیں کہ ہوائے ہوائے ہیں کہ ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے ہیں کہ ہوائے ہوا

می معلم میں امار ایک اور آخر کا بدائر ہے جانب نام کو اور بنا ہے جائے ہیں ہے جائے ہیں گو وہ برائے وہ برخ رات ہے ہیں ہے جائے ہے جائے ہیں ہے جائے ہیں ہے جائے ہیں ہے جائے ہے جائ

ے ہے۔ ''آئی دورا کیا چڑے جو دومروں کے بیال فقط محق مثانی ہے، قالب کے بیال وقع ہوئی آگ ہے چڑھئی فقام کے لیے سے او دینی ہوئی تقرآئی ہے۔ یعنی کاورگیری ''طِی شعر پر نظرآنے والا آئی برگ کا ذاتا سا سرا ہے۔ آئی فقال ادادہ آئیریں کیچے ہے جے تفہر کر بد نظر امعان و کیلئے کی ضرورت ہے۔ غالب کے بیال یہ جدایات اساس شعر ہاتی فشار اس نوع کا تھا کہ آگے چل کر غول کی پوری شعر بات اس سے زیر و زیر ہوگئی۔ اس میں شاید ہی کسی کو شبہ ہوکہ غالب کی خیال بندی ومعنی آفری کے بعد اردو شاعری وہنیں رہی جو اس سے پہلے تھی۔ گویا آج کے تقیدی محاورے میں عالب کی اس خاص شعریات نے بورے canon کو بلت دیا اور بہت سے شعراجو اعلیٰ مندول پر بیٹے ہوئے تھے وہ حاشے پر جایزے، اور جو حاشے پر تھے وہ مرکز میں آگئے۔

انجی خیال بندی کے علاوہ دیگر خصوصیات کے بارے میں مختلو ہاتی ہے۔ دیکھا

جائے تو جیبا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ خیال بندی مضمون سازی یامعنی آفر بی سک بندی کی تقبیر شعر کے ایسے نظام کا حصہ میں کہ اکثر و میشتر یہ خصائص مجرد واقع نہیں ہوتے۔ یہ سب معنیاتی خصائص ہیں جن کا تعلق شعر کے واقعلی نظام ہے ہے، لیکن ورحقیقت بیرزائدہ این ملفظی سافت کے اور خود ملفظی ساخت زائیرہ ب مخیلہ کے دافی استخافی عمل کی۔ یون تلیقی عمل ایک مرکب جدلیاتی عمل ہے جو بحیثیت اجرافیس، بلکہ بحیثیت نامیاتی وحدت ك كاركر بوتا ب- سبك بندى كى يداور ديكر خصوصيات اصطلاحا كتنى الگ الگ كيون ند نظرآ ئيں چنگ پيايک بي شعريات كا حصہ بين تخليقي عمل ميں اكثر و بيشتر به ما يوگر مربوط و مرکب طور برعمل آرا ہوتی ہیں۔ ان کے ریثوں کو الگ الگ کرنا ان کی نامیاتی وحدت ے صرف نظم کرنا ہے۔

غور سے دیکھیں تو سبک ہندی کے اشعار کا متنی نظام مناسبت لفظی ، تشہیہ و استعارہ و كنايد وتراكيب سي تغير موتا ب\_ ان ك ﴿ انتبالَى باليدو تلازمات كا وعده ظام موتا ب جن ك خيال محص اكثر و بيشتر جدايات في يا مناقضات كر رشتول بيس بند م موت میں - حقیقت سے بے کہ خیال بندی (مضمون سازی،معنی آفرینی) یا مناسبت لفظی (تزیمن عرارت) ایک ای رفارنگ مرقع کے ہمہ جبت پہلو اور ان سبی کو ایک ای افلیقی رشتے ك دريع سمجا جاسكنا ب-مثال ك طور ير عالب ك محلد صدر شعر من چندروز و زندگي ائم فاند كى مثال ب، مائم فاند كوفم عد نبت يكن طازمات كا جدلياتى رشة فم كو آزادگی سے جوڑتا ہے۔ ماتم خاند کی تاریکی کوشق سے وہی نبیت ہے، جونبیت شع کو روشنی ے، روٹی کو برق سے اور برق کو زندگی چند روز و سے ہے۔ بول برق کا شالی میکر ہاتھ آنے کے بعد نیا جدلیاتی مضمون بنانا ممکن ہوسکا کہ شمع ماتم خاند کو برق ہے روش کرنا وال ے آزادول کو میں از کیا للس فم ند ہوئے ہے۔ اول دیکسیں تو تز کمین عمارت جو بطاہر ملتوظی ب ایک فلسفیاند خیال بند تھام پر استوار ہے جس می غم برتقابلہ آزادگی اور ماتم خاند، شع، روشی، برق، نفس وغیره تمام مناسبات کا ایک ای معدیاتی نظام میں بندها جوا جونا رسومياتى بي ليكن ان كوكسى ايك كلته ك تحت ارتكاز من يروكر ايك الوكها رخ دينا اور تى پراطف بات پیدا کرنا گلیق و این کا کمال ب\_ سب بندی کے اس ملوقی و معنیاتی تظام کی تغيرسازي يل كئ صديال صرف بوكي - بيشاع كالخليقيد اوراس كي قوت واجمد كي جدلیاتی توانائی بر تھا کدوہ اس صنعت گری ہے معنی تازہ کی نادرہ کاری کو کیسے قائم کرتا ب یا فقد میکائی کاریگری، منامی یا مشاتی بر قائع جوجاتا ہے۔ مثال کے طور بر ویل کا

اہل بینش نے یہ جیرت کدؤ شوفی ناز جویر آنکہ کو طوطی کبل باعمطا

ب بتدى كى شاعرى ين طوطى اور آئينه كامضمون اللف مفاتيم من برتا حميا ب-جیما کہ ماہرین نے نشان زو کیا ہے، اس مضمون کی جوابشگی ہے کہ شعرائے اسے بار بار باندها ، عالب كاليمجوب مضمون باوروه اس عرض طرح كمعنى اخذ كرت اورمضمون کو وسعت دیے ہوئے ناورہ کاری کرتے ہیں۔طولی کو جب بولنا سکھاتے ہیں تو اے آئینہ کے سامنے بٹھاتے ہیں۔ ویچے سے بولتے جاتے ہیں اور طوطی اسے عکس کو دیکھ كر مجين ہے كہ وہ دوسرے سے بات كررى ہے۔ شاعر شيريں مقال ملوطي كي مثال ہے (امر خسرو کو بر بنائے قادرالکای وشیری بیانی خولی ہند کہا جاتا ہے) یہاں آئیتہ ہے مراد بدونیا ب-طولی اس لیے کہ کا مُنات جو جرت کدا شوئی ناز بے طوفی اس کے حسن کے افلہارے معذور ہے۔ چنانچہ أے ليل يعني تزيّا جوا دكھايا كيا ہے جو اضطراب زوہ شاعر كا استعارہ ہے۔ یوں طوطی اور آئینہ سے مراد ایک طویل سلسلۂ تلازم ہے جس میں آئینہ کے ساتھ جرت، شوقی، ناز؛ طوطی کے ساتھ شیریں بیانی، نیمل اور جوہر؛ اور جیرت کدہ ک ساتھ بیش ایک ہی نظام علازم میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کے معدیاتی رشتے بر بنائے رسومات شعری و محاورات زبان طے ہیں، شاعر کا کمال ان کو نئے تناظر میں نئی تفکیل ہے وش کرناہ ان کے مناسبات کو بھانا اور ان کے شعری صرف سے مذصرف قدرت وممارت کا جوت دینا تھا بلکہ ان کی ہنرمندانہ تی مناسقوں سے طباعی و ابداع کا حق اوا کرنا بھی تھا۔ چنا نید دیکھا جائے تو میکا کی صنعت گری کے رشتے بھی اٹھیں ورایوں سے لکلتے ہیں اور نادرہ کوئی و جمالیاتی کرشہ کاری کے بھی۔ کہنے کی ضرورت نیس کہ سبک بندی کی افھیں روشوں سے ایک روش حقد میں ایہام گوشعرا سے بوتی بوئی شاونسیر و نائع و دوق اور ان كتبعين كى طرف چلى جاتى ب، اور دوسرى غالب كى تطبيقى توانائى وطركلى وحسن كارى كى طرف-آتش نے کیا تھا بندش الفاظ جڑنے ہے تھوں کے ممثلیں۔ عالب کے بہاں تھینے فقد جڑے ای نہیں جاتے، یہ و کتے اور شکتے بھی جس اور ان کی دکتی تراش غزل کے مدن يراكي بينمتي ب كه بدن لو دية لكناب اور تكين تخبية معنى كاطلسم بن جاتے بيں۔

شاہ نصیر و نائخ و ذوق یا ان کے تبعین کوای میں شار کرنا جا ہے۔ دوسری نوع کے شعرا کے يبال اے معنى معمولد كے رو اور معنى تازه كے ايداع و كمال كے ليے استدالية كمنا مناسب ہوگا۔ اس لیے کہ غیر اخلاقی مضابین میں معنی کے کسی انو کھے یا طرفیہ پہلو کو پیش کرنے کے لیے سامنے کی معمولہ مثال نہیں بلکہ ناور دلیل یا حجریدی ولیل کی ضرورت تھی۔ اور ولیل کو چونک ولیل شاعرانہ ہونا جا ہے، اس لیے اس کی بنیاد قول محال پر ہوسکتی ہے لیمن ضروري تبين كد وه منطقي طور يرضح جوليكن وه شاهراند جواز ركه الهو، ليتي تمي ناورالواقع يا مدرک بدهش خیال کوسائے لانا اور گاراے منطق شعری سے قابل قبول البت کرنا۔ ویکھا جائے تو اصلاً یہ وہ دوطر تھی ، ہے جو جدایت اساس ہونے کے باعث معنی کو کروش میں لے آتی ہے اور اس کی طرفیں کول ویل ہے۔ ورحقیقت یہ بداعت کمری سبک بندی کی ناورہ کاری کی معران ہے اور غالب کو اس میں پدطوائی حاصل ہے۔ اس بات کو بول بھی کہا جاسکتا ہے کہ استدلال کی بید دوسری فتم وہ ہے جس کی تقبیر گبرے تکلیتی تجربے یا قوت واہمہ کی تدرت پر ہو یعنی اس کی ساخت بظاہر مہمل لیعنی قول محال برینی نظر آئے لیکن شعری جواز كى رو سے سيح بور ووسرے لفظوں عن استدلال، فقلا استدلال محض نييس بلك نا ورمعلق شاعرات برین بود اور بلندخیالی، عدرت یا مضمون آفرینی کاحق اوا کرنے بر قاور بود لیمی استدلال بنتا طرفه، انوكها يا الهوتا بوكاشعر اتنا برلفف اور ناور بوكا\_

ری دورنی طرف جیاں سبک بیدی کی شامیلی وجوزی نیوان بد هم را نشی مقدری اور در می دورندی اور میں موری کافل میں مور رو میں دورنا کی طالب کی آخری اور دائل کا دورنا کی داور وجوزی و در میں اور دورنا کی دارگری سے بیان اور کامید سازی کی ساخت اور اگرید سے بیان سے کہ میں مورنا کی دورنا کی دائل کا دورنا کی در دورنا کی دورنا کی در دورنا کی در کی دورنا کی دورنا کی دورنا کی دورنا کی در دورنا ک وائوں متی واٹی قول ہیں۔ وی سائے جم جدودتان کے بارے میں کہا تا ہے: چھ نواع سل جند کہ در جر رال جست درگیم عدد کی جس کے بعد کا میں کہتے ہیں کہ: شرائع میں کالی کا خرکہ کرے اوسے لکھتے ہیں کہ: شرائع میں راک کے کے پانھر ہے بدائل کا نام چیز ہیں تھا۔ معرائع میں وائع کے پانھر ہے (2000)

حافرین نے زیادہ تر اطلاق مضامین کے لیے اس کو تھنی کردیا بھیا، سائب استرفتی نے اس کو خاص آن دہ ادیا۔ حقیقت ہے ہے کہ سامنے کا معمولہ دیک لانا کیا دوران اور احتدادال سے کام لیجا نے کامل ایک تھے کہ کو ایان کرنا چوکش دی کیا معلوم و ماتوں ہود صفحت کری یا مشاقل ہے، مشاقر کرنی یا دادہ کاری کریں:

> ۔ غے ان و دسیہ خود ند کئر بوششد را پرائے کیا ہے سے دکھی ایک ند را (کی بول مدار فراب علیہ بھی کرکٹی اس کے کہ بھر دی کو بیالیہ ک پراٹھی)

منشق بے پرواچہ کی داغہ زیبان و سود را شعلہ کیساں میشمارد چوب میں و عود را (منش نلع ونتصان کی پروائیس کرنا، منطل کانگر ش بید اور مود دونوں کیساں میں)

ئی سازد نداے چہب زائل ضعف چیری را کمال را ہرچہ روگن میدی فریہ ٹی گرود (گڑب نذاے بزاماجهان ٹین ہوسکا،کمان کو بھٹا تیل بیاد وو موثی ٹیمی ہوسکی) سيك بندى كى روايت اور زير زين الكليقي بري

149

کے گریہ کی آقاعہ خالی کند ولم را الزکائٹ حباب گرواب کم نیڈ گرود رکریے داداری سے جری آزوے ول کیسی فتح ہوگئ، مباب کے کاسے سے کرواب کی موجوں میں کی کئیس آئی

ناصر کل تک چھٹم از نمیب عالم نؤابہ گفت سیر کہ کی گردد پدریا کاستہ چھم حیاب (تک نفر انیا کی کشوں ہے کی بیرٹیں میں، جاپ کی آنجہ ددیا ہے ڈمیس

اس میں شک فیس کے تمثیل نگاری کو اخلاقی مضامین کے لیے مخص کر دینے سے تعلید ادر میل انگاری کی ایک شاہراہ کھل عی- صائب کے شعریں وعویٰ یہ ے کہ شراب ہوشمند کو بلند، مے اور سیل میں نبعت ظاہری ہے۔ ولیل میں کوئی انوکھاین یا عدرت فہیں ایجنی قول محال کی شان نہیں ہے۔ بیت کی تقیر رسی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے شعر میں عشق نے سروا کے زیاں وسود سے بے نیاز ہونے کا اصول پیش کیا عمیا ہے لیکن دلیل معمولی ہے۔ دلیل محال نہیں کہ آگ ہر شے کو جلا دیتی ہے خواہ معمولی بید ہویا قیمتی عود فی کی بیت غذائے چہب کے شعف بیری کو زائل نہ کرنے پر ہے، کمان جو جنگی ہوئی ہے وہ روغن وینے ہے قوی خیں ہوسکتی۔ غذائے چرب، روغن بیری، کمان سامنے کے تلازے جیں۔ جلال اسپر کتے ہیں کہ گر ہرنے سے دل و کا سے خال نیس ہوسکتا، جسے حیاب لا کا پیالہ بن جائے اس سے وریا کا گرواب م فیس ہوتا۔ گرید، گرواب، حیاب، کاسد، خالی، بی نبعت ہے۔ دلیل میں دلیل شاعرانہ کی جھنگ ہے لیکن خاص جیں۔ شعر میں سامنے کی معمولہ حقیقت ے، کوئی شاعرانہ یا انوکمی حقیقت ٹیں۔ ناصرعلی کے سیاں مضمون واضح طور سراخلاتی ہے كه ننگ چشم نعمت عالم سے سرنہیں ہوسكتے، بالكل جسے حمال كى كملى آ نكھ دريا سے نہيں بجر

حلال اسير

سکن۔ کا سر چگم، حیاب اور ملک چھ بین، بنز رمیدا یہ، بریر، میں معمولہ میٹین میں اور احتدال بھی بہتی ہے جو دو دوم و حقیقت و موسولہ کی اٹریکن و ضعر اس کرتا ہے، شعر کسی نارر، افوکی یا طرفہ حقیقت کوشفش شاعراند ہے قائم فیس کرتا، دیکسی کی حقیقت یا حقیقت کی ٹی تھیر کو می اساعہ التا ہے۔

شاری بی ما بعد الله بیشته بیش

ر من المبار الرائع كالا و من سرك به هو ك بدارد تجويان كو اين م ايم في الم من المبارد تجويان كو اين م ايم في الم من المبار الله المبار المبار الله المبار ا

آدی کو بھی میسر شیس انسان ہونا



....

152

اس میرس کا در مند میں اور منطق کے خوالات کا ایما سلمار ادارہ وہڑے جر "اس مل کا دو طرق علا کرے اور استدال سے کام کیا کا موج اور وہڑے جر اس طرز شعر کی میں شام کے لیے مشعوران شعر کا مجازی وہ اس کے اس کا استداد کیا ہے۔ شار اسکانات فران ام معامل میں رہے (22) اسکانات فران ام معامل میں رہے (22)

ال ما الأس 10 القد المبارية بين من السيم الكري بحد أربي ك.
واقع الذي ما القد المبارية المبارية المبارية المبارية بين مطالية المجموعي كا والدين المبارية المبارية بين مطالية المبارية بين كا والدين من المبارية المبارية من المبارية المبارية

ان العرب من بیرک حالب کے بیان مقبل 180 رخیل ان ای گل خوب بن بنا فته الله و این محل خوب روان به بنا فته الله و ا این میان کا محل ما الموقائل به این الرئی الله و ال

عاص اقاص اشعار کی مدو سے اشائی تقی، ہم نے سدوس اشعار (بشول بری گارنا سے تولد تین اشعار کے ) انھیں ہیں ہے لیے ہی جس ہے مدمقدمداب بوری طرح یا پر پخیل کو كنى حاتا ہے كد خيال بندى ومضمون سازى ومعنى آفرينى؛ نيز مناسب الفظى؛ نيز تمثيل نگارى کی بحثیں جو سبک بعدی کی خصوصیات خاصہ ہیں، مجرد ان کی یا ان میں سے سی ایک خصوصیت کی انگ الگ بحثین خین ملک به تمام عوال ایک انتبائی و پیده، نه دار اور مرکب شعريات كا حصد بي جس مي ملف عوال يا خصوصيات اتنا الك الك تيس بعنا بابدار مربوط طور برال كرعمل آرا بوتى جي \_ يعنى جو اشعار حميل نگارى كے ليے چيش كيد جاتے ہیں وہی مضمون آفریلی یا مناسبت لفظی کے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو مناسبت یا مضمون آفریلی یا خیال بندی کے قرار دیے جائیں وہ مثالیہ یا استدلالیہ بھی ہو کتے ہیں۔ بیسب ایک ہی مركب شعريات كاحصه بين اوربيالزا ات الك الكنيس بين جين سجيح جات بين-مزید به که اس نوع کی شاعری کی جزیں جس شاعراند منطق کے فلسفیانہ تھام میں پھیلی ہوئی میں وہ فلسفیانہ نظام نوعیت کے اختبار سے جدایات نفی کی حرکیات سے مہیز ہوتا ہے۔ دوسر \_ افظول شرحمیل نگاری غالب کی خلاقیت کی زویس آکر ایک حرکیاتی حیایتی قوت میں ڈھل جاتی ہے جومعتی کی تھ ماثی میں اساس کردار ادا کرتی ہے۔ حالی کی میں میں ہے وں مثالوں میں منطق شاعرانہ کے تفاعل کی موجودگی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ سک مندی کے جملہ عالان میں جمثیل نگاری سب سے حاوی شعریاتی عراب سے جو خیال بندی و مضمون آخر بنی کے دیگر بیرایوں کے عمل و تعامل ہے ل کر تخلیقیت کا حصہ بنیّا ہے اور ناورہ کاری و وجیدہ بیانی ش وسیع پیانے پر کارگر رہتا ہے۔

(8) بی کا داره نے اپنے تحک و آلا بیان عیرمنفل شام دارے کے اصول کی ادوافرنگی : مسئل کی فرز ساوار کی این عاصل ایس ہے۔ نقشی چوتی ہو کا تحق بار کالایام میں چی اس اور دوفر رے رحک جائے تھے ادارہ ہوگا کہ دوافرنگی تقد اصول کے لیے طوروں تھیں نے بچھے قرال میان ماشل طائب شام الان استرائی میں دھی ہوتھی ہے، بید مولد یا اوکئی چھیشروں شام دارہ عمدی می دائی ہوتی ہے واقعی کا الآدہ ادارہ دود والے ہے کہ ایس کا الدی تحق میں عمل ے ایک کا جائم کا اور دوسرے کا درگرنا متصودہ رابطہ چی گاجانا کا بے بہانا گئے ہے کہ ارا طرفہ عمر کوئی ہے شام کے لیے مضمون عمر کو جیدے مائے کے لیے بیٹے اور امکانات فراہ موجاتے جی ہے دور سے کہ نگائے کہا تھا کہ اس اس طرفہ طرف کے ہے مطابق یا خالی کو اعتصاد و اعلانات اسال کرنے کے معافی فراہم جوجاتے جیں، جیسا کہ حدثرکہ مطابق سے ان واقع ان کا تصدیق ملکی ہے۔

فلفٹ چھر (ویجیدہ بیات جس اور (عمین سادہ میرے دل کوچی کھا ملکا، ہوئے قر میرے سامنے ویجیدہ ویائی کے کچھافات قاتل کرد)

اس بحث کو اختیام تک پہنچائے سے پہلے ذرا ان اضعار کی ایجیدہ ویال کی بہری نظر ڈال کچیج جوسب سے سب اوائل عمری سے جس جس میں سے پکھ انتقاب میں آئے، پکھ انتظار کرویے تھے، جیسا کہ خاکشیدہ اضعار سے ظاہر ہوگا:

145

ہے گرفآری ٹیرگپ ٹماٹا اسٹی پرطالاس ہے دل یاے یہ زنجر آیا (غ)



وضع جدلیاتی ہے۔ یہ سبک ہندی ش عالب کا خاص اعداز ہے۔ گویا میکنی عوال بحوار ے عمل مل کر بیت کی تغییر سازی شی حملیل ہو گئے ہیں۔ کہنا ہے ہے کہ اگر پیشیل نگاری ہے جو ہے ویک ہے، تو صائب اور تبعین صاعب کی میا کی تمثیل نگاری دوسری چز سے اور یہ جدایت اساس تخلیتی تمثیل نگاری میزے دکر ہے۔

بك بندى سے غالب كے رفتے كى يہ ايك جنك تقى۔ غالب ك والى را لطے شعراع فاری سے بہت گیرے رہے ہیں اور عمر کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ سے بدلتے مجى رب ين- غالب في افي ترجيات كا ذكر اكثر افي خطوط اور اشعار من كيا ب-میدارزاق شاکر کے نام ایک تھا تاں اُموں نے صاف صاف ابتدائے عمر میں بیدل واسر و الوكت سے متاثر مونے كا ذكر كيا ہے۔ يك زباند ان كے فنى اور ناصر على سے يحى والى رابطوں كا ب جنس بالعوم متاثرين شعراكها جاتا ہے۔ بعد بي جب وہ صفائے زبان كى طرف ماکل ہوے تو عرفی ونظیری وظہوری وفیرہ کا تنبع بھی کیا۔ کلیات کے دیاجہ اور مشوی بادخالف میں جہاں غالب نے اسے معنوی استادوں کا ذکر کیا ہے وہاں طالب وعرفی و تظیری وظہوری ان سب کا اعتراف کیا ہے:

دامن اذ کف تم فیگو نه ریا طالب و عرفی و نظیری را (ش طائب، عرفی اور تظیری کے دائس کو کیے چھوڑ سکتا ہوں) خاصه روح و روان معنی را آل ظهوری جیان معنی را ( ظهوري كے بال جرمعني آفرني ہے اس كى روح كل كسے بي سكا موں) آنکه از برفرازی قلمش آسان ساست برچ علمش (دو کہ جس کے آثار میں اس کے قلم کی سرفرازی سے علم وفضل کا برچم آسان طرز انديثه آفريدة اوست درتن لفظ جان دمیدهٔ اوست (اس كے طرز اوا اور ضيال آفري تے لفتوں كے جم ميں روح بيونك دي ہے) پشت معنی قوی و پهلویش خامه را فریجی زبازویش (اس كى معنويت ين قوت بي اورقوت بازو سي قلم كو تقويت ملتى ب)

غالب: معنى آفريل، جدلهاتي وشع ، شونيتا اور شعر بات 160 عارف بم از اسلام خراب است و بم از كفر يروانه چاغ حرم و دير نداند (عارف کے لیے اسلام اور کار ودول خراب بین، بروانہ کیاں ویکتا ہے کہ یہ (こっとはよらとかもに ممال مبر که تو چول بگذری جهال بگذشت بزار شع بكفيحد و المجمن باتى است (اس ممان میں شدہ کہ تیرے ہے جائے سے وقیاضم ہوجائے گی، برادوں شعیں بھی اس مراجس باتی رہتی ہے) 30 ہم سمندر ہاش و ہم ماہی که دور عشق روی دریا سلسیل و قعر دریا آتش است ( تو سندر بھی بن اور چیلی بھی کہ مشق کے دریا کی سفح سلسیل کی طرح ہے اور اس کا گہرائی ش آگ ہی آگ ہے) غالب تے دوسرے مصرے کو الث کر لکھا تھا ے تکاف در باز ہودن یہ از تام طاست تعر دريا سنبيل و روي دريا التل ست (196ッあい) عرقی خواتی کہ عیب باے او روشن شود ترا یکدم منافقانه نشیس در کمین خویش (اگر جابتا ہے کہ تیرے عیب تھے پر روش ہوں تو یکھ در منافقات ای کین میں بینه کر د کهریعتی اینا دشن بن کرایتا احتساب کر)

سيك بندى كى روايت اور زير زين تخليقى يزي

161

ز دیر تا بت و بتخاند می برد عشم فجالت از رخ مردان راه دیں دارم مشق محصد دیرے بت ادر بتانہ تک کے آیا ہے خدہب دانوں سے شر تظيري

تظيري

تظيري

نظيري

ر صفق مصد وی سے بت اور بخان کی گئی ایک در اول سے شرمدار بول ایس کیا حد دکھائوں)

چہ واللہ فہم کو تد بال جواناں گاہ طقم را کہ او وادہ ڈر رہائے است و سن جائے وگر وارم ( کم علق میرے طرق کی جواناں گاہ کابان کچھ مشکل ہے کہ اس کا داستہ و مرا ہے اور میراد دومرا)

بیاد و برقم از احوال خویش در گفتار که ایر درگزید و حخم در زش دارم

(مس التحقوص بعد اور برق پر اینا احدال میل الفت بول آم یا باول کال چکا ہے۔ اور زشن شن علی برد اور بول)

لا المالی شو د دریاب قراقی نشاط چند در منظمی سشرب که فرادانی نیست (ااابای عومها ادرخش ونشاطی وسعق کودیکر، آلگ به تباری همی مشرب ش فرادانی میمین ب

پائم یہ جیش از سر ایس کو نمی رود باراں خبر وہید کہ ایس مبلوہ گاہ کیت (برے قدم ایس کیٹے ہے آگے بڑھے کا جس وہ تو تا کا قبیر کس کو کا ہے ک غالب: معنى آفرين، جدلياتى وضع، شونية اورشعريات

تو میدار که این قسه دخود ی گویم

162 تظیری

نظيرى

ظهوري

ظهوري

نوى

گوش فزد کیا۔ کم آو کد آوازے جست (یا خیال شکر کدش ہے احتان خودے بیان کر دہا ہوں۔ ڈرا اینا کان جرے موافق کے ذو کیا تو الا اور من کہ ایک آواز آری ہے)

مرا یسادہ دلیبائی من ٹوال توکید خطا محمودہ ام و چشم آفریں دارم (بحرک سادہ دل کی جد سے تھے معال کر دیا چاہیے، للملی ممکی کرتا ہوں اور ظہافتی کی امیدیک رکھا ہوں)

شاہدی را کہ پرانظش کشابید آخوش وہ چہ ڈو قبیت کہ در فرقش کچنید کشم (دو مجدب جریشم واقش پر مجان آخوش واقین کرتا قا، بدورتی دیکھوکہ میں اے اپنی کامل کی کامروی میں میشان جابتا ہیں)

سال نو گفت بیا ۳۰ مگل پاریند کھم فزیمیا چچنی ساخت در بید کھم (سال نوآگیام می آبادک پرانی شراب کوئازہ کردوں اور فوقی وافیسائد ک بانگ کئیدیدش ایجروں)

ای بت گئی زخود پرسیست زد کسه بتراش و خودگس باش (به به گئی توخود پک می کاهل به به به تروه می به به تازی ایستراه اور

(پیر بت فشنی تو خود پرستی ہی اپنا بت تو ژو) سكب بهندى كى روايت اور زمر زمين تخليق جزس

163

آزاده رو مقید عالم فی شود عيني فكار رهية مريم في شور

(آزادہ روفض ونیا کی رسومات سے ب نیاز ہوتا ہے، میٹی کو ردیة مريم کی ضرورت فيس عه)

گؤد صائب فریب فینل از عمامهٔ زاید که در گنبد زب مغزی صدا بسیار می میجد (صائب زابد کے عماے سے اس کے علم وقفل کا فریب مت کھا۔ خال گنید ( - The are 315) to

> یا ز آغاز و ز انجام جباں بے خبریم اول و آخر ای کینه کتاب افتارست

(ونیا کے آغاز و انجام کا کیا کہیں، اس بوسیدہ کاب کے تو اول و آفر کے اوراق ع غائب ين)

دل ممال دارد که نوشیده است رازعشق را عثع را قانوس پیمارد که بنبال کرده است (ول كو كمان بكراس على راز محق بوشيده ب- فالوس كا خيال ب كداس

نے شع کو چھیا رکھا ہے) ز غارت چنے پر بہار منتہا ست

كه كل بدست تواز شاخ تازه ترمائد (چن کی فارت گری بهار پر احمان ب، ویکمو کد پیول تمبارے باتھ یال شاخ

ے بھی تروتازہ لگتا ہے)

صائب

صائب

كاليم

غالب: معني آفريق، جدلياتي وشع، شوتينا ادر شعريات

ہے تیازانہ ازارہاب کرم می گذرم چوں میہ چھم کہ برمرمہ فروشاں گذرہ رادیاب کرم سے نے فازانہ گزرتا ہوں، جس طرح چھم ساہر سدفرہ

(ش ادباب كرم سے يے فالد كردة اول، جس طرح چشم ساه مرصد فردش ا عدد دوق ب)

نہادہ ام بچکر دائے حضق و می ترسم جگر نماعہ و ایں دائے پرچگر باتد دراغ منتی میں نے چگر پر کھایا ہے اب ڈرہ میں کرچگراتہ جا ٹھی ایس داخ میں رائے ابی ہے۔

اگر شہرے ہوں داری اسپر دام عزامت شو کہ در پرواز دارہ گوشہ کیری عام عثقا را (اگر شہرے کی ہول سے قام عزام شار گردار موجالہ اس لے کہ گوشہ کمیری (نفر ہذائہ نے) می کی جدے مثلاً کا عام سب کی زمان کی ہے)

تمنی روز سیاہ جرکھاں را تابش کن کہ فور دیدہ اگل روٹن کاکہ چٹم زائیا وا (کن چرکھاں کے روز میاہ کو دا فورے دیکھہ کیے اس کی آنھوں کا فور (فروچم) دیکا کی آنھوں کو روٹن کررہا ہے) ار روپھ

نعت طال عالی چہ بیروواند اسٹیب طال ول یا یار می گفتم کہ او کم می شنید از ناز وسمی بسیار می گفتم درات کیا بیروواند شما حال ول دارے کہا راہ اس نے 7 نار ہے کم حاالیۃ

ش خوب بوت ريا)

164 طالب آملی

غني

قحی

سبک بعدی کی روایت اور زیر زین تخلیقی جزیں

165

الٰی آتی

و بیانہ باش تا غم تو ویگراں خورند آٹرا کہ عشل بیش هم روزگار بیش بیانہ بن تاکرومرے جمافع کھا کیں، ووجشی عش زیادہ ہوتی ہے

( د الله من تأكد دوسرے جماع كما كيل، ووجشي عش زياده جوتى ہے المين عم مى زيادہ بوتا ہے )

انور لا ہوری دریں حدیقہ بہار و خزال ہم آخوش است

در کی حدیقه بهار و حزال کهم آخوش است زماند جام بدست و جنازه بروش است (اس باغ دنیاش بهار ونزن هم آخوش بین، زمانه با بدست امد جنازه بروش

ے) چندر مجان بریمن مرا ولے است یہ کفر آشا کر چندس بار

یہ کعبہ بروم و بازش براس آوروم (میراول اس قدر کفرآشا ہے کہ کی بارش اسے کعبہ کے لیا لیکن ہر باروائیس اس میں اس

برامس ال لایا) چشور بحمان برآمس

چل ورد منطق رسد خوابش ودا کفر است وری مطالمه اللهار مدعا کفر است (درد منطق سے معالم منطق فیس بود الحجار مدا کفر ہے)

(وروطش کے معالمے میں دوا کفر ہے، عشق العیب ہوتو اظہار مدعا کفر ہے)

هرهم و پیچی که شد از تاب زلاب یار شد دام شد زنجیر شد شیخ شد زنار شد کلا مه داند ایرکی روان سه میردام موخد دنجی شا

(جو بھی خم و چے ہے زلف یار کی آب و تاب سے ہے، دام ہو خواہ زنجیر آتی ہو خواہ زنار، سب ای کے باعث ہے)

166

بدل

ناصرعلی سرہندی

(اک عمر گزرگی کدایک قفرہ خون می جگریں باتی ٹیس، جیرت ہے کداس کے وست حابستہ میں جورنگ ہے دو کس کا ہے)

عاقل خال رازی عشل جه دشوار پود

ک چه احمال موده اه چه دخوار بود جمر چه دخوار بوده بار چه آمال گرفت (مشق کما آمان دکانی دچ ف کان کا دخوار کلاه، جرکتا دخوار دکانی دچ ف کین مجرب نے اسے کتا آمان مجمول)

درنسند جامل ہتی چہ تواں خواند زاں تط کہ خبار تفسیش زیروزیر شد

(اس مون ب ماصل بستی میں کیا بڑھا جاسکتا ہے، اس کا تو عدا ای غبار اللس اور در بردگراہے)

بیرل زعدم جدافتاده ای قدی دگر محشاده ای گر آکد چش خیال خودبخیال آمدن آمدی (9 مدم سے جدا ندوریکا ودومراقدم شاطاریکا اس کے قرع کے کرجے آگا

افشیاری ہے یا تیری استی واقع ہے ) پیدل در جبتوے ما کشمی زخست سراغ

روں جانے رسیدہ ایم کہ عنا نمی رسد (میری عال میں وجب ندافا، میں ایک مکہ پر بواں جہاں عنا می کئی سکتے) جمد عمر با تو قد س زده و حد رفت رئے فعار با چہ قیاتی کہ کی ری زکنار یا یہ کنار یا (بادی عمرام جرسے ہم بیالدرہ محرر رئے فعار ند کیا۔ کیا قیاس ہے کہ تا ہاس قمامی اور بار جس کی آتا ) بدل

بىدل

بيدل

بيدل

4) بيرل

ش كبال عدا الله الدا)

معتم است گروست کلاد کر به بر سرو و کن دها قو رطوی کم نه وصیدهٔ دد دل کشا به مکن درا ( کیماهم ب که تیمی مون آقد سے سرو دکن کی بیر کا گانشا کرتی ہے، قو خود خور سے کم جی بر دک کا درواز دکھول اور مجال والدی میں والی دوجال

زندگی در گرونم افآد بیرل چارہ نیست شاد باید زیستن تا شاد باید زیستن (بیدل نشدگ کئے پاکل ہے،اب فوش ہے جش یاتم کے ماتھ اے جنا ی

درہائے فردوں وا بید اسروز از بے دمائی کھیم فروا (پڑتے کے دروازے آئ کھے ہوئے ہیں۔ میری ہے دمائی کدش کل ہے نال رہاجوں)

بر کیا گئے خیار زندگی در ڈیٹل پود بارپ ایس خاک پریٹال او کیا بروائٹم (جہاںکیں بھی گیا خیار زندگی برے ساتھ تھا۔اے خدا بس خاک پریٹال کو غالب: معنى آفري، جدلياتي وشع، شونيتا اور شعريات

168 بيدل

بىرل

بيدل

قتل

قتل

ز فرق و امتیاز کعبہ و رویم چیہ کی پری امیر عشق بدوم ہر چیہ بی آمد پرستیدم (کبدور) فرق کامدے کیا پاپھے ہو، امیر عشق ہوں، جو کی سامنے آگیا، میں نے اس کی پرسش کی)

کی دائم چہ نیزنگ است الحسون مجت را کر خود را ہم توی پندارم باخود خن دارم (مبت کے جادد کو میں ٹیمن جادی کو تو کو تا تھا اور خود دی ہے کنٹکہ عرصہ )

ی گویم و جیرام می پیشم و گریام حرفی کسر کمی قسم رادی کسر کی واقم (ش بد7 میں اور جران میں امین انجھ کرتا ہیں اور روتا ہیں، ایک گی حرف قیمی جائز ندی گھے کوئی روساملیم ہے)

سویم گلند خیر د خطارا بهاند سافت خیری دگر کشید د ادا را بهاند سافت (میری طرف چان بی جد کرچرچاپاداد کها کملللی بودی، دوبارد، فتاند سادها ادر کها می دو جد کارد را چان

وستے ہوڈگ فیر نجاد از دہ کرم مادا چہ وید افواگ یا رہائٹ ساخت (مہران موکر فیر کے کشرھے پر باہر دکھ ویا، فکھ دیکھا 3 کہا ایسے ای ڈوا چیر افزاد کہا تھا۔

غالب فاری گویان مندیں ہے بہت ہے شعرا کا ذکر تخطیماً کرتے ہیں، ان کے مضافین سے مضافین اور مقن سے مقن بناتے ہیں، لیکن بدیجی حقیقت ے کہ وو کسی کو غود ير حاوي فيل موتے وسيتے۔ دبازت و ويدير كى سے عالب كى جداياتى نهاد كوايك مناسبت فطرى تھی، ویکھا جائے تو جو چیز سبک جندی میں ابلور چٹکاری تھی، غالب کے بیہاں وہ ایرا آ تقلده بن كل بيد غالب متاخرين بيل طالب واسير وشؤكت وفني و ناصر على كو بار بار ياد کرتے ہیں، معاصرین میں نامخ وموکن و نیے وسہائی وعلوی و آزروہ و شیفة کا تذکرہ ا الرقع میں اور مغل شعرا میں عرفی وفیضی ونظیری وظہوری کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، لیکن 'ساختہ و پرواختہ' وہ بیدل ہی کے جیں۔ ذہنی ولکری انتبار سے غالب کو جو پچھ بنتا تھا وہ چیس تمیں برس کی عمر تک سبک بندی کی شعری روایات اور بیدل کے زیرسایہ بن کیے تھے اور یہ انرات اتنے گہرے اور تہ در تہ تھے کہ زندگی مجر ان کے ساتھ رے۔ یہ ہمیشہ کے ليے ثبت ہو سے اور مخلق و سخط بن گئے۔ وارث كرمانى كا يدكها فاط فيس كد" فالب كى شاعری کا فلسفیانه اور فکرانگیز لبجه جن مبهم استعارات اور ویجیده بندشول میں لپٹا جوا ہے وہ اٹھارجویں صدی کے اوائل (لیتن زبانۂ بیدل) ہی کی وضع کروہ ہیں، وہ ابتدائی مفل شعرا ہے منسوب شیں کی جاسکتیں۔ (32)

عبیرداحد خال نے بیدل کے خص مل مراۃ افغال کی ایک دواست انقل کی ہے: "ایک مرجہ فواپ شراخہ مان کی گئی ش مردا بیدل اور فتح اصر کی دونوں تع تھے۔ بیدل کے این مطلع کا قرار آئی "عد کینے کہ کیلیوٹ ا کا غاہر کر اور آئی

ایک حقارت آمیز قیم کے ساتھ اسے نامور معاصر کو جواب ویا و و معتی ہے آپ

ر ایس کا بید کا بھی کا بھی کا بھی کا انداز بھیاں (آ ارائل خابری نے داری اندرونی کیلیے کوئی آ ڈالار دکیا است انقواں کے بورٹ کا ورٹ کا بھی انداز کا درائی کا بھی انداز کا بھی کا رکان بھی اس کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی چامر کی نے کہا کہ حدود امرائ خالف دستار معلی ہوت ہے کیکھ مستی تھا ہے۔ چال ہے انداز جائے جائی خالم معلی جائیں کی خود خود خارج موجودا ہے۔ جوال کے تاج الفظ قرار دید چیس اس کی اصلیت می ایک افظ سے زیادہ تھیں۔ جو چیز منتقبت میں معنی کاملا آئے ہو وہ کی افظ میں توسیح استقیاسیڈا انسان کی ماہیت ان شرحوں اور تفصیلوں کے باوجود جو کماپوں میں درجاجی، بالکن میں مکل کی۔ بقارے شخ عامر ملی بر جواس میں کر خامراقی جو 200

معنی کے اس نکتہ ہر آ کر مابعد جدید ذہن اور بیدل و غالب کے ڈاٹھے مل جاتے ایس مخلیق کی حرکیات میں ایک مقام الیا آتا ہے کہ معنی کا جزر ومد لفظ کے ماورا ہوجاتا ب اور معنی لا متنای بو کر میل جاتا ہے۔ دریدا اور اس کے معاصرین سے بہت پہلے، بیدل و غالب جیسے ہمارے شعرا کو انداز ہ تھا ہر چند کہ بظاہر معنی لفظ ہے قائم ہوتا ہے لیکن معنی لفظ میں سانٹیں سکتا کیونکہ لفظ جس معنی کو ظاہر کرسکتا ہے وہ خود مجمی ایک لفظ ہے۔ یوں معنی ملتوی ہوتا رہتا ہے۔ معنی سال ہے۔ مزید ہد کہ حاضر معنی ہی سب کچونیوں ، معنی ساق کے ساتھ ساتھ تھیں ہوتا ہے۔معنی غیاب بی مجی ہے اور زبان کے زیرو بم کے ساتھ التوایس مجی۔ بیول کی وقیقہ نجی معنی بندی، خیال آفرینی اور سریت کا غالب کی شعریات سے جو رشتہ ہے وہ جنتا نمایاں ہے اتنا بنبال بھی ہے۔ سب بندی میں سب سے زیادہ اعتراض بیدل ہی پر کیے گئے اور 'خارج از آ ہنگ' بھی اضمیں کو قرار دیا عملے لیکن سک ہندی کی روح تک سینے کا سب سے اہم باب بھی بیدل ہی ہیں، اور غالب کے فلسفیانہ تجس و معناتی ابداع وعظمت کی کوئی بحث اس وقت تک تکمل نہیں ہوسکتی جب تک بیدل نظریں نہ ہوں۔ بیدل بر خاصا کام ہوا ہے لیکن بیدل ہنوز نقذ قاری کے لیے بھی ایک سربست راز، الك معمد جن را لكلے باب بين اى معے كے روبرو بونے كى كچ كوشش كى جائے گى۔

7

8

a

10

11

12

14

15

شعراعيم ، جلدسوم من 4 . 5

الشأرس 8

اينتاً، جلدسوم ،س 9

اينةً، جلدسوم على 10

شعراليم ، جلد چيارم ،ص 176. 176

الينيّا، جلدسوم بس 19

اينية، جلدسوم بس 23-18

اليناءس 24

شعرالجم ، جلد يجم من 67

ني يادي وس 263

اليشاءس 13, 12

اميري فيروز كوي مقدمه ويوان صائب، ايران 1345 مس 5 شعراليم، جلدسوم على 197-196

97 000

ي کارچ ۽ س 67

16 شعرالعجم، جلد دوم ،س 23-17؛ نيز پرې گارنا ،س 90

يرکي گارناءش 91-90 18

الينيَّا،ص 91-90 19

وارث كرماني من 88

20

ري گارتاءش 92 21

ايناً اص 94 22

حيداحد خال وص 111-108 23

ري گاري ، *ش* 99 24

غورشيد الاسلام، ص 108 25

172

26

27

شيلى، شعرائعجم، جلدسوم، ص 177

ى گارئاءش 101-100 <u>-</u>

اليشاً،ص 100 28

يارگان س 110-108 29

وارث كرماني، ص 88 30

ايشا،ص 88 31

130 (افت)

21, 14, [21] 32

مراة الخال، من 296 بحواله مرقع غالب، حيد احمد خال، الا بور 2003، من 226: غيز مراة الخيال 33 (تلى) ادارة ادبيات اردو، حيدرآباد (نمبر شار 1880) كتوب و1210، ورق 129 (ب

باب ششم

بیدل، غالب، عرفان اور دانش هند

" وجب بدل کا فیش ہے کہ برا تھم اس قدر مسجانی دکھا تا ہے اور چونکہ خانہ بیدل برا خصر راہ ہے اس لیے خن ش کری کا چھے کوئی خوف جس ۔"

- غالب

''قبلہ، ابتدائے گرخن میں بیدل و امیر وشائت کے طرز پر ریافتہ لکھنا آفا۔ چنائچہ ایک فزل کا منطق بیتھا:

طرز بيدل ين رياده كامة

اسداللہ خان قیامت ہے۔ چھرو برس کی عمرے کھیں برس کی عمر تک مضائین خالی کھا کیا۔ دس برس ش بدا وجال میں عوالیا۔ آخر جب شیر آئی تو اس ویان کو دور کیا۔ اوران کی کیساتھم

چاک کیے۔ وی چدرہ شعر واسطے نمونے کے ویوان حال میں رہنے دیے۔" سینام عبدالرزاق شاکر

(عود بشدی، مس 204)

0

یہ منطق ہے کہ انتخابی برس کی عمر مثل خالب نے اپنا پہنا وجان اردد (1816) اور چھنٹ میں کا کر عمرانا جان اردد (1823) میں والے گا۔ ان 18 میں والے پہلے وہائی گوٹ تک بے محرانا میں احداث میں کی دوران کوفران متوجہ بیٹی کیا ہے۔ وہ ہے کہا کہ انتخابی اور بیدل سے ان کی واہائی چھنٹی اوران ور قیرے کے ایک ایک التھا ہے گئے۔ وفا ماکنتے ہیں اور بیدل سے ان کی واہائی چھنٹی اوران ورقم سے کہا کہا کہا تھا۔ یا ملی الرخشی مطبی و ملی اولاده العسنوانة والسخاع یا حسی مجم المند الزخمی از جم یا حسیس ابرالعملی میرزا مهرانقار دیدلی رشی الله معید (1)

ان اولین روایت کے قلمی کنے کے تر قیمہ میں چر بیدل کی روح سے رجوع کیا ہے۔ اس اولین روایت کے قلمی کنے کے تر قیمہ میں چر بیدل کی روح سے رجوع کیا ہے۔ اور خود کو افقیر بیدل کھا ہے :

" الشد قهام شد چارخ چیاد دیم وجب الربیب بیم سد شنبه مند چیزی وقت ود پیرووز باتی باند وقتیر بهیال، اصداف خان عرف مرزا نوش بختیش به اسد، طی انشری را افزگور و بیان حرست عموان خود قراطت یا فیز، به نظر کاوثی مضاحین ویگر رجز، طی چاپ دول میرزا طید اردید آورد (22)

بیدل نشا چھاتی ہے ما قب فورکوک بتائے ہیں۔ وفون توان اور فرامیانی ا اور دوند کی جی میں میں جی جیسے میں دون سطور پدر کسی بجو جیران الار مرائد روز افزار کی ہے۔ اب کسی بدیل میں کا میں ایک جیسال والے جیسے مال کسی کا دائر اور کہا گیا گیا ہیں۔ دوکار مرائم مجرائی میں مزدرا کے اواق واضور میں اور کیکٹر پر جافداں کے اظہار و اعداد مال کسی افزار اسلام کسی مدد کیا گئے ہیں اور دولائی کشار کے افغان اس کے اظہار و اعداد اس کے افزار مشارک اس مدد کی اگلے ہیں اور کشار کے الار کا میں اس کے اظہار و اعداد

س کے در ماں میں میں جائیں ہے۔ مائیں نے قراری فردول کی میں اگرازی جوانی کا روان کے خور والاخور اور محیوت تی رہ آئی کے ہے۔ اس اور اسکانی میں اور اور حقد کی دور سے معرای آما ہی اللہ میں اس میں میں اور اور حقد کی دور سے معرای آما ہی ان اور کا میں ہے۔ اس اور افراد اور اس اور اس میں اور اور اس میں اور اور اس میں اور اس میں اور اس میں میں اور اس می میں دو اس اور اس اور اس اور اس میں ا ہے۔ ان اشعار ش "ظمة بيدل كي شوفي اور بهار ايجادي بيدل كا والباند اعتراف موجود ے۔ طامئہ بیدل کو عفر راہ بتاتے میں۔ انھیں وریاے بے ساحل کیتے ہیں، ان ہے معنی آخری کی ورخواست كرتے بين، اور وعا مانكتے بين كد بيدل اگر مفيد كو شوكب كل عطا

كرتے بيں تو ان كى عنامت ہے ميرى صلاحيتوں كو بھى فروغ عطا ہوگا :(3) اسد بریا افن نے طرح باغ تازہ ڈائی ہے

محے رک بہار ایجادی بیدل پند آیا مجھے راو تون میں خوف ممرای تہیں عالب

عسائی تعرصحرات خن ب فامد بیدل کا(4) معرب دل نے مے تارقس سے عالب

مات ہے رفت ہے تعرب بیل باعرما آبک اسد علی فیس بر تفید بدل

"عالم بمد الحمائد ما دارد و ما تج" دل کارگاهِ تخر و اسد خواتی دل

یاں حکب آخات بیل بے آئے جوش ول ہے جھ سے حسن قطرت بیدل ند ہوجھ 224

قطرے سے مخاند ورباے نے ساحل فد اوجد ے خامہ قیض نجب بیدل کف امد 229 یک میتال تقرو افاز ہے کھے (E)

جوش فریاد ے اول کا دست خواب اسد شوقی افغہ بیدل نے بکایا ہے جھے ار لے حضرت بیدل کا نظ اوج عوار 256

اسد آئينة برواز معاني ما كلے ہر فو اسد بارکہ شوکس کل ہے

دل فڑی یہ ٹازے عدل آکہ آوے

غالب: معنى آفريلى، جدلياتى ونتع ، شونيتا اور شعر يات

176

153

اسد قربان للنب چور بدل فر لے یں این بدل ہے (J)

المرز يبدل عن ريادة كليمة

اسداللہ قال قامت ہے

اطف كى بات بك الا آخرى شعر كے جوايك عط من آيا ب، اور اس سے يہل ك ايك شعر ك باقى وى ك وى شعر أس كام ك ين جورولي اول ع تعلق ركمتا ب اور جو 19 برس سے پہلے كا ب- مرے كى بات ب كدان ميں سے الك شعر بھى اخفاب میں میں آیا لیکن اس سے بیانات ہوتا ہے کداس کم عمری ہی میں غالب کو بیدل ے الی مناسب وینی محسوں ہوئی اور وہ بیدل کی عقیدت اور رنگ و آہنگ میں اس حد تک ڈوپ گئے کہ اعدر جی اعدر ول فرش رو ناز ہے بیدل اگر آوے کی کیفیت بیدا ہوگئے۔ بداٹرات اتنے گہرے اور ہمد گیر تھے کہ آ کے مٹل کر تدنشیں اور ذہن وشعور میں ہمیشہ کے لیے ہوست ہو گئے۔ بعد کے کام میں ہی ایسے اشعار کی کی نمیں جن کی معنی بندی اور وقیقہ بنی بہارا یجادی بیدل کی یاد وال تی ہے۔

نوعرى من بيدل كى تعريف دراصل اس خيال بندى اورشعريات كى تعريف على جو غالب کو اپنی طبیعت اور اینے ذہن و مزاج سے قریب محسوں ہوتی تھی۔ یہ بیدل ہی کے حذب و کمال کے مرتو کا فیضان تھا کہ بیدرہ ہے اٹیس برس کی عمر میں غالب ایسے ایسے معنى آفرى شعر كينے يرقادر موسكتے تنے:

> اطافت بے کثافت جلوہ پدا کر نہیں سکتی چن دنگار ہے آئینت بادیباری کا

ہرچند میں ہوں طوطی شیریں سخن ولے آئینہ آو میرے مقابل نہیں رہا

بیدل، عالب، عرفان اور دانش بند 177 وا کر دیے ہیں شوق نے بندھا۔ حسن فير از نكاه اب كوئي حاكل فيس رما بسان میزہ رگ خواب ہے زباں انتجاد كرے ہے خامشى احوال بيخودال يبدا عروج نامیدی چھم زخم جرخ کیا جانے 168 بہار بے فرال از آء بے تاثیر بے عدا ہے بہاراں میں فزاں حاصل خیال عندلیب رنگ گل آتش کدہ ہے زیر ہال عندلیب آبنگ عدم نالہ یہ کہمار گرو ہے استى ميل نبيل شوفي ايجاد صدا التي یک تلم کافلا آتش زوہ سے سفئ وشت 186 العش یا میں ہے جب اگری رفقار ہنوز كفر ب فير از ونور شوق ربير وهوندهنا 188 راو سحراے حرم میں ہے جرس ناقوس و بس تماشاب کلشن تمناے چیدن بهار آفریتا گذ گار بس ہم

غالب: معنى آفر في، حدلها في ونتع بشونيتا اورشعر بات 178 دی و حرم آئینهٔ کرار تمنا 204 واماندگی شوق تراشے ہے پنامیں گل مختیل میں غرقہ دریاے رنگ ہے اے آگی فریب تماشا کہاں نہیں ہوں کری نشاط تصور سے نفیہ سلج ين عندليب گلشن ناآفريده بول ویتا ہوں کشتگاں کو بخن سے سر تھش معتراب تار باے گلوے بریدہ ہوں طبع سے مشاق لذت باے حسرت کیا کروں آرزو ہے ہے شکست آرزو مطلب مجھے جام ہر ورہ ہے سرشار تمنا مجھ ہے كس كا دل مول كه دوعالم سے لگاما سے مجھے جوير تي برچشمهٔ ديگر معلوم اول وہ برہ کہ زہراب اُگاتا ہے کھے کارگاہ جستی میں لالہ واقح سامال ہے 258 برق خرمن راحت خون گرم وہقال ہے

اسد وارستگال باوست سامال نے تعلق اس

صویر گلتاں ٹیں بادل آزادہ آتا ہے

ان اشعار میں جومعتی بندی، مخلیقی اضطراب، حسن کاری اور سرشاری ہے، نیز جو تركيب سازى اور خيال افروز بندشين جن، آنے والے الك بدے شاعر كى آمد كا اعلان کردی ہیں۔

ماہرین<sup>(5)</sup> نشان زوکرتے ہیں کہ بیدل کا نلہورعبد مغلبہ کا ایک غیرمعمولی واقعہ تھا: صد قطره و موج مي طوقال گردد ک در کی کے المال کردو فطرت عمرے کند تک و تاز ہوں تألفش ادب بندد و انسال گردد (سيكرون قنرے اور موجي طوقان شي محوجوجاتي جن، جب جاكر وريا ہے كوئي

کو ہر حمودار ہوتا ہے۔ فیفرت ایک عمر ہوئی کی تک و دویش رہتی ہے، تب کمیں جا كرادب كالمنش تشكيل بإتاب اوركوئي انسان وجود مين آتا ہے)

ہندوستان میں کی سو برس کی فاری شاعری کی تاریخ میں بیدل ہرانتیار سے ایک

محیالعقول شخصت بنے۔ ان کے نابلائر روزگار اور عبقری شخصیت ہونے میں شرنہیں۔ ان ے بہت ی فرق عادات روامات و کرامات منسوب جن۔ ان کے تذکرہ نگار بتاتے جن کہ ان کی زندگی میں مداسب روحانی اور واردات باطنی کو خاص اجمیت حاصل نقی۔ بندرابن واس خوشکو بروایت ہے کہ بیدل کی اسے مرشد سے براسرار حالات میں ملاقات ہوجاتی تھی، وہ گلیوں کی بھیڑ بھاڑ میں یا بازار کے جموم میں مل حاتے۔ بیدل بے اختیارانہ عالم جذب جی اینچه مرفد کے بچھے ہوائی ہے ہو بال آج و پہلے کرمر کس بھی ہیں۔
یول باندیدی کا خواج ہے اس نے فواج کا حکام برائے بھا این استان ہے۔
کو این میں اگری کرمی کرمی اس نے مول فواج ہی کا گھی میں اور احداث کی اندید بھی اور یہ اللہ کی اندیدی کی اور پہلے مول خواج استان کی استان کی اور بھی المواج ہیں۔
یہ الاطاع ہی میں کہ کی استان کے مطابع ہوائی کا واقع استان کا بھی اور احداث کے اندیدی استان کے استان کی اور پہلے کہ دوران کے استان کی مواج ہوائی کو افزائی کی باقع اس احداث کے اندیدی کی اور پہلے کہ دوران کی بھی اس اور کے استان کی مواج ہیں۔
اقدار مالا کی اور ادران کی استان کی مواج ہیں کی گھر دوران کے استان کی استان کا مواج ہیں۔
استان کی کا بطاق کے اس مواج استان کی استان کے استان کی کا بطاق کے استان کی کا بھی کی مواج ہیں۔
کہا گھر اور دوران کی اور سال کا دھر میکری کی جان میں کا بطاق کے استان کی کا بھی کھر دوران کے استان کی کا بھی کھر دوران کے استان کی کا بھی کہ میں کہ کہا ہے۔

ذلیل و رسوا اور تد تی ہوتے ہوئے و یکھا، وارافکوہ اور اس کے مٹے کو ہا بجولال وہلی کی كيول بين كارايا جانا اور كاران كالقل كيا جانا اور إحد بين سريدكي شهادت البياخون آشام و دل دہلا دینے والے سانحات نے کہ تاریخ کے عروج و زوال کا نقشہ آتھیوں کے آ گے پھر عمیا۔ بیدل کے ذہن وشعور کی زمین جوتصوف وسلوک کے لیے سلے ہی زم تھی اب اور بھی گداز ہوگئی۔

''مجذوب شاہ ملوک عالم جذب میں تنبا مح گفتگو رہے تھے۔ سرایا ول ورو آلوو تھے۔ بیدل بندی توجہ ہے ان کی ہاتیں شنے ، ایک بارفرمایا کہ جر بچھ میرے مند ے اللہ ہے قامیتہ کرتے ماؤر بیدل تین روز تک شاہ صاحب کے مفوظات کا ایک ایک مصرع لکھتے رہے جن میں ویدائت کی اصطلامیں استعال کی گئی

> انھیں شاہ ملوک کے متعلق بیدل ایک رواعی میں کہتے ہیں: بيدل جه قدر بر تو الس سوائد الد کاس شعلہ بیال کلامت آمونیتہ اند ای شمع زر بر توات اندیشه گداشت كوما بكداز دلت افروقت الد

(بیدل، انھوں نے تھد یک تھی جاں سودی کی ہے، وب جاکر تیرے کام میں شطہ بیانی آئی ہے۔ اے شخا تیرا پڑتو ہی اندیشہ و خیال میں سرایت کر کیا ہے، اور ول میں جو گداز بیدا ہوا ہے تیے کی بروات ہے)

الديس ك اليك ورويش شاو قاسم مواللي كى خدمت ش بعى بيدل كى حاضرى كا يد چاتا ہے۔ بیدل انھیں قفب الاقطاب بتاتے ہیں۔ جب بیدل 1071ھ میں اسے ماموں مرزا ظریف کے ساتھ کنک، اڑیبہ میں تھے تو یہ'' قطب زبان اٹی نگاہ عالم سر کی ہور ہے بیدل کی وہاں موجودگی کی اطلاع پاکر اس محبر عزیز کی تربیت کے لیے خود اے جاکر لے۔''<sup>(9)</sup> بیدل شاہ قاسم کی متعدد حیرت انگیز کرامات کا بھی ڈکر کرتے ہیں۔ عبدافتی لکھتے ہیں کہ بیدل کو ایک اور ورولیش شاو یکیہ آزاد ہے بھی نسبت تھی۔ یہ

بیول ہے آرہ علی طے جو چند ہے بکت میں وور مغرب علی واقع ہے۔ کیہ آزاد نہایت ریاضعہ کارا برنزک ھے۔ ایک دونر آزاد ہے آقاب کے واجھ والی مثال م جو اور بہال بیول اقامت بنے بر ھے، وہیت فرائل کر میرے مرتے کے بعد ان اٹھیار پر فوروگر کرتے رمانا

> این اقرائی طاہر کد بعداری اقرائی مست اعمد اقرائی اقر الد جھائی اواقر است اما شداین اقرائی است آل آقرائی کان برتر از ما وسمن است اقرائی افر در دیگری آمد و فین آقرائی افر در دیگری آمد و فین

من غلام مرد فودی پیش ( 10) (یاتو ہے جو جات ہے کہ تو ہے۔ اندر کی تو ہے ہے تو تی کی تو

ے کہ جم سے ورا ب وہ یکی آئے کہ من و ما سے درا ہے اور دومروں شل می آئے ہے۔ اور شن الیے خودش وخود آگاہ کا ظام جول)

المسكن شن رسید و و بدو که طبیعت یا خوق و افغراب اور وجد و سرور ک کیلیت طاری روی می اور بیشعر به افتیار زبان پر جاری وجوانا اقتا: از برجه سرایت فورنی

ہر چیں خود گوئی چہ کو بہت کہ چائی (ش جری جھی بھی مدت کروں تو اس سے باند و برتر ہے، تو خود میں بنا میں کیا

کیں کرو کا کیا گیا ہے) ای عالم شن ایک دارت موفواب تھے۔ اچا تک آنگھوں کے مباہدے افواد ہی افواد دوثن ہوگئے اور الہام کھرہ ہے ترق وصوحت سے بریس منائی دی: از کما جا با سے مرچہ کھرکا

ہا چو تول دار چہ کوئم (ایم ہو بکہ کچے ہیں خودی سے کچے ہیں، اس کے سوا اور کا کیس کہ ہم وی

( = 3 × U

'' طبیعت کے اضطراب و حال کی کیفیت اظہار سے باہر تھی۔ اس واقع کے ایک سال بعد 1076 میں دبلی میں ایک مجدوب شاہ کالمی سے ملاقات ہوئی سمی نے شاہ صاحب کو کائل میں ویکھا تھا، خود وہ اپنے بارے میں کی سے پیچونیس بتاتے تھے۔ کہا جاتا ب كدشاه قاسم بواللى كى طرح و بهى بيل عافود آكر للے وور أيك ويائے يى الميس كے كئے جہال قيام تھا۔ فماز عصر كا وقت تھا۔ دونوں آئے سائے بين كے سكوت طاری ہوگیا۔ بزبان خاموثی صدرنگ گفتگو جاری تھی جب ایک پہر رات گزر گئی تو شاہ صاحب بصورت قبقبه نعره زن ہوئے اور پیشعر برها جو بيدل نے كنك يس عالم خواب بيس سنا تھا:

> الهاما ما ست مرد كويم 65 a Si 63 8 1

رات کی تاریکی اورسکوت، ویراند اور پیمرشاه صاحب کا عالم خواب کی بات کو بعد قبتهدد برانا، بيدل كى حالت فيربوكى، يوجها بيشعرك كاب-شاه صاحب في فرمايا- از ماست شہر میست! بد كهدكر يادراز كي ادرسوكے . بيدل ير بحى فيند نے غلبه كيا۔ جا كے تو شاہ کا بلی غائب اور یا وجود حاش بسیار کے نہ ل سکتے ی<sup>ہ (11)</sup>

بیدل کے خرق عادات ادر روحانی جہت کی طرف اشارہ کرنا اس لیے بھی ضروری تھا تا کہ ان کی براسرار روحانی شخصیت کی لاشعوری و ثقافتی جزس نگاہ میں رہیں۔ نیز ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں میں ان کی سیروسیاحت اور درویشوں، صوفیوں، فقیرول ہے ان کی يراسراد ملاقاتون كالمجله اندازه رب\_ وه نهايت وسيع التعلقات ادر وسيع التجر مدفخص تيم، ان کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ مقامی روایات اور ویدانت اور ہندوؤں کے ندیمی صحیفوں کے بارے میں معلومات رکھتے تھے۔ ان کے افکار و عادات اور مخلیقی سرتیت کو سیجھنے کے لیے ان تمام امور کا نگاہ میں رہنا ضروری ہے۔ بیدل کے تصوف کی کشادگ کے بارے میں بھی ہے جانا خابی از اہمیت نہیں کہ بیدل

كا خانداني تعلق اكريد قادريه سليط سے اتفا اور ان كے والد، پتا اور ماموں جن ك زیر عاطفت انھوں نے پرورش یائی تھی، سب قادر سلط سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اپنی افناوطیع کے باعث خود بیدل نے چشیر سلط والوں کی بیردی میں ساع کو بھی اعتبار کیا۔ نیز فی اجد سربندی کے تعقیدی سلط سے بھی ان کے ربط و منبط کا پند چاتا ہے۔عبدالغی کا بیان ہے کہ بیدل کے بارے میں مضہور تھا: "غوش از سلسلتہ تادریہ بود، ساع از چشتہ کرفت و تربيد الس از تشتيدين اس سے ان كى طبيعت كى آزادگى وكشادگى كا اندازه كيا جاسكتا ہے۔ عبدافنی لکتے میں کہ ایک روز فریدالدین عطار کا تذکرہ الاولیا بڑھ رہے تھے۔ حضرت شیلی کے اس قول پر پہنچے تو غور وفکر میں جالا ہو گئے: "الصصوف شد ک سے اس صيانت القلب عن غير والأغير "يعنى تصوف شك ع كونك اس كا متصدقك كوغير ے محفوظ رکھنا ہے، حالاتکہ غیر پایای نہیں حاتا۔ اس موقع برشاہ قاسم ہوالمبی تشریف لائے، د کچ کر خوش ہوئے اور انھیں ائر تصوف کے اقوال جمع کرنے کو کہا۔ خوشکو کا بیان ے کہ خان آرزو بیل کو فاری کا این عرفی کہتے تھے۔ ایک بار حضرت بایزید بسطامی نے بارگاہ الی میں ورخواست کی کہ مجھے کوئی الی عبادت بتائی جائے جومتبولیت کے ورجد کمال ر پہلیا دے۔ جواب ملا یہاں " کمال کے جائے وقعم اور کار ہے۔ بیدل نے مشوی محیط اعظم من كها ي:

> کمال تراکس فریدار فیصد (سات حالی کا بچاهی (مراد فیصد ( 12 ) ( کمال کا بیمال خرد دیشی : چراتشن عی سب سے بیدی دوات ہے) بیدل کا تھیں سعدی کے مصر ش: بیدل کا تھیں سعدی کے بعد بیدا ز

ے لیا گیا تھا۔ اعظم اپ یا فحق کی افتاد ہے میں بدائی کے فور بدائر کے لیا گیا۔ اعظم اپ یا فور کی کا میں میں موجودی ہے۔ مدا کہ اور میں مالان مجال کی المال کے اور استفاد مجال آقاب (بیال بم اس معظم دور ان کے ماس کا عمودی کے کہائیں، ہم آؤ مجم ورد سے جمع جدے ہے آثار کہاؤ کہ کے اس بیدل، عالب، عرفان اور دانش بند

اگر چناب کر آن گئیر عالم کی است چرخ مرکشته که خواهید جهاناب کیاست (متدر به تاب به کده غالب گوبر کیاں ہے۔ آنان مرکزواں ہے کہ غارشید جان تاسکیاں ہے)

> آن کیست هود محرم اظهار و خایش آنینه خوایش اند ممیان یا و عالمها

آئینہ خوشش اند حویاں یا و بنائیا (دو کون ہے جداس کے ظاہر وہائن کا حوم ہے، خود جس کا حیاں و بیاں آئینے: کی طرح روش ہے)

یعنی اس کا سجھنا آسمان ٹیمن۔ اگر کوئی کچھ تعبیر بیان کرنا ہے تو وہ اس قابل ٹیمن کہ مجمروسا کما جائے :

> جر کس اینجا از مقام و حال خود کوید نیر از زبانم عرف او کر بشق بادر کس (بیمال جرفتس اسینه حال اورمقام کی نجر دیا ہے۔ اگر میری زبان سے اس کی

> (یمیال برخش امینیا حال اور متام کی خمر دیتا ہے۔ آگر میری زبان سے اس کی کوئی بات سنونؤ مت بقین کرو) ----

ہا ہر کمال اندکی جشکلی طرق است برچھ مطل کل شدہ ای ہے جوں مہائی (ہر کمال کے ماتھ تحوری کی جشوری ہے، بھلے ہی جنا عظل مند جوباۃ جوں ہے رشتہ سے آزد)

 انسان سے ممثنات کار، طاقت اور آوانائی پراصرار ہے۔ بیدل سے نظام نشوف کا ایک خاص پہلو ہے ہے کداس میں انسان اور اس کی قریبے طمل کو مرکزیت حاصل ہے۔ کا نمانت کا سب سے بدا راز خود انسان ہے:

کدام رمز و چه امرارہ خوشش دا دریاب کہ جرچہ است نبان کیرآ تھار توٹیسٹ (13) (قمبارے جو تکی رمز و امرار جربان ان کا عرفان حاصل کراور ان لیے کہ جو پکھ چشیدہ بے قمبارے لیے قمبار تھوں کے

بیول کا کہنا ہے کہ آنسان منب خاکسی طاعت کا نامت ہے : قبل در بر تنسب فاکی جہائیست پر بیول کا منظور قدم ہے کہ حرو و دک کی وطاقی امر کا تک چسن و بدال مجورک ہے، نگر انسان خود ایک ہیں ہے کم بیشنی ، ول کا دوراؤہ کو طواد ارباض بیش جہا تھ کہ ریکھو : منح است اگر بعیدت تھا کہ ہے۔ تھا کہ کہ حرو واکن وال

سلم است اگر جوست تحد که به سیر سرو و ممن درآ گوز غویه کم در ومیدهٔ در دل سمنا به چمن در آ

"بیرل انسان کورش برم توں کیتے ہیں اور اس کے لیے اداد اور اگل پر زور دیے ہیں۔ دہ طرح کی ہے اور گئی تھی وہ کو برک ہے اور اور میں دریا تھی دو ڈرد ہے جمآ آب کو آئیز دکھا مکٹا ہے۔ بیرل زور دیے ہیں کر انسان ہے بناہ آوٹ کا مخزان ہے، اس کے افار کے مقابلے عمل کو طور ایک کرم شب تاب نے زادہ ٹین:

مو بمویم یشمهٔ برق جل بات اوست خور اگر آتش فروزه کرم شب تاب منست" (14)

یول المثانی کا ملاقات سیکنتونی بعد فی ایس جی اس مطالح می دودان کی ما دودانی کی عمر او این الدین کی توان می توان این می کار می کار می اس سیکی کی ایس کی خوان می کار کی تالی بید و دوان می گرد و این در کرد برای اداره اور الدین کار این از در این بیدی بیدی کار کی توان می کار کی توان می کار در این می کار د میدان و کار می کار کی کار در می کارد کی زیب مالیم کاری چی کار کا تالی اس می کار کار کار در استان کی توان کار می ديدل، غالب، عرفان اور واقش بهند

کی اضفار کو پیند کرے اپنے مخطوں میں استعمال کیا ہے۔ رفعات مالگیری میں ایک شفراود کو فینول شربی سے مع محر کے جو سے بدیل کا پیشر کھاہے: حربی قائل محمد جدل مدر اسہاب بدیاں

حرص قائع نیست ریدل ورند اسیاب جبان آنچه ما درنار داریم آنگوی درکار نیست (18) (حرص و جوش سے بیعه قرص کرنزا درند اے بیدل ویا کا ساز و سامان جو

ر رون و مران کے بیاف میں میں اور کے بیون ویا ہ سار و ساوی ہو۔ اور کے شعر کا حوالہ شفر اور و اعظم شاہ کے نام کھے گئے رقعہ میں مال ہے:

من کی تحدیم زیاں کن یا الگر سود ہائں اے ذفرست ہے تجرور پر پہتی زود پائش (16) (یس تیس کہنا کر نشسان الحادیا تلع کی فقر کرو اے مختر فرسید زندگی ہے ہے

( تاریخی اجاز کدههان اخداد یا حل طراره استانه می خور دره استانه می فروسید زندی سے ب خبر جو محک کرنا ہے والد کرده ) امیر خسر و کی طرح تا بول کو مجل میر و سیاحت کا شوق کو یا وو بیست ہوا تق از ایسا سے

علاہ دعم اعتمال ایک مصریف قبام کیا، دول کے معتقی سازہ دول اور بھر گئی کا می آج دکھ رکسی میں اطالب کے انگس میں امراز ایک میا بعد اور دول اور و دول کے اعتران اور اور اعتمال اور اور اعتران دادھ اس کا فیرشرش فی قبل میں اور اعتران اور ایک اور اعتران کی اعتران اور اعتران کی کا کا آخرام این سب بالان کا کر اعدال کا هم وطل کا تمان میں کا میان کی تا ہدت کا اعتران کی کا کا ہم کا میں اس سب بالان کا کر اعدال کا هم وطل کا تمان کا تحق انداز کی اور دول اور دول کا تعران کی مدتول کی اعداد کی اور کا دول میں ایک کا کا دول کا تعران کی اعداد کی اور کی اور دول کا دول کار

بیدل ہو موجوں کے مداع تھے۔ ان کی حدد قدانیف میں ہورمونان کا ذکر ملک ہے۔ ہو موجون کی رفیقی اور دومانیت کا انھوں نے بار بار ذکر کیا ہے۔ کی مقامات پر وال محمول کریان کی تحریف کے ہے۔ فوقک سے دواجہ ہے کہ بیدل گائے گائے ہرگر استفال کران کرتے تھے۔ انگا اوران افراع سے دواجہ ہے کہ بیدل گائے گائے ہرگر شیشش

استعال کرایا کرتے تھے۔ اعلیٰ اوفی فریب، امیر، ہندومسلمان الفرض برقتم کے لوگوں سے ساتھ ان سے تمرے مراسم ھے۔ بہت سے ہندو بھی ان کے شاگرد ھے، بندراین واس فرقرار تشمران موقف الدائم والموقعي كا فيزان كه خال الأراض عن كما يا بنا تا به الله الموقع الموقع

بیدل کی فیاض اور سرچھی کے بھی کئی قصے مشہور ہیں۔ ایک ہار ایک سوداگر کامل سے انار لایا۔ مؤگی تفسمت سے تمام انار رائے میں گل سو گئے۔ سوداگر نے بیدل کی خدمت میں آ کرانی داستان ورد پچھاس طرح سنائی کدانھوں نے فورا نواے شکرانلہ خان کے فرزیمرا کبرنواب لفف اللہ خال کوایک رقعہ پر مدشعر لکھ بھیجا: عن كلعم اكر دندال نما شد حيب فيست

خندہ دارد چرخ ہم ير برزه كردى إےمن نواب صاحب نے شال کیا کہ بیدل کا جوتا بہت میا ہے اور اٹھیں بیدوں کی

شرورت ہے۔ انھول نے درویش کی خدمت کے موقع کوننیمت جانا اور فی الفور ایک لاکھ رویے بچوا دیے۔ کیا جاتا ہے کہ بیدل نے تمام روپیے ای وقت سوداگر کے حوالے

بیدل نے اپنی زندگی میں شاجبال سے لے کر محد شاہ رٹلیلے تک آٹھ بادشاہوں کو لال قلعد ك ديوان خاص ميں تخت نفيس ديكھا۔ تخت و تائ كے ليے چارجنگيس ان كے سامنے لڑی گئیں۔ اورنگ زیب کی وفات کے بعد وہ تیرہ سال زندہ رہے اور اس یر آشوب زمانہ میں انھوں نے کیا چھوٹیس دیکھا۔ علاوہ جعفر زنلی کے اس عبد کا شاید ہی كوئى شاهر ہو جس نے اس قدر بيباكى اور شد و مد سے اپنے زمانے كے زوال اور بركردارى كا تذكره كيا مو- بيدل ك دو يرزور مسات شرآ شوب عبد جها تدارشاه يس كلي کے جن میں حاکم طبقے کی نفوت پیندی، اقتدار پری، بوں کاری اور ب وی پر سخت چوٹ کی گئی ہے:

> بيدل امروز در مسلمانال بر چز است لیک ایال فیست (21)

به تندی اورخروش بھی ملاحظہ ہو: چه يود سروكار قلط سيتال درعلم ومحل بانساند زون ر فرور والمال مے خروی مد جم خطا بہ نشانہ زون

(خلط مین برشنه والول کا طرز عل بد ہوتا ہے کد ووظم وعمل میں فساند طرازی كرتے إلى، اور يے شروى كے وجا خروركى وجد سے جب بھى تيم علاتے إلى ان کا حربھی نشائے رقبیں لگتا) فرط میر سے آلی کے ساتھ ہے بدول کے جرح کی "مادات یہ دے ہے ہے وہ کی کرونائر (222) میں سے ان کی جان عفور میں میانی مدارہ سے خاکف جوکر دو اور پیلے کے ساتا کر ماکر کا کمار کروا ہیا معربے جائے میں میانی آسکتا۔ ان کا آیک جی بڑا تھی تمیں سال کا حریمی دو میکی دائل علاقت و سے آیا۔ پدیل لے 1332ء میں 120 میں دائی احرام کر 200 ہے۔

وی س ار چیک باید بیدل سے بیگو، اور همراکی مشوب بین - قربل که دوهم برگرتی بیر که قاعت الشورا بمی منطح بین چیکس بعد سے حکر او فادوس استقراع کیا ہے: من منطح بین استقراع کی ایک میں استقراع کیا ہے: اس کا میں میں میں میں کا میں اس کا میل ایک سے بم بمی ب رال کے احسان کے مشاکل کے میں کا میں اس کا کہا گھا کہ کہا تھا تھا کہ کہا

ین ال فاتر می براس جماع می استان سال المواده و خلاب می آگای کی با با با بیت که به داد بیت و استان می استان می استان می استان بی با بیت که بی در در در می با بیت با

(

بیل کی شامری ایک دبستان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں شک تیمیں کہ اُمیں سبک جندی کی معراج کہا جاسکتا ہے۔ قدرت سے انھیں اظہار و ابلاغ کی حیرت انگیز

 اس کی کوئی تیمیر مطلق تین اور بر تیمیر بکو نه یکو قشد رو باتی ہے۔ خالب کی معنی بندی اور حدول کے رالز کو پنا بھٹا آسمان انگر آتا ہے اتا ہی مشکل مجی ہے۔ بہی مطالمہ بھیل کا مجل ہے۔ بھیل کی شعریات میں کرو در کردہ ویتیدہ مرتب زود اور انجی بھٹی ہے۔ بھیل ک

ما الب بند بهت مجد برکھ بیول سے ایا مجلوں ایک روا الک مکی ہنائی۔ دولوں کا رشد بیاج کا تھی گھٹی ہے۔ سرچھ ایک میکی دولوں ایک این تکلیلی ہے بداخاہ ہیں۔ کیک میں میں برائز دولوں کی اماز اندر روکاد اللہ بیوبائے ہیں اور مشترق کے مشودہ واوا کی طرح مس کا دیک دو بدور محمرتی کی کیافیت کی الگ دیوبائی ہے جس سے آئے تال کر محم محکظ کریں گے۔

میخران کی تنظیہ کے زائے ہے ایک طریعہ موالات کا جا آخا ہے۔ جل ماہری میرس نے چل اور امیری سرخے ہے جمہ کی میں تھا کی ماہد کے لیے انسان کے اس کے اور شیخ جل مشاماتی اور طورک وزیوال کو چل کو کرنا ہے ہا ماہدی میں بھائی مہا دائل اور اس کے کامائے دکار صورک کے اس کے در ایک جل کے اس کا میں اس کے اس کا میں اس کے اس کے اس کا اس کے اس کے اس کا اس کیا ہے۔ ان الباحہ مدتی اس کا کا جائے کہ کہ کہ کہ کہ کہ سے یہ عددی اللہ کے اس کا بیان کا جہد اس کا تاکہ کے در اس کی اس کا تاکہ کے در اس کے اس کا بیان کا جہد اس کا تاکہ کے در اس کی اس کا تاکہ کے در اس کی اس کا تاکہ کے در اس کا تاکہ کے در اس کا تاکہ کے در اس کی اس کی در اس کی اس کا تاکہ کے در اس کی در اس کی

سرات بین . حمید احمد خال خالباً وہ پہلے صاحب نظر جین جنھوں نے اس اشتراک ڈائی پر تھل کر لکھا۔ وہ کہتے جین کہ:

> "ميل اور خالب كي معنوي مناسب كي ايك ديكل وه بيت سي تضوي القانة اور تجريس إلي بدول عن مطوش عن سال الفاء كل كار را دايك قال كما عرض كل مي كن بيك بدين خسابيات العود الما يا الفاة والأن كرت بين ان سك تمام بيكودك سن للساء الدور جواسب الدرائيس الي القيسيت ك قالب عن اساك كي توشع كما حداث

" فالب كو ابتدائي دور يل برالفاظ و تراكيب بهت مرفوب جل اور ان ك

193

استعال کے ساتھ ساتھ بیدل کے طیلات کا اثر قتر یا ہر جگ شامل ہے۔ مثلاً جوبر، عرض، تأمّل (بهعني مطاعة باطن)، مراقشان، بال طيدن، كالذ آتش

زوه، وام خيال، غمار هيدي ساعت، يك الله كم اور بك الله ميش وغيره. اي طرح خوں شدہ دل اور شمعے کی تشہد خال نے بکشت استعمال کی ہے۔ مثلاً:

نحیے کار لگا کمانے آت ہم نے اپنا دل <sup>ع</sup>وں کیا ہوا دیکھا <sup>ح</sup>م کیا ہوا بایا

اس کا ماخذ بیدل کے اس متم کے اشعار ہیں :

فتحد گردیدیم گلشن در گریبال رکتیم

عثرت مربسته از دل بائے خوص بودہ است

( ہم نے لیجے بن کر ہاغ کی بہار خود استے کر بیان میں دکھے کی عشرت بنہاں کا سرو کھو خول شدہ دل ای میں آتا ہے)

عالب کا وہ شعر جس ش اس نے ول کو ایک نکتے ہوئے قطرۂ خوں سے مشابہ قرار ویا ہے، بہت مشہور ہے۔اس کا سراغ بھی بیدل کے ایک مطلع تک پنتا ہے:

ز احمال دل غم ديدة بيدل چه مي يري

که بست ای قلرهٔ چوں فحد محرم از جکدنها (بیدل کے قم زوہ دل کا حال کیا ہے چھتے ہو یہ ایما قطرہ ہے جر تھنے کی طرح

(408ci2 اس سے قطع نظر ہمیں کئی ایسے اشعار مطن جی جن میں دونوں شاعروں نے ایک عی مضمون ادا کیا

ہے مثلاً بیدل کے ان دوشعروں برخور کیے: دل آسودهٔ ماشور امکان در قض دارد عمر وزویده است این جا عنان موج دریا را

(اہارے پُر سکوں ول میں کا کتاہ کے تمام بنگاہے بند ہیں بیاں موتی نے

موج دریا کی باک اپنی طرف کھیر لی ہے)

كن لكي مثلا:

شخاے بیضہ بیال کوشتہ آمام ہود شد پرچیاں مرغ ما ٹالی و پر آمدہ است (مرغ مجولے نے بیٹے ش آمام سے آفادہ جب اس سے باہرآ یا اور آت

ہر چرکہ ایک سول می گاگر کو ایس نے الاہم تھی ہدل کر کردی کی گئی ہے اتھ آسمان اور القواری ورقع ہونا قالب نے پارڈرکے اور کرنے کی گڑھن کی تحق میں جدید اور مارکو کا اس ما جاقال ہے کہ ریسوان کی گئی اور طوح سے کھیڈو جوالان کی جد ہے افزار بابان محرک مراقع ہے کہ جوالان کے اور الاہم مالان کا اس کے استان کا اس کے سے انداز بابان محرک میں اس کا چگی تحدید جائے اس کا سے ایس کے البیدہ واقع اجتری کی جا رود میں جوال مال ایک ہیں ہے۔ کی قدر دید جائے اس کا سے بال بید کارلیا ہے کہ اور ایک مالان مالان معرف کے الحال

## بیدل، خاطب عمرفان اور واقش بند "محر به فاری بیداند سیه، خیررسینه دو" (بیام برگریال تحت) "ما صرفی اور

195

بیدار استون ساق کا تقویل به خواند کا تا به هم احضاف دیگیجه برخشی از آن کا بات (هم جداری بیدانشد) بیول کمت اعلام احداد با داداری ما تا تکامی می بینب میدیک همی و و دان کا در این دان سند کی گونتش بود شد آخر می شده دخواند می ادارگاه ای تا بیم شرک می کاری بیدل کی برون کی دکتی چدر دواند سد در آنی در بیران بیران میران برگویل آنوک ایک هد برون کی دکتی چدر دواند سد در آنی در بیران بیران میران برگویل آنوک ایک هد

> ''گیک چرٹ سے کدوہ چاہ جاتا ہے، جو ہونا ہے، وہ جا جاتا ہے، احقیار اوقا کی کیا جائے، کہنے کیا بات جواتا کہ کہا جائے۔ مردا عمدالقادد بیل طوب کہتا ہے رخمیت جاہ جہ و افلوج اسہاب کدام

ازی اور کا کار این اور یا مکور یا مکور کا مکور کا از داداً (بیاه و هشم سے دائیدی کیا اور مال و مزاح سے افرے کیا، قرام خواصوں سے گزر بیار قواس سے گزر سے کدند گزرسے بیرسی جزیری خودی گزر بیا کی کا کا کا دیگا موکند کا آزاد اورل بر مشعید ندر افراد اورل مد شارد سے در شوالی مون مد

گاہ کا دیگھو کہ نہ آزاد ہول نہ مقیرہ نہ راگیر ہول نہ شکرسے، نہ فرش ہول نہ نا فرش، نہ مردہ ہول نہ زندہ ہیے چاتا ہول ... جب موت آئے گی مر رہول گا۔ نہ شکر ہے نہ نظامت ہے، ہو قوری ہے برسمل مکانے ہے۔'' نہ سکر سے نہ نظامت ہے، ہو قوری ہے برسمل مکانے ہے۔''

انھوں نے بھالم کی جمہ بلیاں کیں اور بیانت مجی دیے رہے، کین شریرات کی دورج دی روی -جمید اجمد خال کیکھتے ہیں کر عالب کے بعد سے کام شن بار بار پہ شہادت آتی ہے کہ انجی بدیل کی آواز اس کے ول وہ ماغ میں کورٹی روی ہے: "مثال کے ضربر بریل کا پیشروکیے

تا یہ کے بید مذہا چوں مثل باید دہست بادہ خود را نسازی محد در منول چا؟ ( ق کب تک مثل کی طرح بید مذہا راہ چارے کا؟ کیوں فیم اسینے راستے کو

و ہو ہے تک ن میرن ۔ مول میں محو کردیتا)

196

کابر ہے کرنے قالب کے این شعر کا تھیں اول ہے: ریٹے رہ کیوں کمیچے واباء کی کو مشتق ہے افد خیس سکا حاما جو قدم منزل میں ہے پیمل کا شعرہے:

نیست بیدل غیر از اظهار ندم ایمد جهال تا خوش چوده از رغ بر گفند آواز بود (بیدل ادیایش ندم سے ظهور کے سوااور کوئی چیز گھیں ہے جب خاصوش چیرے

ے کتاب اُکّی ہے تو آواز دوجاتی ہے) عالب کہتا ہے:

نثو و اما ہے اصل سے خالب فروغ کو خاسوتی علی سے گلے ہے جم بات چاہیے میدل کا ایک اور شحرہے:

نفی خود منظم الثبات بردن می آید تا کها رنگ قوان باخت برارست انفا (ش ایش نفی کرتا بول قو الثبات ساحة آتا ہے، بم کہاں تک رنگ آفر چیاں

ر عما ان می حربہ انداز امارے ساتھ انا ہے، ہم انہاں عند رہے افریقان کری بیمان قریبار کا بار ہے) اس سے مقابل میں مائٹ ہی انہا کوئی ہے کر سے ظاہر ہے کہ کئی ﷺ در ﷺ طریعے کہ بیدل کا افراک کے دراغ میں کام کردہائفا:

بی حریبے ہے ہیں وہ اس سے دنائی میں امریزا میں: گل سے کرتی ہے ایک ترین اس کو دم ایواد خمی قالب کے دور چکا کا کا کے ادار ہمین شخیرو همر ہے جو صاف طور نے دویال کے کیٹ تھر کا ترجہ ہے۔ ویل کا کا ہے۔ کے شوم کا ترجہ ہے۔ ویل کا ہے : کے ساتھ کو اس سے کہ کے بار د

کہ گفتہ الد اگر کے نیست اللہ است (جری استی سے عاری نیسٹی پر امید ہے، کہتے ہیں کدائر کھوٹیس تو خدا ہے) یہاں شاعر کا استدلال اپنی پوری شاعرانہ کیفیتوں کے ساتھ ہلوہ کر ہے۔

- 12 3 mg . 5 12 14 2 £ 12 2

الال المحدكو موتے لے نہ موتا ميں تو كما موتا دراصل الوكين مي جو چيز خالب كوسب سے زيادہ باعث كشش معلوم بوئى وه

بیدل کے فلسفیاند مضامین تھے حلیلی انداز طبیعت کامنطق متیر فلسفد وائی ہے۔ پیدل اور غالب دونوں کی طبیعت پی تحلیل و تجویه کا مادہ اس هذب سے موجود ے کہ بیدل کا کام تو تمام تر قلمفیاند خیالات سے تجرا ہوا ہے اور خالب کی شاعری میں مجی فلط کو ایک امتیازی مرتبہ ماصل ہے۔ بیدل کی مابعدالطوی و گھی نے غالب کوشروع ای سے بتا ویا کہ یہاں ایک بم آبنگ روح موجود ے .. اگر بیال یہ بی چیتا ہے کہ:

> الوحقامے كہ تواں مركو بستى فہد از زیس تا للک انتوش کئیدست عدم

(وو مقام کون سا ہے ملے مرکو ہتی قرار دیا جائے؟ زيمن سے آسان تک تو الدم كا أفوش كالبلا مواس)

و غالب بحى يكار افيتا ب كد: ے کیاں تمنا کا دوبرا قدم یارب

ہم نے دفید امکان کو ایک تقش یا پایا

قطرة با تا كا سامان خود داري كند

· Uks

غالب:

بحر بم از موج این جا می شارد دام با (ادارا قطره كب تك اسية نفس كو يها تا رب، يهال الوسمندر الى موج ين بحى دام چھیائے ہوئے ہے)

دام پر موج میں ہے ملت صد کام جگ

و کیس کیا گارے سے قطرے یہ عمر ہونے تک ،(29)

## وُ اکثر عبدالحق نے بھی خاصی وقت نظر اور محنت سے موازند کیا ہے، چند اشعار ان کی مثالوں ہے بھی ورج کیے جاتے ہیں :

سراغ وحدت وأتش توان ز تكثرت جسيت

کہ مائز است در انداد ہے ٹار کی (قالب) کاڑے آثار کچھ وا کردن است

ای منر چل کو شد مال یک عدد است (بیل)

بیبوده نیست سمی مبا در دیار با

اے برع کل بیام تمناع کمیسی (ناب)
پلیل به نالہ حزف چمین دا مضر است
بارب زبان کلیت گل تربتان کیست (بیدل)

-----در سلوک از ہر چہ چیش آمد گذشتن داشتم کصہ دبیم فتش پائے رہرداں نامبیش

کعب و بت فاند فقش مرکز مخفق نیست بر کها هم گفت ره مر منزلی آراستد (بیدل)

ستاکش گر ہے زابد اس قدر جس باغ رضواں کا وہ اک گلدستہ ہے ہم بیخوروں کے طاق تسیاں کا (نااب جلوہ مشاقم بمشت و دوزشی منظور نیست

بروه سام ایک در بر جا که می خوانی مرا (بیدل)

بيدل، غالب، عرفان اور وأخش بند بس کد دشوار ب ہر کام کا آسال ہونا آدی کو بھی میسر نہیں انساں ہوتا (قال) حرف چندینکہ صرف اثبان است چوں تامل کی نہ آسان است (Ju) آهمی وام شنیدن جس قدر عاب بچائے مذما مختا ہے اپنے عالم تقریر کا در جبتی یا نکھی زمت سراغ جائے رسیدہ ایم کہ عثقا قی رسید (Jul) ول ہر قطرہ ہے سانے اناالحر ہم اس کے ہیں مارا پوچھتا کیا (نال) جال محيلا كه خود را بخوليش مي يوشيد ز يردة ول بر قطره شد نقاب كشا (Jul) سب كبال كي الله وكل بين نمايان موكس فاک بیں کیا صورتیں ہوں گی کہ نہاں ہوگئی فطلتے ب عدم دود دل و داغ مبکر بود خاك بمه صرف كل وسنبل شده باشد (Ju) قم ہتی کا اسد کس سے ہو جر مرگ علاج عثمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک (عال) زندگی در گردنم افزاد بیدل جاره نیست (بيل)<sup>(30)</sup> شاد باید زیستن ناشاد باید زیستن البتہ بیل کا کانٹ کوموٹی کی بادرائی تھڑ ۔ دیکھتے ہیں بجد عالب واٹسی وا آگئی کی برتری کوکٹی کرستے جی اداد اوضیف پر وور دیستے ہیں۔ برچھڑکر انسان کی مرکزے کا تھوں وہ بیل ہے کیے جی سجل اس اے انھوں کی اور ایسٹری اور اور پیشن کے اس بیا کرر اتمان کی چائی آباد دوستری اور اور کی سے اپنیائی سے کہاں پچھا ویا۔ اگر اسر تا وہ اور کی کرائے گئی گئی تا ہو رہے :

"و آقاب طلب عثم اول خدد را اول رميد ما را زايد ي جلي مراغ آقاف هر شف نايوات زده كزاد هس الشي يا يدي جلي محب كسائه ياز الآقاب الحجيدات به عادان المراض عراق الل كان آقاب هم الالقاب المسابق المراض المراض عراض المراض المرا

پہتے خور سے بے شیم کو فا کی تعلیم میں مجھی ہیں ایک موزیت کی نظر وہ سے تک 1812ء کر درا ہے اس کا فرار اسے اس کا مرافع نا خدہ دالار ہے۔ سائس افری رہ 7را ہے اس مار کرکٹ فائق قد ہوال تھی کی کا جائٹ ، قال نے اس طیال کر جالوں دیا ہے:

رو میں بے رفش عمر کیال ویکھیے عقمے نے ہاتھ باگ پر ب نہ یا ہے رکاب میں بیدل کتے ہیں:

201

لر کیب اینا خانه حیرت ایجاد کی۔ بیال کوئی ملتین و ثبات او ہے تہیں، محض حرب اور قیم سے اس کے شامل ہے ہی اسرار کا نبات تھر کے سامنے کر رتے رہے میں۔ اور دیدة جرال كوكو ومحور ركتے میں، ذرا لیك تھے تو بہ تماشا ورجم -476862

مدل کتے میں:

ملتو غافل زنجبل بهارال کاندرس وادی سیجرسهارا هکست رنگ گل اس کاروال دارد سودا اور میر فے تہم ے عل ثبات کا تد اونا البت کیا ہے کر بیدل ف عرصة بهادان كے مختصر دونے كا استے على وُحنگ ہے بهان كيا ہے كر مقلس رمک کل کاروان بہار کا کوس رخیل ہے جو ہمیں سائی فیس و بتا نکر قاقلۃ بہار ای صدا برگزر ما تا ہے۔مفلسہ رنگ کل کوجرس بنا وینا لفاقسہ تشہیر کا کمال ے۔ اور وہ کہتا ہے:

شش جبت آئينه دار شوفي اظهار اوست غیست جز مروکال جا بے را کہ ہر داریم ما غالب كاشعرب

صد جلوه روبرو ب جو مڑگاں اٹھائے طاقت کہاں در دید کا احسان اٹھائے (32) ہبر حال یہ تج نے اور آ را اپنی اپنی جگہ بہت خوب بیں اور ان ہے بہت ہی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔لیکن رہجی نظر میں رے کدمتن بہت سے ریشوں اور رشتوں سے بنآ ے جن میں ے جلتے قمایاں اور معلوم ہوتے ہیں استے ای بنبال اور نامعلوم بھی ہوتے میں۔مضمون سےمضمون، خیال سے خیال، ترکیب سے ترکیب اور تشب سے تشب بیدا ہوتی چلی حاتی ہے۔ تخلیق کا رسفر خاصا وجیدہ اور براسرار ہے۔ پچھ عناصر، پچھ مصطلحات، پچھ خالی پکیرسمی ایک شاعر سے خاص سی، اکثر مضامین سبک ہندی کی شاعری میں سیکڑوں نیں ہزاروں بار وہرائے گئے ہیں، ویے بھی متن سے متن اور مضمون سے مضمون بنآ ے۔ اس نوع کی مشابہتیں دوسرے شعرا کے بیان بالکل نہ ہوں اس کی کوئی منانت نہیں ہے۔ کہ معلد انتظام انتظام انتظام کی جائے ہیں کہ معلم انتظام کا کا ہے جائی سے معلم استہدائی کے انتظام کی جائے ہی سے معلم ہے ہے۔ گئی ہے میں ہے میں انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی بھارات کی انتظام کی انتظام کی بھارات کا مصلی معلم کی انتظام کی بھارت معلم معلم معلم کی بھارت معلم معلم معلم کی بھارت کی ہے۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے کہ میں معلم کی بھارت کی ب

مومن نبود خالب و کافر حوال گفت ( جهب شیفته عراج آدی سے سابقہ پڑا ہے، خالب مومن تو ہے کھیں اوراے کافر بھی توس کم جاسکا)

سيث لي بي ١٥٥٠

ب نام محسومات کے لیے بھی ہمیں غالب کا شعر نیکل عطا کردیتا ہے۔ غالب ے پہلے اردو غزال عاشقات اور صوفیات مضایان یا اسمامی اخلاقیات ایسے چند

موضوعات يرمشتل على ، واى اردو غزل عالب ك يبال بالى كر ايك عالم كو

وہ ایک اوراہم بات بھی کہتے ہیں کہ" فالب ہو کہنا جاہتے تھے وہ کم از کم اس زبان

يس ادانيس بوسكا تها جواس وقت شاهري بيس رائج على بلكه فارى جيسي عظيم زبان مجى اس

ک متحمل میں ہو عتی تھی، جبی تو بیدل نے اپنے اظہار خیال کے لیے نامانوس اور مجیب على بندشول اور روش عام سے بے جوئے طرزیان میں شعر کے جنھیں س كر شيخ على

حزیں جیسے جیداستاد نے کہا تھا کہ بیدل کے شعر جارے اصفہان میں کوئی ہے گا توسیحے ہی

نہ یائے گا اور مندوستان کے او بیوں نے بھی ان کے کلام کو خارج آہنگ قرار دے ویا تھا۔ بالکل یمی صورت حال اردو میں عالب کے لیے بھی پیدا ہوگئ تھی۔... غالب کے

گاڑھے اور وییز فاری آمیز اسلوب وشعریات نے اردو کوخراب کیا ہے یا اُسے فصاحت و جزالت ك اس درجه ير يهليا وياب جهال عوامي زبان كي شاعري وست بسنة سربه يجود غلام

ك فكل من نظر آتى بيد الأ(34) وہ میکا تکی موازلوں کے معاملہ میں جن کے دانشوراند اور محققاند ہونے میں کام نہیں،

حارے موقف کی تائید کرتے نظر آتے ہیں، وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ محض ہم مضمون یا مماثل اشعار لکھ وہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوجا تا۔ وہ غالب کے پہال قکری بیجان

ك اظهار كے ليے الشعوري كربول اور كانفول تك جانے كى كوشش كرتے إين، اور بيدل کے حوالے سے شعر بات میں مرون نہ شدن کے بند دروازے کا نکتہ اٹھاتے ہیں جو خاصا اہم ہے اور جس بر مزید غور کی ضرورت ہے :

"الكائد في است حساب س بهت بواحير قالب برمارا فقار مدسب على ماتين

ر روید سد به سده ۱۳ مه برای یک بیران بیده هجی داد امرادا در به بینید رسود رسود برای بینید رسود رسود برای بینید برای بینید برای بینید برای بینید برای بینید بینید

بابر شد جاسكو فوجوان عالب في اين فاص شعرول يس بيريرون شدشدن كا

موصل کے جرائے کا دو کر سال الدونیوسٹانی عام مرتز ہے کہ جدید باقی کار بڑی ہاں النے
کی کے چھر الاستحراب کا الدونا النظامی کار الدے ہے۔ سیاب میزی بھی چھریات بھال
کی بھی الاستحراب کار الدونا کے جائیں میں میانیانہ استحدادی انداق کا میزار کار میزی کے الدونا کے الدونا کی الدونا کے الدونا کی الدونا کی

آ ہے چہلے بر ریکسیں کہ خود بیل اپنے نظریے معنی اور شعریات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ب سے مجلی بات ہے ہے کہ معنی ہرچندکہ لفظ سے آگے جاتا ہے لیکن افظ سے نشورہ کیا باتا ہے۔ سومینز کہتا ہے:

اولی سکنیدا کا تیس بغیر سکنیدا تر کے

بیدل صدیوں پہلے اس حقیقت ہے آگاہ ہیں۔ وہ عادفوں اور نوگیوں کی طرح معنی کی گئد پر ذور دیجے ہیں:

> امس معیست کز نگاضا کیش انتظ کی بالد و ادا بایش (امس مین بے کہ تقاضا کردہ ہے، انتظ پیرا ہودا ہے ادرائے ادا کردہ ہے) بیدل کا قرل ہے:

« شاهری مبارت از معنی تازه یاوست"

ان کی کئیے انجالعانی کی آئی جہ ہے ج کی۔ لفظ پہلے ہے دیا جوا ہے، اس کے سئے در و است سے بھی جارہ پیدا ہوں ہے، مشکل آخر کیا ادادی جددگا ہو بار کی خار قرار کے بیدل از فضرت با اقدر مفاقب بائد دادر کئی از کردی کا اور کئی از کردی کا اور کئی از کردی کا اور کئی از کردی کا

(اے بیدل میری فرانت ہے معانی کا محل بلند ہے، میری قرک بلندی ہے شاعری کا مرحہ بوحا ہے)

ده په بخې کېټه مين که: ۱۰۰ کره کشانی سخورځن پود بيدل" تخصيت اور تاريخ چيم ره جاتے جي، فقد (منن) شهد معنى يرورى كرتا ربتا ہے اور يكي الن سخور كا بہترين تعارف ہے۔ ميرے فن ك زيرو بم كو يائے ك ليے فيم بلندكى

> معنی باند من فہم بلند ی خواہد سر قكرم آسال نيست كويم وكل وارم

(مرے سی باء کا محف کے لیے بلد کی خرورے ہے، میری فر کی بر آسان فیں اس راہ ش پہاڑ اور نیلے پڑتے ہیں)

لیکن عام زبان کی این مجوری ہے، عام زبان حقیقت کو یانے سے عاجز ہے۔ میرا الن الى كيے معدوى سے آزاد ہے كد ميرى شاعرى عنقا كے يركى طرح ہے: مخن تا در جهال باقیست از معدومی آزادم زمان مختطُّو با بال برواز است عنقا را (جب تک ونیاش فن باتی ہے میں معددی ہے آزاد ہوں، عام زبان والوں كے ليے ميرى شاعرى علا كى برواز كے يركى طرح ہے، لينى اس كا سجد يانا حال ہے)

بیدل کے زمانے کے شاعروں کو صناعی اور مشاقی پر ناز تھا، وہ بیان کی کاریگری اور صنعتوں کے دلدادہ تھے، جبکہ بیدل معنی بالی اور معنی محتری پر اصرار کرتے ہیں: عرض مطلب ویگر و اظهار صنعت دیگر است بيدل از آنينه نؤال ساخت وشع جام را (عرض مطلب الگ چز ہے اور انتہار صنعت الگ چز ، بیدل آئینہ ہے جام کی

ذیل کے دوشعر ملاحظہ ہوں،معنی وصورت ساتھ ساتھونشو دنما یاتے ہں لیکن معنی فقط

(كل كونيس بنايا جاسكة)

ا تقافی جتنا وہ اللہ میں ساسکتا ہے۔ ماہ جملیل جوجاتا ہے اور خیال کے جو بر کا زیر و بم کا کات کی گروش سے ساتھ جاری رہتا ہے۔

ر معرص ما در می و می در دار خود متن کو بهدل زمیر صورت در می دارد و در می فی برول دگی دبیدل معرت و متلی می حاص المی برول دگی موجد چه ایدر فراهد چه پایریک چه را مشال که براد کا ترام سامان بیاس

ول اگری واشت وسعت بے نشال پود ایں تجن رنگ می بیروال نشست از اینکہ بینا گلگ پود (دل بین اگر وسعت بود اس جمن کی کوئی میٹیست میمن، بیناندنگ بود قراب

(ول میں اگر و سفت ہولو اس جان فی لوی طبیعیت کیں، پیاند نکک ہولو شراب کا رنگ پاہر چھک جاتا ہے)

پیدل معنی تازہ کے الخیرس بیان کوجند ہے دورج تصور کرتے تھے۔ اپنے زائے کے شھوا پر ان کا سب سے بیدا اعتراض میں تھا کہ ان کی شاموی جند محاس شھوکی دیدائی سے آرامتہ جواستہ نے شکر معانی ہے جوہر سے اس کے اس عمل دورج ان اور ترک موجود تھیں۔

ہونے کی شھریات ہے، فتینات و معولات سے دوا کی اور معنی کے ایسے تیزگ کو قائم کرنے کی جوزندگی کی طرح سربت دائر ہے۔ معمولہ بیان از دام جند ہے۔ یہ شعریات جیساکر پہلے اشارہ کیا گیا میرون نہ شدن کا دردازہ بند رکھی ہے تاکہ معنی کی مطلقیت (مركزيت/ موجودگ) كا انبدام كيا جائك- زبان كى شفافيت ويم محض ب- زبان آلودگى مل لیل جوئی ہے۔ بیشعریات ایک طرف نی تلی شفافیت کونو دوسری طرف (موضوی) آلودگی دونوں کورد کرتی ہے، اور ایک ایسا عرصہ قائم کرتی ہے جو جتنا روش ہے اتا وحندلا مجی ہے۔ زبان و بیان فقد وہ نیس کہتے جو وہ کہتے ہیں، زبان وہ مجی کہتی ہے جو وہ اللام منیں کہتی۔ بیمبم استعارول اور ویجیدہ ترکیبول اور تشویبول میں لیٹے ہوئے اظہار سے نے سے نے امکان اور تعبیروں کی راو کھی رکھتی ہے۔ یہ زبال کے تمی ایک تکتے کی اسپر نیں، بہ جانے والے كل سے مجى ہم كلام ب اور آنے والے كل سے مجى ہم كلام ہونے کی توفیل رکھتی ہے۔ یہ ہروی ہوئی حقیقت اور ہر متعینہ تصور کو پلٹ ویے اور ناور و نایاب شعری سھائیوں کو قائم کرنے کی شعریات ہے جہاں معدیاتی حسن کاری ولفف و البساط ایک وائی جمالیاتی عمل ہے۔ بدایے حرف بولتی ہے جنسیں بدخود نیس جانٹی یا ایسی راہ چلتی ہے جہاں بنا بنایا راستہ ہے ہی نہیں۔ اگر معنی کے سرو وسمن کی امنگ و آرزو ہے تو اعدر کا وروازہ کولو اور باطن کے چن می بے تابا در آؤ۔ یہاں زبان خاموثی ہے اور خاموثی زبان- بهار ایجادی بیدل کی دکان خاموثی کے مال سے تکی بوئی ہے بے گفت وشنود کیا کچھ جاتا ہے اور سنا کچھ جاتا ہے۔ میہ جنت کو وعدۂ فردا پر ٹال بھی سکتی ہے۔ میہ سیحائی اور اع عنی دونوں کو رو کرتی ہے، نداس ونیا کا خواب دکھاتی ہے نداس ونیا کا، نہ جنت کا نہ جنم کا کہ کا نات ایک مناقصہ ایک معمد ہے، نشاط بھی سیس ہے، بہار بھی سیس سے اور نگار مجی- یدانجانی ان ویسی مهم پر ب اور داز کا کات کے معد کی سریت میں شرکت کی خواباں جہاں و کنار ما ب کنار ما تک زمان کی ایک پوری گروش لکل جاتی ہے۔

یول (فی ان ب کی همریات به در پیگردار بسید س کنید بیلوری میلید) میانمنده شده سه به به میکارد و اگر سازه مثال شده س کی بخیر جهات طرور نفر آمی میک ان شده سایت به جندی کی فاخوی، حداقی کی بخیریت می میان و سسکی، وقید کنی، همیلی میدی می کشود شده سایت میان میکارد میکا

کچہ اور اس کے علاوہ بھی بہت چھے، کیس مبھم کہیں روش پر جھائیاں نظر آئیں گی، بیدل نے شرط فیم بلند اور "اگر خواہی کشودن چیٹم کیشا" کی رکھی ہے کہ معاملہ وروں یوٹی پروں رکھی کا ہے۔ اکثر و بیشتر دافعی ساختوں میں جہاں معمولہ کوشق کرکے انوی اور تادر وفع جام تراثی ہے تو ل محال اور جدایات تی کا مضمر و غیر شعر قاعل ہمی نظر آئے گا۔ اس کا رمز سہب بندی کی مثالیہ شاعری میں پوست ہے لیکن جیبا کہ ہم چکھلے باب میں اشارہ کر تھے ہیں اے صائب اور تمبعین صائب نیز مقلدین شعرا نے سامنے کے اخلاقی و رسمی مضامین اور صنعت گری و بازی گری الفاظ کے لیے میکا کی طور یر اتنا برتا کہ تمثیل نگاری کو اس کے اخراعی پایدے گرا دیا، ری سی محر اردوش ناخ وشاگردان ناخ، نیز ذوق اور ان کے متبعین نے بوری کردی، حالانک قول محال یا جدایات فی کے ابداع کا سب سے زیادہ تخلیقی امکان ای بیس تھا جیماکہ بیدل و عالب کی شعری منطق کی طرقی اور تازگ کے طلسمات میں نظر آتا ہے۔ بیدل کی شعریات میں جہاں جہاں مثالیہ کی مجبوث باتی ہے بیدل ک سریت آلور تخلیقیت نے اس کے جدلیاتی جو ہر کو اس حد تک ابداع کے درج؛ جمال مر پہلیا دیا ہے کہ بید مثالید صائب وشوکت وفعی وجلال اسیر یا ناشخ و دوق وظفر کے اخلاقی و پیش یا . اقبادہ و اکبرے مثالیہ ہے لیکفت الگ معلوم ہوگا۔عظیم اذبان کا کمال مدے کہ رواج عام ك كدل يافيون ين ع بمي صدف أكال ليت بين اورموتى رو لت بين عالب تك آتے آتے شعری منطق اور قول محال کی میں طرفقی و طباعی ایک پُرشیج اور التباب انگیز جدایات اساس حرکیات معنی میں دھل جاتی ہے جو ہرطرح کی طرفوں اور قطعیف کورد کرتی اور فاری و اردو کے حسن کارانہ امتزاج کی بکسرنٹی قوس قزح کو قلق کرتی ہوئی معجز مانی کے ایک ایے درجہ یرفائز ہوجاتی ہے جس کی کوئی مثال نداس سے پہلے تھی ند بعد میں نظر آتی ہے۔ بیدل کی طرح فالب کے یہاں میمی اکثر احساس نہیں ہوتا کہ دافلی ساشت میں کوئی صنعت کارگر ہے گویا خارجی جیکتی پیرائے معنی کی طرقلی اور نیرنگ نظر میں حملیل ہوجاتے جں۔ بیدل یوں عی نہیں کہتے کہ فقا بلند طبع می پہوان سکتا ہے کہ میں نے پائی معنی کو کس آسان تم يرينها ويا ہے۔ ويل كے اشعاركو يانظر تائل ويكيف كى ضرورت ہے كدكس طرح طرز بیدل' محرمشکل که به کیلیب اعجاز رسدٔ کا درجه رکهٔ ایب: درنیون جاسل جستی جه گوان خواند

دان علا که خار نفسش زیر و زیر شد

(استی کے اس تون جامل میں کیا پر ما جاسکا ہے، اس کا تو عد ای خبار کس سندر مدار مسائل مستخدار مقال میں تھی کا روسان کا ک

ے زیر وزیر ہو پکا ہے بیعنی اس قائل ہی تیں کد پڑھا جا کے)

خاموش شو و ب میں کہ بے گفت و شنور

چزی می گوئی و جال می شنوی (خامش جو جا اور کے کہ اخیر کے ئے تو کیا کہتا ہے اور کیا شتاہے)

ہ باادرہ پر دجر ہے ۔ و ی جائے اور یا سامے) از آماش خاشی بیدل دکانے چیدہ ام

از قماش خامشی بیدل دکانے چیدہ ام ہرجہ فیر از خود فردتی ما یود درماب منست

(اے بیدل میں نے ای وکان خامولی کے مال سے مجائی ہے، سوائے خود

فرڈٹی یہاں ہر چیز دستیاب ہے) درجمتج کے ما تکشی زهمت سراغ

در جھے کا مسی زخت سراع جائے رسیدہ ایم کہ عنقا قمی رسد

(دادی جبھ میں سراغ رسانی کی وجعت مذکرہ ہم وہاں بھٹے بیچے ویں جہاں مختا کی جمی رسائی تھیں ہے)

حرف چندینکہ صرف انسان است

چیل تامل کئی نہ آسان است (حرف کتنے ہی ہیں جوانسان کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن فور واکر کے متارکی

ر من کے کا کوشش کریں قرمان کی میں میں میں میں میں میں وو و ر کے بیان کرنے کی کوشش کریں قرمانی میں اور زعدم حدافترادہ ای قدری دگر ککشادہ ای

گر آگہ ڈیل خیال خود بخیال آمدن آمدی ( تو ایمی مدم سے جدائیں جوا، ایمی دومرا قدم ٹیس برهمایا۔ دو دکیے جو تیر ہے

ر و ۱۰ ک مدی سے جید عمل ۱۹۸۶ کا دومرا عدم عمل بر عملیا۔ وہ و چیے جو ہیر۔ خیال مثل ہے، وہ خود خیال میں گئن ہے ) ی گویم و جرائم می پیم و گریانم حرفی که نمی قیم رادی که قمی دائم در مار دور کار ترکیم اس از در شد در در دارد

(ش) اليے حرف بول رہا ہول كدخود مجھ فيل پاڻا ہوں، شى رونا ہول اور دوڑنا ہول، فيل چاقا كدراء كہال ہے)

ستم است اگر ہوست کنند کہ بیر سرہ و ممن درآ تو زغنیے کم نہ دمیدۂ در دل کشابہ چن درآ سرم میں تر سے سرک کے سرمان کا میں میں استان کا میں میں کا میں کا میں کا کہا ہے۔

(بزاستم ہے کہ تیری ہول تھے ہے سرو دسمن کی سیر کا نقاضا کرتی ہے تو خود خود کی طرح ہے، اپنے دل کے دروازے کو کھول اور پاس میں واٹن ہوجا)

جمه عمر با تو قدح زديم ونرفت رئج فهار ما تائمت كر تم مي الرفت رئج فهار ما

چہ قیامتی کہ ٹی ری ڈکٹار یا یہ کٹار یا (تمام عرض جراہم بیالدرہا جین رئے خارتہ کیا۔ کیا قیامت سے کہ قویاس فنا

ر مام عمر میں بیرا ہم بیال رہا، میں رہا محار نہ لیا۔ لیا قیاست ہے لہ او پاس تھا بھی اور پاس فیس بھی تھا)

> وصف تو چو پُرسم از خوشی گوید به اشارتم که بخرش

> لويد به اشاريم که بخرون جرگ ز خن سراغ کيرم

فریاد بر آورد کد خاموش (جب ش خاموش سے تیرارمف پا چھتا ہوں تو دد اشار خاکمتی ہے کہ بول ادر

رمیب میں حاص موں سے پیوومت پی پیدا ہوں و وہ اعلان اس کے یہ یوں اور جب شن سے سراغ چاہتا ہوں قر آواز آتی ہے کہ خاصوش) ورهنویت ول از حقر تسلم متعالی شد

رزوی را این او می اوان سد چزیکه در آئینه توان دید مثال است

(خلوت ول میں تیری کل ہے تھی کیس ہوتی، آئینہ صرف تنس دکھا تا ہے، پر میں تو تیرے بیال جاں آرا کا مشاق ہوں)

212

گلیا بہ خدو ہرزہ گریاں درجہ الد من حرفی از لپ توبہ گلٹن نہ گلٹند ام (پیواں نے فوائواں واس چاک کر دکھا ہے۔۔ پس نے توانئی ایک حرف ہی تیرے لپ ورضار کے بارے چی گلش میں ٹیمن کہ)

معنائی معنا اگر خوادی کشوون چشم کیشا

اگر خواہی کشورن چٹم کیشا ( توسمتہ کاسمتہ ہے، اگراے کل کرنا جاہتا ہے قوچٹم ہالن کوکھول کر دیکہ )

(طورمعرات

يارب اين لعبب قمير مهيت اين قيامت فرش امكان مهيت

(اے ندا یہ جرت و التجاب کی گڑیا کیا ہے، آخر یہ قیامت فروش امکان کیا ے)

بیدل به حس مطلع ناوش چهان رسم مارا که دره ساخته هیران آفآب (بیل، آس که داری حسیس مطلع بحد ام کید کلیون، جاری جیست تروزه کی

ہے جہ آناب کے حن سے جہان وسٹشدر ہے) کو مقامے کہ ٹوال مرکز ہتی فہید

از زیس تا فلک آغوش کٹیرست عدم (دومقام کون ساے ملے مرکز ہتی تھا جائے ، بدعدم ہی تو ہے جوزین ہے

آمان تک آخوش کیا ہے جوریان سے آمان تک آخوش کیا ہے ہوئے ہے) دریاست قطرہ کہ بدریا رسیدہ است

الله ما کی دگر عوالد بما رسید

(وہ قطرہ جو دریا تک بھٹی ہے وہ دریا ہے، سوائے تمارے وہ کون ہے جو ہم تک بھٹیا ہے) بیدل، خالب، عرفان اور دانش بند اگر عالم اس است آدم کاست

اگر بست آوم بعالم کباست (اگرونیا بی بے قوانیان کیاں ہے؟ اگراشیان بی بے قوونیا کیاں ہے؟)

ہاں ہے؟ اگر اٹسان میں ہے تو دنیا کہاں ہے؟ ) (حصا انظم

این صدف با یک تھم ہے گوہر اند

یں ہے۔ عالمے ول وارد ولے ول کا ست (پیریویاں موتوں سے بکسر خال میں ، ونا ول رکھتی ہے چھی ول کہاں ہے)

ہاں موجوں سے مسرطان جیں، وینا دل رسمی ہے میں دل کہاں ہے ) درہائے فردوں وا بود امروز ال بیدرماقی کشتیم فردا

الہ بیرہا ہی ہے ہم مردا (جنت کے دروازے آج کیلے ہوئے تھے لیکن میری ہے دہا ٹی کہ میں نے وال حالا کال مرتال درا)

> جلوه مشاقم بهشت و دوزهی منظور عیست میر وم از خوایش در هرجا که می خوانی مرا

میر وم از حویش در ہرجا کہ می حواق مرا (میصے تیرے نظارے کا شوق ہے جنت و دوز ق میرا مقصد قبیل، بس تو جہاں

بلاتا ہے میں مست و تافود وہیں جانا جاتا ہوں) مکن سرکھی بسکہ آواز آپ

من سرسی بلک آواد آب ترقی بلندر حنول کند

(سرکشی ست کر پائی کی آواز کوئن، بیشنا زیادہ یے گرنتا ہے انتقالس کی آواز بوجہ جاتی ہے) ایک

زیس قبر و لففش بهد خوش ادا ست گله می کند گر نشافل کند

(اس کالم اور اس کا انف دونوں طوش ادا میں اگر وہ تکافل کرتا ہے( یعنی اگر تکاہ چیس کرتا) تو اس میں مجی اس کی قاء شال ہوتی ہے)

گر آبرو بود از حادثات کابش عیست زیان قمی رسد الباس را از سودنها (اکر آبرہ ہے تو مخالف حادثات ہے فیس تمنتی، اگر الماس کو پھر پر رگڑا جائے تو (37. B. 6. 2. 1) اے بے خبر از کم خردال شکوہ یہ لازم آوم شه اود آنک ز حوال گل دارد (اے بے خبر، تم معمل لوگوں سے فلکوہ کرنا ضروری میں، وہ آ دی عی فیس ہے جو 6 580 m

غالب: معنى آفري، جدلياتي وشع، شويجا اورشعر بات

مرجمه برخاك ميجد عشق حن آرد برول كوشش فرباد آخر كرد شيري سنك را (مفق كتا يم على على مل جائ وهن أس خابر كروية بد فرباد كي كوشش في آخرکار پھر کوشیریں کری وہالین چرے اشرین چشہ لکال جی اہا) شیشه و سنگ آتش و آب اند اندر کهبار

عالمي باجم جدا از اصل وشمن مي شود ( شیشه اور سنگ، آگ اور یانی، کوبساری سب ساتی ساتی موجود میں، دیسے ی اٹی اصل سے جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دشن ہوجاتے ہیں) بدل از کلفت کلست مثال بزم است دکان شیشه اگر ست

(اے بیدل قلست کی تکلیف سے نالاں ند ہو، برم ستی وکان شیشہ کر ہے) هر کها رفتم غمار زندگی در وش بود مارب اس فاک بریشان از کا برواشتم (جہاں کہیں بھی گیا غیار زندگی میرے ساتھ تھا۔ اے خدا اس خاک برجان کو المالا عدا المالال) خیال زعرگی دروے سے بدل که فیر از مرگ دربانے نہ دارد

(اے بیدل زندگی کا شیال ایسا درد ہے جس کا علاج موت عے سوافیس ہے)

215

زعرگ در گرونم افقاد بیدل چارہ نیست شاد بابید رئیستین تاشاد بابید زئیستین (بیدل زعرکی کے پاک کے کوئی چارہ ٹیس ہے۔ شراعی نہ شراعی اب اے بیٹا میں ہے)

یختی کن اگر اسباب میجاتی تبدت بینک کرد در میری آن بیا بید در ایس ا در تاکیم اگر میری سال کا در مادن میری کا کا فرز الله پیال بین استیاع و بیدت مارمی میری کا در این چه فلک چه داره خانوان به دارات خوان تو پایشان تر میکار و ما کام رنگ و بر به سرآ شویان طهور تو

تو بهاد و حالم رنگ و بد جد آخریان ظهیر تو ( کا آخان کیا 53 برج سب تری مواے شق شن از رب چین، قرام رنگ و کا کا بار ب بیان واج حید بوری عجرب کا بهار آراد و در دل گل امید در دائن جهر رنگ کری کا کا بی برداز می آنم

(ول میں آردو کی بہار اور واس میں امیر کے پول لے کر میں جس طور بھی آیا بول گھڑار والم کو سفارہ بوا آیا ہوں) نشاط انتخا بہار انتخا میں مہشت انتخا انگار انتخا

ساعظ میں جہار ایکا ہجست ایکا رواز ایکا تو کہ از خود خافل صرف عدم کن دور بیش را (نظاہ بھی یہاں ہے ہمار بھی یہاں ہے ہشتہ بھی یہاں ہے معشوق بھی یہاں

ہا۔ خودے خاتل دور بنی کے بیکر میں نہ چ) وید کا انتظار اور ام میں کردہ ام وید کا انتظار اور ام میں کردہ ام

نے اور کی بینائی صرف کردی ہے اور گھر سیا رکھا ہے)

رساعہ پانے معنی ہے آسان خیم باند طبع شامد کلام بیدل را (پایٹسٹاکویس نے تومین آسان تک تاکیا واجہ بیدل کے کام کر بلد ملی ہی مجھر تک ہے)

> بدگی درگزر از دموئی طرز بیدل حر مشکل کہ یہ کیفیت انجاز رسد

ر طرز میں گئی ہوری کے مذک ہال آجاء ہو وہ حمر مشکل ہے جہ کیافیہ افاؤ کا (طرز میں ل کی جوری کے مذک ہال آجاء ہو وہ حمر مشکل ہے جہ کیافیہ افاؤ کا رہید رفکتا ہے)

قال کی ففرت میں انجو اب داخر دقر آن کا جرین انگیز دادہ قد دریت کرالی تک تنځ کے لئے قال کہ دیوال جو بعد کا ایک ان کا کہ ان کا ان کا فرت کی دریت کا میں انگر کا فرت کی دریت کی دائم کی د قدار موزات نے بیول ہے جو کہ کہ مالا کیا اور آئی ان کی آئی اس دو انٹی میں کا دوائی میں کا دوائی میں کا میں کا مال کیا دو وائی خوال میں معدود میں انگر کرنے تھے۔ قائب کی میں کا ان کی ان کی خوال کے مطابق کیا ادار بیر لئے تاہی وائی کار کی دوائی مطابق کی مطابق کیا ان طور میں کا مطابق کیا اور انسان کی انسان کیا اور انسان کی کی انسان کی انسان

ية الى تحكيل قد واقتلب مقام كسرك من يان حقول خدا كنية:
من موار فود مي كبير محل مواد در بد احتان من است به جهد الرئيس در الحر روحة محل كم يدكد يم الآن اين من است وي حيان در خاص المواد المواد

د دوری کرشسہ) خالب کو از آن من است کر اصرار ہے۔ طبع خالب کی خوبی ہے ہے کہ دو ہر شے کی قلب مانیت کرکے اسے این اخرے کے جوہرے ہم آجگ بنالی ہے اور گمان مجی قبس

گزرتا کہ بیاکوئی فیمر شئے ہے۔

اردو فاری کی آ ٹھ سوسالہ تاریخ میں کسی وو پڑے شاعروں میں اپیا پہلودار رشتہ نہیں جیہا بیدل اور غالب میں ہے۔ غالب نے بھی یہ رشتہ بندوستان سے باہر کے کسی فاری شاعر مثلاً حافظ وسعدی و فردوی و جای و تظای سے قائم نیس کیا جیبا بیدل سے قائم کیا۔ بیدل سے الممیں جو واقی طبعی اور شعر یاتی مناسبت تھی اس سے ہم بحث کرا ہے ہیں۔ لیکن جیما کہ پہلے اشارہ کیا گیا اس زبردست مناسبت کے باوجود ووٹوں میں پکھے فرق بھی ہے۔ بيدل بيدل جين اور غالب غالب- بيدل قلندرمشرب صوفي صافى عارف كال اور ارباب سلوک بیں سے سے جبکہ غالب ایک ونیادار انسان سے۔ زندگی مجروہ صاحب جاہ و دستگاہ ہونے کی تک و تازیش رہے۔ روی یا اقبال کی طرح بیدل بھی پیغام کے شامر ہیں۔ جبکہ غالب پیغام یا درس کے شاعر خیس۔ تصوف اس عبد میں شافق فضا کا حصہ اور شاعری کے مرکزی موضوعات میں سے تھا۔ غالب صوفی ہونے کے مدمی ضرور میں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چھیے۔ شلے میں میاں نصیرالدین عرف کا لے صاحب کے فرزی میاں قلام نظام الدین سے بیت ھے۔ اثنا عشری عقیدہ انھیں اٹی نخبال سے ملا تھا۔ حضرت غوث ملی شاہ قلندر سے مجى غالب كى رتم و راويقى جس كا ذكر تذكرة خوثيه بين ملتا ہے۔ليكن غالب ندصوفي منے، نہ درویش، نہ قلندر، وحدت الوجود ہے ان کا لگاؤ نعرؤ مشانہ سے زیادہ نہیں، یالب کے تصوف کی نوعیت فقد تبدیس ب جبد بیدل عملاً صوفی صافی اور عارف کامل بین رحق بات بہ ہے کہ عالب کی آ تھی اور تک و تاز کا میدان تصوف میں بلکہ زندگی کی بوللمونی، انسان، اور انسان کی آرز و کس اور تمنا کس ہیں۔ خالب مقدر انسانی، تقدیر کے نا کا تل فہم تناقضات اور آرز و و فکست آرز و کے ترجمان میں :

نه گلِ أفحہ ہول نه پردهٔ ساز پس ہوں اپنی کلست کی آواز

. بنگاف غالب کے فلست آرزویا انسان کا الم جو لازمیۂ زیست ہے بیدل کا موضوع شیس۔ بیدل کی برواز فکر مابعدالطبیعیاتی اور الوہی فضاؤں کی طرف ہے۔ ان کا منجا

" بنايل ساقی المساقی اين اگر عنج الده ها کند با نيد فرود قرق کي از ما قدم الده ما نيد فرود و قرق کي اگر في اور المحاج در کست الا بنا چو بر بريد بالا الراس با نيد خواج در المساق المساق المحاج در خواج در خوا

ہوئے ہم کے ہم جو رہوا ہوئے کیوں نہ فرق وریا نہ کمجی ہیں اور الفتا نہ کمچیں حوار بہتا الفرش مردار ہر آگ کے ہوم خال اس اور للف کی باہت ہ ہے کہ کسی کے بھی فیس۔ جب ہم مجھتے ہیں کہ حاری گرفت میں آگے تو وہ قِیضے ہے نگل کر دور جا کھڑے ہوتے ہیں، طوا مسکراتے ہیں اور کوئی ایبا اٹھوتا پہلو دکھا دیتے ہیں کہ جمعی نادم ہونا پڑتا ہے۔ بی اگر بن یا کی ان کی جاؤ رہت کی ب = ياك ويد ب\_. (36)

فقلا اتنا ہی نہیں کہ مرزائمی کے بھی نہیں، وہ اپنے بھی نہیں، وہ ہرموقف کے ساتھ الل اوركى موقف كے ساتھ فيل وہ برديد بوئ موقف اور برديد بوئ تصوركى تفليلا كرتے بين اور يول معنى تازه اور معنى ويرياب كوطلق كرتے بين۔ وو كفر كے ساتھ مجی بن ایمان کے ساتھ مجی لیکن نہ وہ اس کے ساتھ میں نہ اس کے، وہ ہر جوڑے دار حقیقت binary یا ورجه وار فوقیتی ترتیب hierarchy کوشق کرکے عدم تعین یا عدم تین کا نیا عرصہ خلق کرتے ہیں، جیسا کہ ہم کہتے آئے ہیں وہ معنی کی ہر موجود کی presence کو كالعدم كرديية بين- يه جيب وغريب الريزياتي يعنى برمتعين سافيح سے آزاد ہونا اور كى ك ساجمد حتى كداي سايد ك ساجم بهي ند بونا، اس كى كوئى آسان توجيه مكن نیں۔ اس جدلیاتی تخلیق نباد کا بتنا تعلق غالب کے شعور سے ہے اتنا غالب کے لاشعور ے بھی ہے جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کھی بھی کیا جاسکا۔ اتا ظاہر ہے ك عالب كي جدليات اساس ڤلرممي الصوريرة تائم شين موتي، ان كي افيّاد ونهاد هر جيز كويليث ویتی ہے یا کمی بھی الصور کو بجنب قبول نہیں کرتی، اور طرفوں کو کھول ویتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ غالب کی آ گئی ماورائی یا روحانی نہیں، یہ واش ورانہ ہے۔ ان کی طاقت ان کی واقعیت پہندی، دانش وخرد اور تعقل بروری میں ہے۔ آگے کے سفر میں ہم اس سوال برغور کریں م کر کیا ہے پہلودار جدایاتی رویہ فیرندہی بودھی فکر بعنی شونیتا کی حرکیات نفی ہے ماتا جاتا خیں ، جوعقیدوں کے ظاہر یا باطن سب کو رد کرتا ہے، طرفوں کو خاطر بین خیں انتا اور ہر معمولدانصور حقیقت کو جدلیاتی گروش ہے بے وظل کردیتا ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ غالب عدورجہ آزادگی اور وارتیکی کے قائل ہیں۔ بردہ ساز سے فکست کی آواز سننا اور نیر مگ تمنا کا

تماشائی ہونا ہر کسی کا بوتا شہیں:

ہول میں مجھی تماخیائی خیرنگ تمنی مطلب نیس کچھ اس سے کر مطلب علی براؤے اس سلسلے کی عزید جھٹ میں سے کھس میں اٹھے ایواب میں آھے گی۔

(3

بيدل نے جارمتنويال كهيس، محيط اعظم، وطلسم حيرت، مطور معرفت اور چيتى اور آخری عرفان ٔ برجهار عضرا اور ارفعات عثری تصانیف میں۔ بیدل کی محصوصیت ہے کہ وہ اٹی تصانف میں اکثر مندستانی حکایات اور داستانوں سے کام لیتے ہیں۔ محیط اعظم میں دنیا کے قدامی کا اور پیٹیروں کے مبعوث ہونے کا ذکر ہے اور کی تمثیلی واستانیں ہیں۔ ایک طویل حکایت ایک بندستانی بادشاه، اسب چوش اور پنرجنم کی ہے جس کو انھوں نے اسے خیالات و افکار سے طاکر کر پیش کیا ہے۔ نورالحن انصاری نے تمثیلی مکایات سے بحث كى باليكن مقامى لوك روايول باستكرت قصول سے ان كا جو رشتہ باس يروه خاموش ہیں۔(37) بیدل کی مثنویوں میں جارے تھا تظرے عرفان بے حداہم ہے جو طویل ترین مجی ہے اور جس بیل گیارہ جرار ابیات میں۔ بیدل کے شاگرو بندراین واس خوشگو کا بیان ہے کہ اس کے لکھنے میں بیدل نے پورے تمیں سال لگائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مثنوی معنوی کے بعد علم وعرفان کا سب سے بڑا خزانہ بیدل کی مثنوی عرفان ہی ہے۔ دوسری مثنویوں کے برخلاف عرفان کا انداز بیانہ نیس ہے۔ شروع ہے آخر تک بیدل نے اس میں ایک قلری قطام کو برقرار رکھا ہے اور جن موضوعات برقلم اشابا ہے، وہ ندصرف ان کے فوکاراند کمال کی بین مثال میں بلکہ اس سے بیمی وابت ہوتا ہے کہ شاعر جو پھے کبدرہا ہے وہ اس کی روح کی گہرائیوں سے گزر کر اس کے دل و دماغ کا حصد بن چکا ہے۔ ذات و کا نئات، عمرانیات، اخلاقیات اور عرفانیات کا شاید ہی کوئی پہلو ہوجس کا براه راست یا بالواسطه عرفان میں احاطه شد کما مما مو\_ (38) خسرو کی طرح بیدل کو ہندوستان ہے جو مجت تھی اس کے اشارے معرفان میں قدم

قدم يرطة بين- بندوستان كويرجوش خراج عقيدت بيش كرت موك بيدل كيت بين: می رود آرزو به خلد فرو بند بافح است کز تصور او شب نشین نگاه مردیک است آهمی را سواد او محک است ير ابوا مڪل سوده کي پيزو از زمینش عبار اگر خیزو بگذر از خواب مخلل کاشان مرمه کیر از سواد بندوستان پيست بندوستان بهار حضور کاين زمان چيم است ازو برنور (بندستان اليا باغ ب جس ك تصور ي آرزو جن ي بافي بالى ب ي

آگا کی بلی بے جو تظر کا نور ہے، یہ آگی کی کسوئی ہے۔ اِس کی زمین سے أفحت والا غمار ہوا میں ملک وعنری خوشبو بھیرتا ہے۔ مخل و کواب کے شال سے قضع تظر کرکہ بندستان کی مٹی شرے کے ماند ہے۔ بندوستان کی بہار کیا خوب ہے، اس سے استعیس برنور ہیں)

حمرفان میں ہندووں کے مقائد سے متعلق کل حکایات ہیں۔ تناتخ برتنصیل بحث كرتے ہوئے بيدل نے تكھا ہے:

عمرها شد که علم ازس آبات داده بر ذاین شان رسوخ شات من هم از اخراع صورت حال عالمی دیده ام به خواب و خیال اگر به تفصیل رو به عرض آرم از جبانی زبان به قرض آرم (مت کزری که ان آبات کے علم ہے ذہن کو تقویت فی ادر ثبات حاصل جوار یں نے صورت مال کی اتباد سے خواب و طوال میں ایک ایسے عالم کو دیکھا

ہے۔ اگر میں تنصیل سے اس کا ذکر کروں تو ونیا سے زبان و بیان کا قرش لیاتا روے گا۔ اس کے لیے الفاظ قیل میں)

اس سلط میں بیدل نے جنوبی مندوستان کے ایک شخص کی داستان بیان کی ہے جس ك من كى ببدل سے شاسائى تقى اورجس نے بيدل كو تناع كا ايك عيب و غريب واقعد سنایا جواس کے باپ کو چیش آیا تھا۔ تنائخ پر بحث کرتے ہوئے بیدل کہتے ہیں کہ عورت تی ہوکر عدم میں شوہر کی روح سے حالمتی ہے۔ اس سلسلہ میں بیدل نے بہار کے ایک سوداگر

غالب: معنى آفريني، جدلياتي وضع، شونينا اور شعريات کی بٹی راجونتی کے ازخودستی ہونے کی دردناک داستان بھی لکھی ہے۔ معرفان میں کئی دكايات الى بين جن ك شابد بيدل خود بين - بكال ك ايك بالدارك كهافي بيان كى ي جو گردش وقت سے مفلس ہوگیا تھا۔ ای طرح بالیسر بندرگاہ کے ایک مفلس کی واستان ہے جے فیب سے اما تک دولت ال الى تھى۔ ایک داستان كامرى اور مدن كى ہے جس سے ہم آمے بحث کریں گے۔ علم کی وٹیا میں کبال کے ڈانڈے کبال جاکرال جاتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیے کے

ین الاقوای بیدل سینار (ماری 2004) یس آئی آئی ٹی والی کے ایک پروفیسر نے بیدل بر این حیرت انگیز مطالعہ کے نتائج ہیں کیے (<sup>39)</sup> اور انگشاف کیا کہ بیدل کی مثنوی عرفان<sup>ا</sup> ك العض حصول اورمشكرت محيف يوك وشفته (योग चिशाय) كي بعض كايتول مي عمری مطابقت ومماثلت یائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر واکیش فنکل ریاضی کے پروفیسر ہیں لیکن منترت کے عالم جیں اور فاری جی جی دستگاہ علمی رکھتے ہیں۔ واکیش شکل نے متن کے وستاویزی حوالوں سے قابت کیا ہے کہ موضوعات و مطالب کے اعتبار سے عرفان اور شکرت ہوگ وحصفیر میں گہرا رشتہ ہے۔ واکیش شکل کا کہنا ہے کہ اگر مثنوی معرور معرفت کے ہارہ سواشعار بیدل دو دن میں لکھ کتے ہیں تو یقینا 'عرفان' کے میارہ ہزار اشعار کا مچھ حصداس البيد كے بعد لكھا عميا ہوگا جب ان كواتے خوردسال اكلوتے بينے كى موت كاغم سبنا برا جو تین برس کی عمر میں داغ مفارقت دے گیا تھا (یادرے کہ خالب کی حدسات اولادیں ہوکمی مرکوئی اولاوسولہ مبینے سے زیادہ زندہ فیل رہی۔ عالب نے اپنی بیگم کے بحاشج زین العابدین خال عارف کومتینل بنایا وہ بھی عین عالم جوانی میں داغ وے گیا)۔ معرفان عمي سال تک کلهی جاتی ری اور 1712 میں افتقام کو پیٹی جبکہ شیرخوار نے کا انتقال 1711 كو بوا الله واكيش فنكل كا خيال ب كم مشكرت بوك وصفير جوهم و وانش اور روحانی مسائل پر جمدووں کی نمیایت مشہور ومقبول کتاب ہے، اس تک بیدل کی رسائی ان دو میں ے کی ایک فاری تر ہے کے ذریعے ہوئی ہوگی جس میں سے ایک فاری ترجمہ

> شنیدم در آقلیم بندوستان که خاکش بود آبردے جہاں

واکیش شکل کہتے ہیں اگر جہ آج تک کسی فاری وال نے اس سے روہ نہیں افعاما لیکن یہ حقیقت ہے کہ بوگ وصفحہ سے زندگی بجر بیدل کا گہراتعلق رہا ہے۔مشوی محیط اعظم ے معلوم ہوتا ہے کہ بیدل کو اس محیفہ سے بہت پہلے سے بعنی او جوانی کے زمانے سے د کیری تھی کیونک محیط اعظم 1668 میں تکھی گئی تھی جب بیدل کی عمر صرف 24 سال تھی۔ گویا بيدل كى تقريباً تمام تخليق زندگى من وك وطسطند ان ك ساتدرى واكيش شكل متن كى شہادتوں کی بنا پر کہتے ہیں کہ محرفان میں بیانیا کی ساشت ہوگ وضعیر کے تیسرے سیکش ك ابواب 85 سے 103 ير ركى كى ب- اس ش ايك برامن ك وس جول كى دكايت میان کی گئی ہے جو دس جہانوں کی محلیق کرتے ہیں۔ان دس جہانوں میں ہر جہان کا الگ سورج ب اور ہرسورج ایک کہانی بیان کرتا ہے۔ بیدل کی مشوی میں بھی برہمن کے دی میٹوں، وس جہانوں اور آفاب کی حکایت موجود ہے۔ واکیش شکل کتے ہیں کہ بیانیہ کی سافت اتن دور اورمتوع بي كدمقابله وموازنه آسان تيس، اس لي مجى كدمشوى عرفان محض بازگوئی یا ترجمه نیس بلک ایک حلیقی کارنامه ب، اور بیدل کے اظہار و ابلاغ کی تا تک پہنیا آسان نیس ہے۔ بہرهال اس میں کام نیس کے مثنوی کی مرکزی تقیم ایک د نیا نہیں کئی د نیا ئیں ہیں جو اس عقیدہ و نظام لگر ہے مطابقت نہیں رکھتیں جن ہے خود بيدل كاتعلق تفار وأكيش شكل ك الفاظ بن : "The global plan of the narrative in  $0 l l^2$  'irfta' follows the ainda vogalda'ydaz, comprising the chapters \$5 to 101 in upantiprokarous, the third section of the Yogavāzisāṭha Briefly, the uindavopākhyāna stasts with the story of ten children of a Brahmina who become creators of ten different works. Each one of these words of course bas a Sun and one Sun narrates the story. Bedil also has this story of ten children of a Brahmin ten works, and the Sun.

This global plan is too complex to compare and analyze the similarities and distillurities between Bedil's narrative and the instrative in Yogavskiripha. Bedil is a poet, not a plaguists. The central theme remains the Many-Worlds Theory, a shocking innovation in the universe of discourse within which Bedil was working.

Such intrusions of novelty have resulted in the labelling of Bedil as difficult poet; 'difficult' being a caphennism for 'noconoformist'. So we find Iqbal, usually regarded an admirer of Bedil, saying with relief' 'nobody ever listened to him and better so', 't' Iqbal in his easay, 'Bedil in the Light of Bergson' 'eld, by Dr. Teshin Firanj, Labore, 1988). (40)

س کے بعد واکیش نے بیول کے افساد آتل کے بین جہاں بیول عالب کی طرح کتیج بین کر میری وخشت اور وقتل کی تکان فیمن ، میں نور فروا کلکتا ہوں، مطالعہ وال فیشت ہے، کوئی بڑھنے دیز بھی میں بی اپنی بائے کہا ہوں۔ (عالب می فورکو عوالم بینی کھیں ناآخرجہ کتیج بین اور فیمن می مطالع ترودگوں کرکوئی اُن کی بائے آئی کہتا ہے یا کیمن) ،

از صفح کلک وضت یا چیش رفته است امروز نیم ز کنو فردا فرشته ایم (بری وشت ناهم مثلات کی مدور سے آگ بزده کیا ہے۔ یمی نے آن تاکم کی آنے داریکل کے حق سے تکھا ہے)

ور زندگ مطابعت دل فغیت است خوای بخوال خوای کخوال با نوشته ایم (زندگی می ول کا اها حد تنیت به خواه کوفی ایس در معید بار در معید بر نی

يس لكن ويا ب

واکیش شکل مزید کہتے ہیں کہ عرفان میں جس دکایت کا آغاز ذیل کے شعر سے ہوا

ذکر آن برجمن طالب وید کے تفاخ زو و کتاب ومید

کے خانخ زر و کلائل وسید (اس برائس) کا ذکر کابل فور ہے کہ جو مقید کا خانج کے تحت جب دوبارہ پیدا ہوا تہ شور بیدا ہوا)

: 4

 درس عبرت سرا سرقان ماہم تازگ دارد سرایا مغر دانش گشتن و چیزے نه قهیدن (ان مبرت سراء در می (حقوی) مرفان تازگی رسمتی ہے۔ یہ دانش کا مغر ہے علاد اس کے کیونی کئیں)

ظاہر بے یہاں عرفان مشوی کے معنی میں بھی ہے اور حمیان کے معنی میں بھی، لینی بیدل کے اپنے ظام فلفے کے بارے میں بھی جس کی اور گیا ہر بیدل زور دیتے ہیں کیونکہ جس معرفت (عرقان) كا وہ ذكر كردے إلى وہ أس معرفت ب الك نيس في صوفا (تازگی دارد)، یعنی دوسرول سے مث کر بے یا مخلف ہے۔ واکیش شکل اشارہ کرتے ہیں كد قارى مصوفاند شاعرى ين اس كامية روعاني كا معدياتي عرصه اور ييراية بيان رسومياتي طور ر فے تھا، کھوم تحر كربات ايك متعينه وضع سے كى جاتى تھى اور وى وضع تابل قبول مجھى جاسكتى تقى جبك بيدل كے يهاں وہ معدياتى عرصداور وضع بى بدلى ہوكى تقى، اس ليے بعدل کا بیرایة اظہار و ابلاغ اس زمانے میں رائج متصوفاند شاعری کے عادی لوگوں کے لیے نا قابل فہم تھا (چڑے شاقبیدن)۔ بیدل کی شاعری کو پُر از اشکال، وجیدہ یا تا قابل فہم قرار وینا بقول واکیش شکل" دراصل قرائت کی ذهدواریون سے عهده برآ ند بو سکنے کے سبب تھا، ند كد بيدل ك خليقيت ك افكال كى وجد يد حقيقت يد ب كد بيدل كا كامية رومانى عى دومرا تما، اس لي كريد ويرايد ومحاوره اين عبد ك عام روايق اعداز س بث كرتها\_" واكيش شكل كے الفاظ جن:

"Before Bedil, Persuan poetry was never allowed to wander beyond crutian syntactic constructions with well-defined semantic fields. In his choice of themes, Bedili has transcended these semantic fields; for him f<sup>\*</sup> I/Im means Jinkin in the sense in which it has been known in Indian philocophical circles, for him f<sup>\*</sup> seman means with the sense in which it has been known in Indian philocophical circles. For him f<sup>\*</sup> iny means and and of I/I down means size kilds be in the sense in which it has been

known in Indian philosophical circles\*. For Bedil, & rang means the formed world. Such repurposings usually leave people haffled and attempts have been made to integrate Bedil into the familiar terminologies of Sufism: thus Prof. Salahuddin Saljuqi has equated 569 'britin with July 'italian and identified it into the and lithur of the sufi spiritual geography\*\*\*(41)

> معرفان کا آغاز ہی ان اشعارے ہوتا ہے: ملكل دحس بمنع وايعر، حالن وجسد ہمہ عطق است جولاے احد مثق از مصد خاک آدم رکشت ان قدرخوں کے رمک عالم ریجت

وست آدم حجلي ادراك لینی آن فیم معنی نولاک

(عقل وحس، ساعت و بصارت، حان وجسد، بدسب عشق میں جو ہولدے وحدت (تخلیق) کے

اصول کا عطش مشت خاک آوم ے اور اس قدرخون که عالم رنگ و پواس سے بعدا ہوا۔ آدم كيا ب، آدم فقد على اوراك ب يعي فهم ب اولاك كمعنى كى.)" (ماشيه واكيش فكل) (مدید قدی) (لولاک لف خلف الالحلاک) (اے بی) اگرآب د ہوتے ترین نے آ مانوں کو نہ بنایا ہوتا)

"يول في وارشويال تعين ، كلي ويد إعظم 1668 عن دوري اطلم جرعة 1669 عن،

تيسري مغور معرفت أ 1687 ميں اور حِتى اور آخرى موفان 1712 ميں۔ مرفان كو لاموت ك جوڑنا بعیداز قیاس دلیل ہے کہ الاجوت صوفیا کے روحانی سرک پیلی منزل ہے نہ کہ آخری۔" (عاشيه دائيش شل)

اس ولیب مختلو کو جاری رکتے ہوئے والمیش شکل کہتے ہیں کہ بیدل کو سجمنا اس لے بھی دقت طلب رہا ہے کہ بیدل کا انصور وجود من وعن وہ نہیں ہے جو اس عبد میں

IOf the Swinging Light where is the wing and feather? Of the trace of a circle where is the beginning and where is the end?? indicate not only a time-concept which is dissonant with the standard suf-

discourse, but also a theoretical departure from the usual formulation of 3R3 wuild (= Existence); for Bedil 3R3 wuild is not a reality, and thus the 'Unity' is somewhat anti-foundational. When Bedil dismisses both knowledge and ignorance as illusions of the same category, he is following an advanced text like the Yogaväsishtha, and not a mere Unity. This is transnumeration, not a reduction of everything into a Numero Uno This transnumeration, usually regarded as 'the doctrine of Zero'

because the great Buddhist philosopher Nagarjuna has used the word 'Sbūnya' to describe it, is the core of some of the most complex philosophical thought-systems India has produced, including that of the Yogavasishtha. When Bedil joins the group, it is hardly surprising that some of the best Indian poetry results. Since the poetic devices are entirely those from Persian poetry's arsenal, a new glow is also added to the contents.

In the long list of sufi poets, nobody except Bedil could do it because in that long list, nobody could go to those sources with the needed intellectual power, or the needed artistic talent \*(42)

جو اواك واضطفه كى قد يى دائش كى بحى اساس ب، واكيش كابدوه كلته بجوسبك بندى بالخصوص بيدل ك بارے ين مارے حيس ب خاصى مطابقت ركتا بر واكيش شكل نے استے براز معلومات مضمون میں بیابھی انکشاف کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ مثنوی عرفان میں ہر بھٹ ہوگ وشفتھ ہے آیا ہو، اس میں بہت کچھ اپیا بھی ہے جو دوسرے ذرائع ے شعوری یا لاشعوری طور پر آیا ہوگا۔ لیکن اس میں کلام نہیں کہ بعض تصورات الے ہیں جو

سوائے وانش ہند کے کہیں اور نہیں یائے جاتے۔ \*\*

مثنوی عرفان میں بیدل نے مخن کی بابت جو پکھ کہا ہے، وہ بہت پکھ وہی ہے جو

ہندستانی قکر وفلے ش العلا کا نظریہ ہے۔ 🖈

الا "مثال كے طوري:

باغ برکیت برک رسید المثن باید از خودت گل چید (قم باغ برگی (firfin) کی حالت سے عالم رقب و پر (स्रापुण) کی حالت

( النق ) یا ( वाणी ) کلام ابلور عامل ہے وجود میں آتا ہے۔ یہ واش بند کا فذى نظريه ب

(ماشد، داکیش قتل)

الله الله ويد على أواك ( الحن ) كه بارك على كما ي:

अमनानों मां त उप क्षियन्ति सुपि सुत अद्धित से चदाचि।। میرے (واک ﷺ خن) کے ذریعے انسان کھا تا ہے و یکنا ہے وسائس لینا ہے اور سنتا ہے جو کیا جاتا ہے وہ ناش ہوجاتے ہیں جو مجھے نیس پھانے سنو جو كان ركعتے موسد مقدس حمالي سے

(زگ دید)

(اَلْمُحُد) (ماش، نارنگ)

> ''بیدل نے عرفان ش صاف صاف کیا ہے : وی نہال آل جد پر فراشتہ اند

رین کیاں آئی چہ ہر اور اللہ در زنگان پانے بائد ساخت اللہ از گروپ دگر برین آثاد نصحت آگاہ فشت تا سائد

(بی بیل جس کی استان میں ، جدوحان میں کی دھرتی کی آئا ہے۔ جدیوں کے عادہ دورے کردہ تحق نے بھار (مثنی خواب میں یا بھاری میں) اس سے آگاہ تھیں ہیں)'' (ماش راح شدی انتقال تقل)

والش بعد بن بعضها کے sominal کے اور اگریاتی تصورے ہم ایکن گیروں والی کاپ بنس بحث نرچکے ہیں، اس کو دہاں ویکنا جاسکا ہے۔ (430) عرفان شمار کئی کے بحث سے طبیع کی جانے کی اپنے کا کہا ایم گرانگیز مشمون میں بحث کی ہے، جم کا دکر کہم کے کریں گے۔

م ہولان کا سیاست کے انتظام کہ طوئی ہوگئی ہو انتخاب کی تاہی گئی۔ چنگہ دو اسپر کری میں اس کے انتخاب ہے اس کا دو اس کا میں اس کا دو اس کے اس کا اس کا سے اس کی کا دو اس کے اس کی ک انتخاب کے اس کے انتخاب وہ دو اس کے اس کا دو اس کا بھی اس کا دو اس اس کا میں اسٹر اسٹر کے دو اس کا دو اس کار دو اس کا دو اس کار دو اس کا دو اس کار دو اس کا دو اس کار دو اس کا دو اس کار دو اس کا دو اس کار دو اس کا دو اس کار دو

ما التوادد آگی مصد بسیده این کو اصل حد بیشته و از این بیشته و اشته داشت منتقل میشته بیشته بیسته بیشته بیشته

 فوب بیواری کر یا داریم کی عال جادہ میر یا داریم گٹن بیداری ((مونار) گلیان) کا چراب برحد بیان ہے، اس کے سیدکر شی سال قام دارش (دیس کا کی میرکی مید، واکنش قش کیتے ہیں کہ بیول کے بیان میں گرد را قد کی آئی کا واضحہ دائرات گلی کی شون کا دائی کا اس انتظام کر کتاب انتظار کر گئی میں بیان ما قام کم میکر کا کریں، چراک بیول کر ماتھ کی اس انتظام کھتے ہیں اس

مرا می است. به این از این این از این

ہے۔ بیدل کی دوسری دھو یاں کے قرارے پہلے اس بیاتی کو سائٹ دکھنا خوروں ہے جس ک جد ہے ان اسٹونیوں کی معنویہ اس قالب سے ان کے قالی اوا و اعتبادا کا مرافی تا ہے۔ آئی بائٹ معلوم ہے کرمشرقی فلم موانے واموری اور انجازی کی فلم موانے ہے اور کہا، چھوک کی فلسفیاد وقیقہ تمی اور وقت آخریل نے اے مورج بیجیدہ اور کہا، پایدیا قال جس کی معنی آ فریل اور مینا کاری میں میں اور حتی ہے زیادہ ان کئ اور تجریدی خیال بندی کاعمل وال تھا۔ اس سیاق میں بیدل کا تھلیتی کامیہ جس کے سرچشوں میں وائش اساای کے ساتھ وانش ہند کے سوتے بھی آلے تھے، اگر اس زیائے کے صاحبانِ ڈوق کو نا قابل فہم ،سریت آلود یا پُراز افتال معلوم موتا تھا تو تعجب کا مقام خیس ہے۔ اس بر فاری کا مقامی بندی روزمره و وراسه منتزاد جو نووارو ابرانیول کو اور بھی اجنبی اور نابانوس معلوم ہوتا ہوگا۔ اشارحویں صدی میں فاری شاعری کے دو طرز متبول و مرغوب ہتے، ایک نظیری کا دوسرا صائب كا، بيدل كى شخصيت في وونول كوزم و زير كرويا بيدل كى تخليق توانائي اور جرأت فکری ایک علاهم خیز دریا کی طرح تھی جو کسی رکاوٹ کو خاطر میں شد لاتی تھی۔ بیخ علی حزس (وقات 1768) جن كا زبانه بيدل كے كچھ بعد كا نتما، اور جو امراني نزاو بنے، انھوں نے ہندی فاری گوؤں بالخصوص بیدل پر اعتراض کرنا شروع کیے۔ اگرچداس زمانے کے جید عالم مراج الدين على خان آرزو (وفات 1756) نے جم كر بيدل كا دفاع كيا اور بيدل كى اختراعات اور جدت پستدیول کو برخل تشهرایا- خان آرزو نے مسجید العافلین کی کر النے حزیں یر اعتراض بھی کیے۔ یوں زبان کی مقامیت بنام امرانیت کی بحث اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہندی شعرا زیاوہ تر قاری کی سند کے لیے ایرانیوں کی طرف و کیھتے تھے۔ حزی اور ان کے حامیوں کے اعتراضات ہے ہندی گوؤں کی ساکھ کو خاصا دھکا لگا اور بدتوں وہ اس احساس محتری اور پسماندگی ے باہر ند لکل سکے جیبا کد آزاد بگرامی ( فزانة عامرو) اور ام بخش صبهائی کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہی بیدل، عبد عالکیری میں جس کے نام کا ڈ ٹکا بھا تھا، اشارھویں صدی کے اواخر تک اس کی شیت اس پشت چل گئ اور وہ فقط خواص کے ایک طبقہ کا شاعر بن کررہ عملا۔ ستم بالائے ستم کہ صالی، شبلی اور آزاد بھی جن کا زباندائیسویں صدی میں کچھ بعد کا ہے ای رویے کا شکار ہوئے۔

وارث كرماني كاكمنا بيك:

''بیدل ہمالیہ بیماڑ کی طرح استے پلتد ہیں کداشیں ان کے ہم عصروں اور بعد والول في اين ضعب بصارت كي ينا يرمغلق اور خارج آ بنك قرار ديا تعار ان سم تکاموں میں شیلی کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔" (45) خواب بیداری که با داریم بر مال حادہ سر با داریم

مین بیداری (طرون) گیان) کا دو آنها میرسید چار به ان لید به کرشی نے قام داستوں (خدیوں) کی برگی ہے۔ دائیش انقل کیتے ہیں کہ بدل کے بیال مذی گر و قلہ کی آگی کا انتہجے در فرارے گلاکی کا تو اب افزار کرگئی بیدار کا مقد کی کہا کی انتہام انجم بمجمع کری گئیں، دولک بدل کو تا تاہل کم کلتے ہیں ان بے بدل مال انتقال میں کا بات یک

> فیم اگر آئی بیری قدم به پرده است کی فیم آئی آئی بیری قدم به پرده است مینی گیم آم الفیری در آب په پرده است آئی بیری در آب بیری خود در آب په پرده است آئی میری از میکن خود ایری فیل و گرب پرده است (آئی برگوار ندگی ایری فیل و گرب پرده است آئی میری از میکن میکن ایری فیل و گرب پرده است محمد ساخت به به بیری میکنی ایری فیل و گرب پرده است محمد ساخت به به بیری میکنی کستی کشر فیری میکنی میکنی و میکنی میک

یں دری طوری طوری کے ذکر سے پہلے آئی سیاتی کو سانند رکھنا خوردی ہے جس کی جد سے ان مشخوص کی مشخوص اندہ خالب سے ان کے قائی دیا و میڈا کا سرائے کھا ہے۔ آئی بات معلوم ہے کہ مشرقی شعریات دورائےالیت کی فصریات ہے اور سیک جنری کی قسطیات وقت تکی اور وقت آخریلی نے اے مزید چیچےہ اور انگہا باعادیا تھا جس کی مشخ آخری اور مینا کاری ش ایک اورحتی ے زیادہ ان کی اور تجربیری خیال بندی کاعمل دال تھا۔ اس ساق میں بیدل کا تخلیقی کامیہ جس کے سرچشوں میں وائش اسلامی کے ساتھ دائش ہند کے سوتے بھی آ ملے بتھے، اگر اس زبانے کے صاحبان ذوق کو نا قابل فہم ،سریت آلود یا پُراز افتال معلوم بوتا تھا تو تھی کا مقام نہیں ہے۔ اس بر فاری کا مقای بندی روزمره و مایرانه مشتراد جو لووارد ایراثیول کو اور بھی اجنبی اور نامانوس معلوم ہوتا ہوگا۔ ا نھارجویں صدی میں قاری شاعری کے دو طرز متبول و مرغوب تھے، ایک نظیری کا دوسرا صائب کا، بیدل کی شخصیت نے دونوں کو زیر و زیر کردیا۔ بیدل کی تخلیقی توانائی اور جرأت لكرى اليك الأهم خيز دريا كي طرح على جوكسي ركاوث كو خاطر ميس شدادتي على - في على حزيس (وفات 1768) جن کا زمانہ بیدل کے کچھ بعد کا تھا، اور جو امرانی ٹڑاو تھے، انھوں نے ہندی فاری گوؤں ہا کھنوس بیدل پر اعتراض کرنا شروع کیے۔ اگرچہ اس زمائے کے جید عالم سراج الدين على خان آرز و (وفات 1758 ) نے جم كر بيدل كا وفاع كيا اور بيدل كى اخراعات اور جدت پندیوں کو برحق تغیرایا۔ خان آرزو نے "میب الفافلین" لکھ کر اللے حزیں پر اعتراض بھی کیے۔ یوں زبان کی مقامیت بنام ابرانیت کی بحث اٹھ کھڑی ہوئی۔ بندی شعرا زیادہ تر فاری کی سند کے لیے ایرانیوں کی طرف دیکھتے تقے۔ حزیں اور ان کے حامیوں کے اعتراضات ہے ہندی گوؤں کی ساکھ کو خاصا دھکا لگا اور مدتوں وہ اس احساس کمتری اور پیماندگی ہے باہر ندکل کے جیسا کہ آزاد بلگرای (خزانتہ عامرہ) اور امام بخش صبيائي كريانات سے ظاہر موتا ب- چنانيدوى بيدل، عبد عالكيرى يس جس ك نام كا و لکا بھا تھا، الفارحوس صدى كے اوافر تك اس كى شبرت اس يشت جلى كى اور وہ فقلا خواص کے ایک طبقہ کا شاعر بن کررہ عمیار ستم بالائے ستم کہ حالی شیلی اور آزاد بھی جن کا ز ہانہ انیسوس صدی میں پکھ بعد کا ہے اس رویے کا شکار ہوئے۔

یہ انیسویں صدی میں چکھ بحد کا ہے اس روب وارث کرمانی کا کہنا ہے کہ:

اليول ماليه بهازي مرح است بلنديس كراهي ان كيم مرص ان او بعد والون في است صعب بسارت كي مناع مطلق اور شارع آبنك قرار و إخلاان كم كاليون من شيل كويمي شاش كيا جاسكا بيد (45)

حقیقت یہ بے کشیل جھوں نے شعرائعم کے نام سے یا فج جلدوں میں فاری اوب کی تاریخ کھی، انھوں نے بیدل کوشال نہ کرکے اپنے باتھوں اپنے عظیم فاری شاع کو دلیں نکالا دے دیا۔ ان حالات میں غالب کا ببدل کا تنتیج کرنا اور ایک عدت تک علی الاعلان بيدل کواينا رہنما وخضر راو قرار دينا ايك غيرمعمولي ذافي وتخليقي كارنامه ہے سمي طرح كم نه تھا۔ غالب نے کم عمری ای سے بیدل کا اتباع الشعوری طور برشروع کیا۔ بیدل میں ان کے لیے پچھ ایس کشش تھی کہ بغیر پچھ وب بتائے وہ دل کی گرائیوں سے بیدل کو جاہیے لگے، صاف کتے ہیں کہ بیعت بیدل کا فیض ہے کہ میرا تلم اس قدر سیمائی وکھاتا ہے۔' لین بالعوم جو بیسمجھا جاتا ہے کہ پھیس برس کی عمر کے بعد غالب نے اتباع بیدل کو ترک کردیا، خواه اس کوخود غالب کی تائید ہی کیوں نہ حاصل جو (ملاحظہ جو خدا بنام عبدالرزاق شاكر، آغاز اين باب) يد غلط محض ب، اول تو سفر كلكته ك دوران 1828 كك جب عالب کی عمر 31 سال کی تھی وہ علی الاعلان پیروی بیدل پر فتر کرد ہے تھے (جس کا ذکر مثنوی بادخالف اور دیگرمشو ہوں کے شمن میں آگے آتا ہے)، دوسرے ید کہ وہ فاری کے الل زبان فيس تنے، ليكن قضية كلئة كے بعد الل زبان كى ميثيت سے خود كومنوانا اب ان کے لیے عزت و انا کا مسئلہ بن عمل تھا، اور تیسرے مدکہ بیدل کی شعریات اس حد تک عالب کے ذبن وشعور میں بیست ہو پھی تھی اور ان کی فکری نہاد وا قناد کا حصہ بن چکی تھی کہ باوجود ادعا کے اس کو بدلائیس جاسکتا تھا جس پر نہ صرف ان کی تمام شاعری ولالت كرتى ہے بلكہ بعد كے خطوط بھى چغلى كھاتے ہيں جن سے بينة چلتا ہے كہ عالب وابني طور ر بعد میں بھی بیدل سے رجوع کرتے رہے۔ قاضی عبدالودود نے صاف صاف ککھا ہے کہ بعد میں بھی عالب"میدل کے دائرہ الر سے باہر نہ تھے، باوخالف میں انھوں نے بیدل کا شعر بلور سند مشوی میں شامل کیا ہے ۔ غالب آخر آخر تک بیدل کے اشعار اظہار پندیدگی کے ساتھ اسے عملوں میں لقل کرتے رہے۔ '(46) ڈاکٹر طیق امجم نے غالب كم ازكم سات خط الي ويش كيدين جن عد البت بوتا ب كد غالب آخرى عمر تك بيدل ك اشعار ك حوالي ويع رب (47) آگرہ و دبئی شن اوگوں کے اعتراضات ہی کیا کم سے کر تفدیہ کفکتہ خالب اور بیدل کے رشتے کے لیے نہایت بدبھانہ عاب بوا۔ گااب خانہ آگرہ میں خالب کی زندگی اس هم کی مثال تعی

اسد بہار تماشاے گلتان حیات

وصال لالد عداران مرو قامت ہے (تخ)

وہ دوساق کی بھا تھے گئے میں کہ اس کا اساسا سے اس کے اس قرار سے اس کے اس قدر وزیر اکدارہ جارے سے کا اس کا بھارت کے اللہ یا مورٹ کے کہ اس کے انداز میں اس مورٹ میں کا میں کا مورٹ میں اس کے اس کا اس میں اس میں اس کا اس کا اس کے اس کا اس ک میان اس میں اس کا اس کار اس کا اس

> جزوے از عالم و از ہمہ عالم ہیثم چھو موی کہ بتاں را ز میاں برفیزد

. مطمئن مدہوئے۔ مرقا کے قبل سے شعر پر مجی احمۃ اض کیا گیا : شور انتخلی بہ فضار بن مرتکاں دارم طعنہ بر بے سروسامانی طوقاں ورد

طعنہ پر ہے سروساہاں طوفال روہ معرضین کا اصرار تھا کہ اس میں اورہ کا استعمال خلط ہے۔ غالب کو اپنی بیدل فہی

اور فاری وانی پر ناز تھا۔ انھوں نے معرضین کو برم مفل لٹارا۔ فالب کو مخالفین ک

احتراضات اور خاص طور برقتیل کوستد کے طور پر پیش کرنا سخت نا گوار گزرا۔ اس کا ایک افسوسناک نتیبہ یہ آکلا کہ خالب قتیل ہی کے فہیں، ہندوستان کے فاری کو شعرا کے مخالف ہوگئے۔ان کا کہنا تھا کہ ہندی شاعروں نے فاری اہل زبان سے ٹیٹن، کیابوں اور مقامی اسا تذہ ہے بھی ہے، اس لیے ان کی فاری شاعری لائق امتنا نہیں۔ مات ہو ہ گئی۔ حزس نے ہندی قاری کو شاعروں کو " بوج گؤ" کہا تھا اور ای نوع کی نزاع سراج الدین علی خان آرزو اور دوسرول سے شروع کی تھی۔ اب غالب اور حامیان قتیل کی معرک آرائی سے برانے ایرانی بعدی نزاع کا از سراہ آ فاز ہوگیا۔ فالب کے لیے پنش کا جھڑا پہلے ہی وروسر بنا ہوا تھا۔ وہ کوئی اورمصیب مول لینا نہیں جاجے تھے، لیکن نہ جاجے ہوئے بھی وہ اسرانی بندی نزاع میں گرفتار موسے۔ یول ان کے شعوری و الشعوری آئیڈس بیدل بھی زد بر آ گئے۔اس سیاق میں اب بوری طرح دیکھا جاسکتا ہے کہ فلکتہ کے قضیه الم مضید میں اصل معالمه بقول ڈاکٹر عبدافخی اتباع بیدل ہی کا تھا، آگرہ اور دبلی میں بھی جو اعتر اضات ہوئے تھے تو اصل بات میروی بیدل کی تھی اور یہاں بھی لفظ وو و کے جس استعال کومحل نظر قرار دیا گیا وہ درامل غالب کے پیال بیدل ہی ہے آیا تھا۔ بیدل مرزا کا سب ہے يزا سرچشمهٔ فین تھے۔

ما سادت کی و داشد کو گرچی جوب دوست احاب بست مثل متانی کا معرور و پار ما بست میشند می احداث که این است با بدار می در میشن از میکند از کام این با بستان است موسط به می است می اعزاد موسط به می بسته می است موسط است هم جوب کی گائی می و است می است می

ی زدوه قم زده کر ترکیب است بالایا فقیر تکلیب است بچال آل میلا باطل قلام فیش میروا بیدل الا مجیت خابق دادد که بیشال بدای دارد

ادریں ہیں۔ دون ہود حرصت است کہ ڈرہ ڈرہ ڈرہ چاقال یہ طور معرفت است (اِس مجھنے سے ایک ایک معرفت کا ظہیر ہوتا ہے، جس کا ڈرہ ڈرہ معرفت کے طور سے دوئن ہے)

ای طرح مشوی محیط اعظم' کی تعریف میں اینے نام کی مہر کے ساتھ خالب نے یہ شعرائیے ہاتھ سے کلعا ہے: ہر حہابی را کہ موجش گل کند جام جم است

آب حيوال آبي حي از محيط اعظم است (50) (برووخياب جركدمون عن غرقاب بوجاناب، وو جام جم ب، آب حيات

رور رو مهم يو له وي من روب روب مهم ب الدو [ . اب اب يوت اس ميلو اعظم كي من ايك آي ك مشتوی اطور معرفت کے بارے میں معلوم ہے کہ قیام عائرات کے دوران 1827 میں مال کی اجرائر اورا اس مشتوی کی ترقیب واقع ہے لکھی کی اور دکر می اعور معرفت اویل معالم کی گل معد اساف خارم میریک امراقاق اور انجیا انظام المعرفت اجدا کی قال اور مجنی بدول کی مشتویاں کی خالب کو میشیر موجود وہیں اور ان کے افراع خالب خالب کی قالم آر مجنی جدول کا انجام جدسے ہوئے ہے۔ مستحق تردیک کا انجام حدسے ہوئے ہے۔

## (1)

اب کا والدها الله کا کل طور کا کم مراقع اور بیا جدر یا بست کا که بست که و با که بست که بست که بست که و بست که بس

قال مثل بمن همبرای با طرفی سد استفاده کا دکراسید بریس میزدان ما در مرف ان معامری که کا و بسید که کوشش کرت مین حضول ند ان ای ایریک می طوم بیا آن که این میان که با بسید کهای این کافیل به کابا جد دند ایم با بدا می بسید که با این که ساخت بیدا ک به عاشاند کسی ای قدر ایم با بدا که برایم کرد این اسال که ایک طرف می اما می کا کیا شد ایک داد

مسئلہ دراصل فاری مغلوب وکش بعنی زبان کی فاری آمیز ساخت کا تھا جس پر معرضین حرف لاتے محے ند کہ طیال بندی و فنکاری کا۔ عالب نے فکری بلوغت حاصل کرنے کے بعد اس وُکٹش کو ترک کردیا۔ اس اجمال کی تقسیل اسکتے باب میں آئے گی۔ عالب نے جب صفاعے زبان کی طرف قنجہ کی تو عرفی وظیری سے کسپ فیش کیا۔ بھول وارث کربائی:

ستھیری اور فرق کی دوری سے اسلب عمل ستودہ خوار پر بیا ہا ہا تھ کئی خاری طور رو و مانڈو و پر کا رو بیان کا بدیل ہے کہ سب ہے انہیں کا مانڈی کا اعتقاد میں استوان کی اس بار کا رو ان ولندیا نے اسرائی کی اور بیان کی اس با ہے کہ اور اور پر میں میں کا میں کا رو ان کا میں کا رو ان کا رو ان کا رو میں بیر انسان میں کی ایس کا میں اور انسان کو اور ان میں میں میں کا رو ان کا میں کا رو ان کا میں کا رو ان کا رو کی جمائی جمائے کا سیار کا کی جائے کا رو ان کا انسان کا رو کا انسان کا رو ان کا ہے کہ رو ان واقع کی ایس کا رو ان

ن ہا ہی اور دیا ہے کہ اور ان کا میں اور ان کی دریاں اور ان کی دریاں اور در ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی میں 11 مال ان کے اہل علم جن سے خالب کے روابط تھے، ان میں سے بعض نے خالب

کے 19قع ارتقا اور فی رویاں پر تھوڈا ایس واڈ کا او ہوگا۔ انھیں وو گروو فرطند تھوڈ کیتے ہے۔ جیسا کر شیافت کے مطاق کے پر چائ گا ایک فرل میں اپنے واجھان معوی کوفران خسین ویش کرتے ہوئے کہا ہے ۔ (1843)

ایک راندی طمی از کت مرایان عجم یه بما صحیه بربیار فی از کم شان بعد را خوش انسانشد مخور کد بود باده تطویت شان حک فوال اورم شان مؤل و بیر و سهایی و مسابق و انگاه حربی اخراف و آورده براهم شان خاک موجود جان کرچ نیزاد فضار است و در به مؤل الله و و دوم شان (اسکام سازان محکم الحاص الاستان می مادی کار این می ران کم کم میانی کار ا

روب قال با بہتے ہے جمہومات کی ایسانے بھارتا ہے ہو گائے ہیں گے۔ اور کا سے ان کے اس کے اس کے اس کے اس کا میں اس ک عمل ہوا اُن کے دم سے حکمت فنواں روش ہیے۔ ان اورکن عمل موکن، تیم ر مسیئل ادر طوق ہیں مصرف کے کہا تھی عمل افراد اور اگر دور کا ان عمل انتہا کیا جائے ہے۔ یہ مواحد دیان ان آب آر کہے کی اندر عمل تھی کہرگی ہو گئی۔ عمل ان کا کا عدم وہ انگر سے انتہا کہ ہے کہ اندر عمل کھی کہرگی ہو گئی۔

غالب: معنى آفريني، حداياتي وشع، شونينا اورشعر بات ببرحال ان تمام عوامل کا متیجہ سے ہوا کہ خود غالب کی ناقدانہ گرفت اپنی شاعری بر مضبوط ہوتی چلی کئی حالاتکداس کے لیے انھیں اپنے باطنی تھج اور التہاب انگیز مقیلہ ہے سالہا سال نبرد آزمار بها برا موگا۔ ببرهال بدابت ب كه عالب ك ذبن سے بادة بارية بيدل کی ہو بھی نہ گئی۔ بیدل کے الشعوری اثرات گہرے تنے اور بعد کے کام کی تخلیقیت میں

بھی 'بادہُ ہیدل' کا شمار ہاتی رہا۔ غالب کے اطالوی نقادعلی سائدرے اوسانی نے خالب اور بیدل کے اسلوب پر کھنے ہوئے ایک اور اہم اشارہ کیا ہے کہ بیدل کے بیباں جس طرح کے نادر مرکبات اور بندشيں ملتى جيں جن ميں الفاظ كا تفحاؤ خلاف روزمرہ معلوم ہوتا ہے اور جن كى بناير بيدل كو خارج از آبنگ كها عميا وه وراصل مشكرت مركبات سے التي جلتي فتطين بين مشكرت بين الی بندهیں عام ہیں۔ان کی رائے بھی یہی ہے کہ غالب نے بیدل کو بھی ترک تہیں کیا، اور اس بارے میں فاطاقنی سمیلنے کی بری وجہ خود خالب کے اپنے بیانات میں۔ وہ بدولیسی کت بھی اٹھاتے ہیں کہ بعد میں عالب نے اگر بیدل کے بارے میں چھے کہا بھی تو اس کا تعلق ان کی فاری شاعری ہے ہے، اردو کلام ہے اس کا کچھ لینا دینا تہیں۔ (<sup>55)</sup> آگے چل كراية مطالعات اور تجويول من بم شوايدكي روشي من اس مقدمه سے بحث كري مے کہ بیدل کی شعریات اور اس کی زیرز مین اشعوری برج عدایاتی جروں کو عالب نے نه صرف مجى ترك نبين كيا، بلكه غالب أن أنيس الي تخليقيت كي أتش ورول معنى يالي اور ادابندی کی ایک ایس سلم بر فائز کردیا که یمی خصوصیات عالب شعریات کا نشان امتیاز

اور غالب کے تخلیقی وستخط بن سکیں۔ ادب میں canon کا تصور مابعد جدید تقید سے خاص ہے کہ ادب میں شاہ کارمتون کا محید سکرتا پھیاتا رہتا ہے، یہ سارے زمانوں کے لیے مقرر وستعین تیس ہوجاتا لیعنی اس ص تغیر ہوتا رہتا ہے۔ عالب اور بیدل کا رشتہ اس کی بہترین مثال ہے، یعنی جب کوئی برا شاعر سائے آتا ہے تو بعض اوقات وہ اسے سے پہلے کے اولی سرماید کی نئی تعبیر وتغییر پیش كرك يا بازياف كرك ويحيل سرماية خن كى قدر و قيت يس فرق پيدا كرويتا ب\_حزي کے جنری ایریانی خزاع کے بعد بیدل کو آخر بیا دشن اٹلانا دے دیا آئیا بھا۔ دارٹ کر ہائی کی اس باعث شار دون ہے کہ حالب نے اجازی بیدل کرنے جن طرح بیدل کو ادسرتو ردیا ہت کمیا اور بیدل کا گری ایسیرے و فیکا دارہ عظمے کو فرائع جندیں کیا ۔ ''س کے بعد بدیل اس عام برگئی رہے جان دی مجان سے ہے ہے۔ (458)

غالب نے پیدل کی معنویت اور مقلت ہے رشتہ جوڈ کر ان کو چی زندگی پنینٹی۔ اس کے بعد بیدل نہ مرقب canon ٹک catre stage ہوگئے بلکہ ان کی اور ان سے ساتھ سیک ہندی کی وحاک بھی سارے زبانے ریزیٹر گئا۔

حالی نے شیخ معظم کے واقعہ میں بہتو لکھا ہے کہ اس نوعری میں یعنی دس کیارہ برس میں جب غالب نے شعر کہنا شروع کیا، ظہوری کا کلام غالب کے مطالعہ میں تھا۔ قیاس جا بتا ہے کہ آگر ظہوری ان کے مطالع میں تھے تو دوسرے اساتذہ سے بھی وہ نا آشناشیں وول گے۔ کی صدیوں پر محیط ایک بوری کہشاں موجود تھی، اس نوعری میں اس بوری کہکٹاں سے غالب کے خلیقی وہن نے بیدل کا انتخاب کیا اور ند صرف انتخاب کیا بلکہ بیدل کوعصاے خصر صحراے بخن کے طور پر مچھ اس طرح سے اپنایا کہ فکر بیدل کا آرکی نقش ان کے شعور و لاشعور پر بمیشہ کے لیے مرتم ہوگیا۔ ہم پہلے بحث کرآئے ہیں کہ اس عبد ك تمام شعرائ قارى ين س عالب ف آستان بيدل في يرسجده كرف كوترجي كون دی، یا ظهر بیدل ای کو آجنگ اسد کے طور پر افتیار کیوں کیا جبکہ ایک سے ایک زمزمد سے ے مثال اور شاعر بے بدل موجود تھا۔ جیسا کہ اشارہ کیا گیا یہ جیرت انگیز اس لیے بھی ہے کہ حزیں و خان آرز و کے نزاع کے بعد جو ادلی تنازمہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اس نے بیدل کی حيثيت كوشديد نقصان بانجايا تها\_ آزاد و حالي وشيلى كے بيانات سے اندازه موتا ہے كه ند صرف بیدل کو حاشیہ بر ڈال دیا گیا تھا بلکہ" بیدلیت" کی اصطلاح کو ایک کلی تکروہ کے طور رِ استعال کیا جانے لگا تھا۔ ایسے میں بیدل کی شاعرانہ مخلمت کوخراج محسین ڈیٹ کرنا مخلیقی جرأت كا كام تو تها اي، جيب وغريب خود اهمادي كا كام بھي تهار تعجب ہے كداس كم عمري میں غالب نے اس نور بھیرت کی کشش کو موس کرایا جوشعر بیدل کا کرشد ہے۔ اول تو محیقی انداع خالب دورسے فیرحمول فیافت و دفاعات کرجم راه بر خالف عام جاریا تھا فالسید که دورا دو طریع در گاری کا بیان بطال می کاربان کا برین این را از مرابط کار فارد کار محمل کے انداز میں محمول کار انداز کا دوران کا دوران کا دوران کار انداز کار دوران کار انداز کار دوران کار دوران معمول کے انداز خاص کا انداز کار کار انداز کا بیان کار دوران کار میدان اس سب سے ایک میں کار دوران کار میدان کار

عالب كى كليقى افراد اور دافلى رشتول كى كورج كي جس سفر يرجم نظ بين، اوير حیات و خصیت بیدل، صاحب نظر ماهرین کی آرا، متن شعر بیدل و شعریات بیدل خصوصاً ع رفان کے داعلی شوابد اور لاشعوری مقامی تہذیبی جڑوں اور وانش ہند ہے ان کے رشتوں کے ڈیٹ نظر کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے تنبیس کو خاصی تقویت ملی ہے۔ بیدل سے شعری و الكرى كامية (السكورس) سے غالب تك زماني فاصله أيك صدى يا تيجه كم كا بي ليكن والى فاصلہ ایک قدم کا ب\_متنوی محید اعظم اور عرفان میں مقامی حکایات اور ویدانت سے والقيت كاسب كوعلم تها، ليكن واكيش شكل ك الكشافات في وانش جند كى صديول يرانى جروں سے بیدل کے فلفیانہ رشتوں کو الم نشرح کردیا ہے۔عظیم مخصیتیں جس طرح صدیوں کے ماشی کی جزوں میں اتری ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح مستقبل کی طرف بھی رخ ر کھتی ہیں۔ کویا ان کے بیر یا تال میں اور سرآ کاش میں ہوتا ہے اس میں کام تھیں کہ اپس سافتیاتی اور بابعد بدین گریات دائش انسانی کا اگلا قدم ، نالب کو برد سے ہوئے اكثر احماس ہوتا ہے كدكا خات اكبر بوكدامني انسان بوكد وجود،معنى بوكد زبان، غالب نے فکری طور برسمی منظ برمطلق رائے دے کر اے آئندہ کے لیے foreclose شیں كيا، يعني طرفول كو بندخيل كيا\_ جرأت قكري، ذاني تك وتاز ،سعى وجبتي اورآ زاد كي وكشاد كي کا بھی رشتہ خالب و بیدل اور تی فکریات کے چھ ایک مضبوط بل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیدل کوئی قریات کا پیشرو کہنا ای رفتے کی روے ہے۔ پاکستانی فلنی اویب ممیر علی بدایونی بیدل شای کو ای ست میں آ کے برهانا طابعے تھے لین افسوں کر زندگی نے وفا نبیل کی، تاہم ان کا ایک اہم مضمون "بیدل ساعتیاتی قلر کا پیشرو" اس بارے میں بہت

ے تكات كى توثيق كرديتا ب جن سے جارے اس موقف كى تائيد موقى ب كد ساعتياتى لكر اور مابعد جديد جدلياتي سويق كي جزير، مشرقي وأنش كي تجرائيون بين يوست جي اور بيدل و غالب كي شعريات سے ان كا محمرا رشته ب معمر على بدايوني وأش حاضر كي آفاتي جبت ے تو آشا تھے، لیکن مرقان میں موجزن واش بند کی تهدیک رسائی ان کو حاصل ند تھی۔ بہرحال مقامی ثقافتی رشتوں کی جزوں بالضوص (वाक) فلساء مخن سے بیدل کے متاثر ہونے کا اعدازہ اگر واکیش شکل کی تحقیق سے ہوجاتا ہے تو وائش حاضر باستعقبل کی طرف رخ، جس كا ذكر بم اكثر كرت رب يس، اس كى تائيد وتويَّق معير على بدايونى كى خردافروز تحرير سے جوجاتی ہے۔ ذیل میں ہم بالاختصار ديكھيں سے كد بيدل كى عرفان كے مباحث متعلقة ومخن اور وانش بهند كے تصور ( वाक) متعلقه فلسفة لسان اليحني ان دونوں اور سافقیاتی فکر کے موقف میں کیسی گہری مماثلت اور بمزهنگی ہے۔متن کی قوت بیدل کی زکاہ

> تيز ب يوشيده نديتي اس يرزوروج بوع ميريلي بدايوني للهية بن "موجوده دور ساعقیاتی قکر کا دور ہے۔ وجودیت اور انسان برحی کا قالین لیتا جاچا ہے۔ لیکن ستاروں کے اوست سے سورج کی درخشانی میں کوئی کی واقع فين بولى - مافتيال كركا سورج ينك رباب يكن يه مافتيال كرسرف سافتیات تک محدود میں بلد اس سافتیات اور مابعد جدیدیت تک محید آج فرو کی جگد سائنوں نے، مصنف کی جکدمتن نے لے لی ہے۔ آج کا قاری معانی کی عاش میں مصنف تک حانا ضروری شال ٹیوں کرتا، بلکہ متن کی

ال قوت سے رجوع کرتا ہے جومعنی آفریلی ش معروف ہے۔ بیدل کی نگاہ تیز ے متن کی بہتوت ہوئیدہ فیس بھی، لیکن اس کی علامتیں مختلف ہیں۔ اس کا طرز اظهار اپنی گلافت و روایت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی اگر آفاقی ہونے کے یا دجود اپنی تہذیبی فضا میں سائس لیتی ہے۔ مط<sup>(57)</sup>

بیدل کے یہاں دخن کی اصطلاح تمس طرح شاعرانہ فکر میں بنیاد کا کام کرتی ہے اور ان تمام مفاتيم كا احاط كرتى بيج والش بندى كديس، قارى كى الى معتويت اورمتن کی معنویت ال کر ایک تی فقش گری کردہے ہیں، اور تو اور زبان و مکان بھی سخن کے

امكانات يس س ايك بين بخمير على بدايونى س سني. "ساعتماتی گلر نے متن، معنویت، مصنف اور قاری اور سب سے زیادہ نصور وقت پر اسے اثرات مرتب کے ہیں۔ آج ہم متن سے الحضے والی لبرول کو ایک نی تعبیر سے آشا كرتے جيں۔معنویت كا روايق تصور اب اپني ايميت كھوتا جارہا ہے اور اس كى چگہ دوسرے تصورات لے رہے ہیں۔ جن میں افتراق اور التوائے معنی کے تصورات خاصے اہم ہیں۔ اب مصنف تصنیف کا واحد حواله نبیس رہا۔ قاری کی اپنی معنویت اور متن کی معنویت مل کر ایک نی الش کری کررے ہیں۔ قاری اپنی قرائت کے عمل سے ادب یارے کو ایک نی شکل عطا کرتا ہے اور اس کی متی حقیقت (textual reality) کو اپنے طور پر وریافت کرتا ہے۔ متن اور قاری کی مشتر کہ کاوشوں سے اوب یارہ حقیقت کا روب افتیار کرتا ہے۔ کوئی اوب یارہ اپنی جگد خور ملتقی تمیں ہوتا بلکہ وہ متون کی اجاعی فضائی میں موجود رہ سکتا ہے۔ جے تنی نفاعل بھی کہا جاتا ہے۔ بیدل نے "وخن" کی اصطلاح میں ان سارے مقاہیم کی شرازہ بندی کی ہے جو ساختیاتی فکر میں بھرے ہوئے ہیں۔ بیدل کا سارا عالمی خاظر (world view) اسى لفظ مخن ميس پوشيده ہے۔ مخن صرف انسان كى قوت كويائى يا اظهار و میان کا وسیلہ می فیس بلکہ اس کی حیثیت وجودیاتی (ontological) ہے۔ کا کنات میں اگر ارتفا كوشى كا ر عمان يايا جاتا عب تو حن اس ارتفا كالقش داكى بيد عالب في كها تها كد طوطي كوشش جبت ے مقابل ہے آئيند تقريباً يكي صورت حال لفظ ، افت اور زبان كى ہے۔ بیدل کے زویک انسان گوخن کے مظاہر میں مقید ہے لیکن مجی خن اے آزادی ہے بھی آشاكتا بيل كبتاب:

خاسمائی طو و بہ بین کہ ہے اگستہ و بیشتوں چیزی کی ''گوئی د جال می شخص (خاسمائی مومیا اور دیکے کہ ایکھ کے اور کیا مثنا ہے) در چا کے نوز کیک میں کا کو کا کا تک سوچورو قیمیں ، بیچہ مثن کی کا کانت کے اور پرمدل

کہنا ہے فن کے بارے میں:

(15)ز این صینی المسون میری جہاں زیمۂ اوست افزوں میری (اس کے اقاد سمیانی کے بارے میں مت پی چیہ اس سے آیک جہان

به پایان زعوج به اس ساز اور کور وج ) ( چید بن ۱۹۳۹ ب) لاکال (وید یا ایندر) کے نزدیک زبان سے باہر هیقت کا کوئی وجود تھی اور بدیل کرتا ہے:

بيون جن ہے. باخفا حقیقت بافثا مجاز بہ تثبیہ عالم بہ حزیمہ راز

(حقیقت کو چھیا اور مجاز کو ظاہر کر، عالم تصویہ ہے اور حقوبید راڑ ہے) مقن ، زبان اور الفاظ کے بارے میں بیدل کے افکار ایک افخار کرے استعمال ہے

شهور نشر کی کتاب چهار محضر شمی للحتا ہے۔ ''ایس عاصحتی گردیدہ تن روزج کا کتاب است واصل حقیقی موجودات۔ برگاہ اختا کے مصلح کرشا جدا نہ راقعی روز روز در اس جدید حدید رافعا کے دور سے حشہ

بافقائے مثنی کوشد جہائے راکس وزویان است و چوں افشائے عہارت جوشد عائے رابر قود بالیدن ۔''

معنی مختر کی روح اور موجودات کی اصل حقیقت ہے۔ عن جب اپنے معنی کو چھیا لیتا ہے تو دنیا بھی من موجودات ہے اور جب عبارت میں اس کا اظہار ہوتا ہے تو عالم کا

ہیں ہے ہو دیوں کا معرفان کے اور بیٹ تاریخ مان کا اخبار ہوتا ہے و عام کا چمی طلبور ہوتا ہے ،،،(659) مشمیر علی بدایا فی نے نظر بیدل کو مابعد جدیدی مشکرین سے سیاق میں مجمی و کھایا ہے۔

پیٹریگر زبان (مخن) کو Being کہتا ہے اس لیے کدانمان کو وجود کا علم زبان اور معنی کے وربیع برتا ہے۔ سوستر 'شان' Sign (مخن) کے راز کوسکدیا کر کے رفتہ میں حقیقت کے

کہتا ہے:

ا ممال قرار دیا ہے۔ دبیدا کا "مشن (Toxa) کا الصور وی ہے جو بیدل کے بیاں شن کا ہے۔ ہاڑھ کرنا ہے تحق خودکولکسی ہے جشن آئن تھٹل کری کرتا ہے۔ ہائید مگر اور ماارے کے زویک السان تھیں بوت کرن بوتی ہے شنی تن چول تھی بادی فی "بیدل ان دموز ہے ہی دی طرح آشنا تھا۔ وہ ان مشکرین ہے وو قدم آگے بڑھ کر

\$ 15 to 10 15

کہ فیر الرحق ورجال عصف کیا" (وہم و گان کے دشتے کو ویدہ فد کر شق سے نیادہ دیا شل کوئی چڑ ویدہ فیمل ہے)

آن جدیں مدی کا گری باندیوں پر چنگا کر بیڈ کمر کچھ ہے کہ آپ ان قر سے آنوی انون کی المدیدی ہے۔ بار زبان کی مطل عمل مواد اور کی ہے اور زبان خارتی اداخات میں سے ایسے اندیان خیری جمال عمران قرائل کے اداخات میں سے ایسے اندیان ہے۔ بیریل شن کی احقیات کا حال میں انداز جم کیست منتقی جائے ہے کہ جر لی ووق کی جہ میں کئی طن میں کو کا فرار اور کیا ہے اداد کا سے اندیان کے اندیان کے اندیان کی اندیان کے اندیان کی کا میں کا کا فراد اور کیا

> جمی اگر رہو لوق و عظم کہ غیر او خق چیست آئی آج، (95) (اگراؤ لوج و آگھ کے موفز کیکھا تھ کہا کہ کاس بیش تن کے طاقہ کیکھ میک میمین کلسا جا ہے)

 گُر قبل کرتی ہے کہ زبان حقیقت کے مطلق اظہارے عاج ہے۔ بیول کی کہتا ہے کہ زبان میں بچھ ایا تھیں وائی طور پر موجود ہے کہ معدالت تک اس کی رسائی ٹیمیں ہو گئی : عال در وہب او ناقش کا کہتا ہے۔ مجمعہ داکس عزن انتخاب بلند سے

(أس ك وصف كا بيان بساط س بابر ب-عبث داس س جوا شدو كر شعله خود ال بالتد س)

ان ان گائی کی جم مرکزی بحدیثی جد جد بدل ادامیش به چه به برا مرکزی به برا مرکزی به برا مرکزی به برا مرکزی به برا محافزی کی چه بیدان به جار که به برای مرکزی به مرکزی به این که استار که بدور برای به برای که استار که بدور برای به برای مرکزی به برای برای به برای برای به برا

'''سالیاتی اگری بین سے بیلے بیا سے این میں کے 19 سرے کا موقع کرتے ہوئے ہی آثار مربر میں گائی بیٹر ہی میں گئی اور کا بیل کا بیل کا ایک میں کا میں میں بیٹ طالع منصل ہے تاہدے ہوئے طالع منصل ہے ''آقا کا ایک آرید ہے۔ جب بیل کا ایک ہار کا ایک اسلام ایک رابط میں کا سالے بیان رہی کے دویا ایک میں کا میں میں میں کا اسلام کی میں کی کی کر کی کی کی کر کی کی میں کی کی کر کی کی کر کی کر کی کی ک

عدد استعمال جائے اور بیدن کے کا کا فقط استعمال کیا ہے۔ ابتد چہ دعیالا رہ اللہ سر کرائش چہ عظیٰہ مجمع تھر کرائش

(دیا کیا ہے صفی الفاکی بازی گری ہے، اور عقبیٰ کیا ہے، معنی کی کارفر مائی ہے)

ادر حلی سنطحی الایت یک دو جم سے ایک واقع قسط ہے ہے۔ ہول کا خشر میں در بیا محصور میں کی طرح اور افراد علی سیاسی تک فا اول چر ہیں ہے۔ میں اس کائی مورک میں ہے۔ حقوق میں واقع کسیدہ و جائی مکا جد اس میر کان کا اور ان برا سے سائے کم میں کران ہے ہے۔ اس میں کی طرح اس میں ایک طالع با بھی طوار کا اس ایک والی موالی میں اس اور ان میں اس کا میں اس کا ہے برم انا و موم امد کی سے بدر اس کاروک کی تاریخ میں کا جائے جائی اس کا اردار ہے اس کار کی جد جال کا خور دھی گئی دور کے دور کا میں کا دور کے بدر افراد کران اس کا اس کے بیش کاری کار دور کا ساتھ ہے۔ ہوال کا خور دھی گئی دور کے ہوئے ہوئے کہ اس کا اس کے بیش کار کو روز کا میں کاری کار دور کاری کار دور کے دور کاری کار دور کے دور کاری کارور اس کاری کارور کاری کار

بدل کی گفریات کی گیریات کی بہار چیں، ایک سے ایک معنی نیز دار لائن فور بر برکوشش سے بعد احساس بوتا ہے کہ حزید فور کی خرورت ہے۔ جو عالم حسن کی کریز پائی کا ہے وہی گئر بدل کا ہے:

جمہ عمر یا قوقہ قدح دریکا و خدار ہا چہ قیائش کہ کی رس دکھار ہا یہ کار ہا (قام مرسانہ سافہ ہم جالدرہ کی ریٹے فارٹیس کیا، کیا قیاست ہے کہ ق پاس قامی اندیاس ٹیس کی تھا)

بیال بغوستان کے جماع کا فاق دو کہ پیداد ہیں اور اس کے کہا گا گئی۔ و المحترف کے بیال کہ کا قان طور میں وائل معان وائل بعض کا سعور کے گھوں اس کی کہا ہے کہا کہ کی گائی اور دو میں کی کہا تھا کہ بعد آثام بعد الدہ قالیہ کو بختا ہے۔ بیال کے دجیان اسر فرد بصورت میں اُس کا اینا مهد آثام بعد الدہ کھائیات کے مائی محترف ہے میں میں کے مائی اس کا میں میں کمی کی طرف میں میں کہا کھائی کے مائی کہا تھا ہے جماع کی مواقع کی طرف میں کہا ہے۔ ادارہ دار ان میں کا میں کہا ہے۔ ادارہ دار ان بائیری اس مولی کے آئید دور میں کا رحد میں کہا تھا ہے۔ اس وال کو ان کی رحق کے میں میں کہا تھا ہے۔ اس کو رحق کی گئیری

بيدل، عالب، عرفان اور دانش بهند 249 یہ وال بیال بے جن کو زمانے نے خارج آبنک قرار دے کرمستر و کردیا تھا اس ليے كدان كى فكر اپنے عهد يل اتنى اجنى اور اتنى آ كے تھى كدان كا زماند اس تك چھے ندسكا تھا۔ بیدل کی قشر آ فاقی ہونے کے باوجود اپنی تہذیبی فضا میں سانس لیتی ہے اور اس کی جڑس اپنی مٹی کی گہرائیوں میں ہوست جں۔اس کا رتصور کہ زمانیت بخن ہے ہے، بخن ہی لفش كرى كرتا ، اورخن ، باہر حقیقت كاكوئى وجود نيس متعلم كى كروثوں كو اين الدر سمين بوے ہے۔معنویت كروائي السوركى جگدمعنى كركياتى السور نے لے لى ہے اور زبانیت کی اٹھتی اور س متن کی نئی تعبیروں کی جلوہ اگری کرری جیں۔ بیدل کا فکری نظام سرتت آاود اور حرکیاتی تھا۔ غالب کی جدایاتی گروش نے اس کے تمام رگوں کو ندصرف چوکھا کردیا بلکمتنی کو برقیا کر وائی طور براضطراب آشا کردیا۔ بیشعریاتی مجزوے کے نہ تھا۔ غالب کا مقن معنی کی تند و تیز شراب کی تختی ہے بدمت ہے۔ آج اگر غالب کا 'ایک ایک شعر دشت امکال کو اپنے نقش یا کے پنچے دبائے ہوئے ہے یا غالب کی آواز 'زووفهم' نہ ہونے کے باوجود جنب نگاہ اور فردوں گوش بنی ہوئی ہے تو وہ متن کی قوت کی وہدے ب جو زبان كے محور يرمعني آفريني بين مصروف ب- يجيئي صدى بين طرح طرح ك

اگویسا (وال نے متن کے بودة مار شہا اپنے ال یا در کائوں کو پانے الا اور اپنے البتے دال کا در کائوں کو پانے اگر اور الدا ہا ہوں اور الدا ہوں الدارہ الذارہ الدارہ الذارہ الدارہ الذارہ ال

غالب: معني آخرين، جدلياتي وشع، شونينا اور شعريات

## حواثي

- يياض غالب حلا غالب مرتبه ثار احمد قارد قي مس 51
  - الشارس 297
  - عبداللي فيض بدل وس 50-51
- رواست اول میں اس کا بہلامعرع اوں تھا: "اسدافسوں وورد ناشای ماے کرامال" شے بعد میں
  - غالب لے بدل دیا۔ (رضاءص 151)
  - بعدل کے طالب ول کے آغذ سے لیے تکویں : عهدافتی، فیض بیدل، لا بور 1982:
  - لورائس انصاري، قاري اوب إجداورنگ زيب، دافي 1969 ،س 222-180؛
- قاليا مرك كارتاء مرزا فالسروط وآباء 1997 لكاد احمد قاروقي "مرزا غالب اور بيدل" سب رس حيدرآباد، وممبر 2003 مس 15-8،
- دارث كرياني" قالب كي فعريات اورييل" اوب سال في وعلى الربل 2007 من 65-66
- بيدل في اسية عالات افي تشرى الأب عبارض من بعى فلسفياد اعداد من عان كيد إل
- ( كليات بهذل وفيح كالل 1342 مثمي)؛
- يندراين واس فوهكو، تذكره سفينة فوهكو، بدهيج وكل سيدكليم احفر، وفتر ووم، تهران، 2011،
  - (28-109 مريال المريور 109-98)
    - 13, 80, 30, 20,0
      - - مىداللتى من 195
          - الينياءش 197

          - ايناً ص 201
          - الينياءش 198
          - الشأ،ش 202-201
          - الينا ال 208-208
          - اليناء س 222-224

## شالب: معنى آفر ني، حدلهاتي وشع مشوعيتا اورشعر واست

النتأيس 228

سفت نوقتگوس 106 15

252

105 الشاء 16

وارث كرماني من 67؛ عبد أخي وس 139 17 نورانس انساری می 181-180 18

وارث كرماني وس 66 19

عبدالتي من 28 20

139 15/24 21 نوارانسن انتساری، 187 22

عمدالغي وس 187 23

نكات الشعراء ص 24-25 67 J. B. V. B. 24

25

26

: ec 25-14

عمد احمد خال م<sup>ا</sup>ل 137-137

مدافقي عن 80-80 محضالة جوره خالب نمير، جنوري 1969 ؛ وارث كريال مع 18-28 وادب سال م الريال 65-69 وارث

ٹاراحمہ فارد تی ہی 14-13 27 مبداته غال اس 121-118

مُلوط غالب، جلد اول اس 307-306 28

حمد احمد خال اعل 125-122 29 عمدالتي عن 70-67 20

31

الينا م 67-61

33

ناراحمه قاروتی ،سب رس می 15-13 32

66 00 31 /20 34

ايتأيس 88

البيناءص 68 مداغی م 78-79 36

نورانس انساری و ۱۹۹۰

40

12

43

38

مثنوی عرفان مشموله کلمات پیدل، جلدسوم ( طبع کابل) 1967

Wagish Shukia, "Mirza Bedil's 'Irfan' and Yogavasishtha", Paper (MSS) 39 Presented at the International Conference on Redu at Jamia Millia

Islamia, 17-21 March, 2004.

Wagish Shukla, p. 2-3

Wagish Shukla, p. 4

Wacish Shukla, p.5

لما هذه و : ساطنیات ، پس ساطنیات اورمشر تی شعر بات

220,222 . 1. 614111111 44 وارث كرما في ومن 47 45

قامنى عبدالودود، غالب به حيثيت محقق ،س 45 46

خلیق المجم، غالب کا سفر کلکته اور اد فی معرکه یس 101, 103

مدالتي من 107؛ كلمات بعدل، جلدسوم طبع كابل، مشتوى عرفان من 181 40 49

ابشاً ص 107

الينا ، س 86-86 50

وارث كرما في وحي 19

بحاله ممالخي ج 11 52

وارث كرماني ومن 21

230, 1.166 54

على ساعد ہے بوسان ، "Ghalib and Bedil'a Style" اعلیجل عالب سمنان مرت

بوسف هسيون خال وي 1970 وهي 1970 م 74-63

وارث كرما في ومن 151-138

غالب: معنى آفرينى، جداياتى وشع، شونينا ادر شعريات

عمير على بدا يوني " بيدل سالقياتي قلر كاليشرة" ، انفاظ ، على كرهه ، ص 21

22. 23. 1. [21]

59 اليناس 23 25 P. W. 60

## اوراقِ پژمرده، واردات اور دلِ گداخته

إد دونت كريكس ملسلة يارب التا بالد دال به كر دامن تلقي شب التا به التا كدة حرسته ووقي ديدار ويده كوار بواتات ياكس مطلب التا جدم التر أن القوالي خيريك خيال المن اكتب و اكتبار مين مثرب القا دال وياد كر دار الله بين التركد الرواند

کر گرد و خیال می این قدر بید جمی قدر و بان می ورسید دو تام برط بید.
زبان شاوی که بر بید که ساله بید می قدر و بان کی بید برا سرخ بید کی الدول زبان شاوی که بید مام جمالی بیدال کے تام دورہ فوال اور دیک بید داری استقداد میں بید اس دار میران کی این اور میالی می کار دور اس می استقداد می این می استقداد استفاده استقداد استان می استقداد می استقداد

روب يون بي المار يون ميان الاولاج بيان. "جم اقد عالم من مردًا كا تام بلند به اس سه جرادون دوج عالم سحى ش كام بند بنه بكد كم همرا ليدا الحق دوج رفعت يه والتي يوث بين كد تاد سه تارما وتان وإن تك تنجي فين سكة 2" (2)

لیں لین جو پیش خالب نے اپنے وایان ریافۃ کو انتخاب کرتے وقت اس میں سے زکال وی جیس۔ اس کے بعد نکھتے ہیں:

ا ب سے بعد سے ہیں: "عرب بھی ان کے دیوان عمل ایک شک کے قریب بہت سے اشعار ایسے یاسے جاتے میں جن بر ادروزبان کا اطلاق مشکل ہے دوسکتا ہے۔" (3)

یاسے جائے ہیں من کی اردوزیان کا انتقال سی سے ہوسل ہے۔ اس کے بعد جو شعر و سے جی این ان میں میا شاہ انتقال میں اہم وائی تمترات فتاط کے گئے خاک میں ہم وائی تمترات وائد تو ہو اور آپ بعد رکھ گھٹاں ہونا

یک قدم وحشت سے وری ولتر امکال کھا

جاده اجزاب دو عالم وشت کا شراره تھا

مال نے میراتی میرک میری کی جد دارید اتن کی کا میر دارید اتن کی گی اس نے بھی میں سے میں کا کیروی اور میرا میرا میرا میرا میرا اور اس کا میرا اور میں اور میرا اور میں اور میرا اور میرا میرا میں میرا کی اور میرا کی جیار کی اس مالیا کے اس میرا کے اور کے وزی کی افزار کے اور کی اور کی اور کی اور اقدام اس میرا کی دران الدی اور اقدام کیروی کی اس میرا کی درک اور اقدام میرا کیری کی

> 178 اسد خشه گرفتار دو عالم ادبام مشکل آسال کن کید طلق تفاقل تا چند ایمند سی که که سیست مده مشد مد

ایض جگه کوئی و یکی افغذا اتفاق ہے آئیا ہے، مثلنا میں مشہور تشعر: شاہر سبحہ مرغوب میصر مشکل پیند آیا

محل نظر ہے۔ کونکہ ایک سے زیادہ روایتیں موجود جن کدمیر کے آخری برسوں میں حقام الدین حیدر نے جومرزا کے بھین کے دوست تھے، لکھنؤ جاکر میرکو مرزا کا کلام دکھایا تھا جب مرزا کی عمر تیرہ چودہ برس سے زیادہ نہ تھی (۲) اور ان سے رائے باتھی تھی، جس سر انحول نے وہ مشہور جملہ کہا تھا جے آزاد اور حالی ودنوں نے نقل کیا ہے۔ مسئلہ فقا اردو ے قطع نظر كرنے يا فارسيت ميں طول كرنے كا تھا اي نيس، يعني نوعيت كے امتبار ب سئلہ فقط لسانی خویں تھا، یہ اتنا شعر کے خارجی لباس کاخبیں جتنا شعری عمل کی واعلی روح یا اندرونی نظام کا تھا۔ غالب متاخرین فاری شعرا یا سبک بندی کی شعریات میں ؤوے ہوئے تھے۔ ان شعرا میں بالخصوص بیدل کی واردات کا ان سے دل و دماغ مراتا مجرا اثر تھا کہ اگر وہ کسی سے مسابقت کرتے ہیں تو فقط اس شعریات سے اور یہ بغیر و بحیدہ بیانی اور خیال بندی کے ممکن ند تھا۔ یہ روایت تجریدیت اور نازک خیالی کی بریج راہوں ہے گزرنے کے بعد خود فاری میں' خارج از آ ہنگ سمجی حانے گلی تھی، اور بنال نے تو اے اسينة واخلى اضطراب والتهاب سنة مزيد ويجيده اورمعمائى بناديا تھا۔ چنانچه وه سب اعتراض جو وبالفظول میں بیدل پر کے جاتے تھے، اب شدوید سے خالب کی شاعری پر ہونے گئے۔

مولوی عبدالقاد رو انہوری کا المبقد مجلی سب باہر س نقل کرتے ہیں: ''ایک دفسر مادی عبدالقاد را ناہدری نے جو نہایت ظریف المثل جے اور جن کو چند روز قلند دیلی سے تعلق مراز اسے کسی موقع پر بیر کہا کہ آپ کا آپ اوراقي مرم ده، واروات اور ول كدافة

اردو شعر بچھ ش قیل آتا: اور ای وقت دومعرعے خورموزوں کرکے مرزا کے

259

يبلے تو روش كل بينس ك اللے سے الال مردوا بتنی ے کل بینس کے اندے سے نکال

مرزاس كر خت جران بوع اوركها حاشا به ميرا شعرفين مولوي عمدالقادر نے ازراہ مواج کیا یں نے خود آپ کے دیوان یس دیکھا ہے؛ اور دیوان ہوتو ش اب وکھا سکا ہوں۔ آخر مرزا کو معلوم ہوا کہ جھے ہے اس برائے ش

احتراش كرتے ميں؛ اور كويا يہ بتاتے ميں كرتھارے ويوان ميں اس حتم ك اشعار ہوتے ہیں۔ (9)

یری گارنا خالب کے ابتدائی عبد کے کلام کی ناکافی قدر شنای کے لیے حالی اور ان

کے ہم عصر نقادوں کومور و الزام قرار دیتی ہیں۔ حالی نے غالب کے اسلوب اور اشعار کی ويحيدگ ك بارك ين آزرده ب جو واقعات و الفائف روايت ك بن وه بحى كم ايم نیں۔ وفک آزردہ اعلیٰ درہے کے خن فہم تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ غالب کے اشعار انی ويديكي اور الجماة كي وجه سے به آساني بيانے جاتے جن - ايك دفعه كى نے الحيس به شعر

سنایا تو انھوں نے کہا کہ اس ٹی غالب کا کیا ہے بہتو خاص جاری طرز کا شعرے:

لا کھوں لگاؤ ایک چرانا نگاہ کا لاکھوں بناؤ ایک مجڑنا عمال میں

يري گارنا کېتى ښ: " ي يوجي تو جم كو ين شعريهم اور ويده و دكائي وينا ب-" (10)

ببكه حالى اس كوسل متنع كي عمده مثال قرار ديية بين، كويا اس ب آزرده تو وحوكا كها ای گئے حالی بھی وحوکا کھا گئے:

" چونکد مولانا فهایت صاف اور سرای اللهم اشعار کو پند کرتے تھے، اس لے مرزا کا کلام من کر اکثر الحص سے اور اُن کی طرز کو بیشہ نام رکھتے ہے۔ تحراس روز اس شعر کوئن کر وجد کرنے گے اور سجب ہوکر ہے جما کہ بیمس کا شعرے؟ کیا گیا کہ مردا عالیہ کا ۔ پیکھ دو مردا کے طعری کئی تقریف کھی کرتے تھے اور اس دور الملمی عمل ہے ماغ ان کے معربے تقریف آئل کی تھی، خال کا خا نام من کر ابلور موارث کے محتمل کہ آن کی عادت تھی فربایا، "اس عمل مردا کی کیا تقریف ہے ہے تھ خاص عادی طرز کا خصر ہے،(11)

برحال بے دویہ فقتہ آزدہ یا دومرے معاصر ہیں کا دائل سب نے دیاہ موادہ افتان میں نئے آباد کا مائل میں کا اساب بھو سوائے کہتے تھے۔ موقعہ کی کارنی خروع کی آو خال وقال عائل ھے۔ والی کیتے ہیں کہ جب انھوں نے بہت دیک وکٹ کرنی خروع کی آو خال نے اور دکام میں سے جا می دوقت موجرہ افتا دوائل کے آٹریٹ کال ڈافا اور "میں کے بعد میں دائل پر چوز بائی بھوز دیا۔"

ر المراح بالا بالدين بعد على بهت كالدنجين كا باحث بينا ترجيل كرم ليا كيا وحد بينا ترجيل كرم ليا كيا وحد المداكمة كالم معالمت المداكمة كالم معالمت المداكمة كالم معالمت المداكمة كالم معالمت من المداكمة كالم معالمت المداكمة كالم معالمت المداكمة كالم معالمت المداكمة كالم معالمته كالمعالمة كالمعالمة كالمعالمة كالمعالمة كالم معالمته كالمعالمة كالم

کردیا۔ اس بیاتی میں جب اردد کلام کو قاری کے مقابلہ پر نہے گزائم ایسی ارواتی چرمردہ کیا گیا تو اس کا مطلب بیلی تن کراب دو ترشی طدر پر فازی کو اور بیدافق کیجنے کے بیں: شیست نقصال کیک وہ جزارت از مواد ریکانے کال دائم برگی تر کلسیان فرمنگ من است

کال در در م برگی فرخشای فرونگی من است (اس میس کیا جری ب که رینات ک شعر میرے کام کا ایک مجدی ما حد (ایک دد 25 کی میں ، آخر دو میر سے گلتان میں کے کہ اوراق پڑ مرود می قدیمیں)<sup>(14)</sup>

ہے وہ حمل میں کر درک کی کرسٹہ داسک دھیتا اور کیٹے منٹے والی میں وہ سب کرکٹر ہے جو اس کا بھر اپنے کے کئی احق کی جائے ہے گار خاتی کا بھر اپنے ہے۔ مالات کے سابق کا وہ افقائی کا کھر کیا گئے کہ ہے۔ وجھاڑی کا سے بھی اس مدیر کی جائی دہا۔ حدادال ادود وجائی خالے کی خالیہ نے ہر اخترائی اور بیستان میں ہے۔ کہر دیسکے کہ وسٹ اپنے کامام میں سے کی خالیہ نے ہر ارشعرائی وال جمہال میں ابتدائی گلام خالب کے بھر ملے وہدات وہد کا ان میں ہے پہائو بھر مال ہے کہ اپنے فقد کے ہے۔ اس میں 19 مال کا مکا کام امام وہ دور میں تھے تھا مدہ مال کا سکا کا میں ہے۔ <sup>(10)</sup> ہے دور الو چھا ہے دویت ماا اور 1921ء میں مجمول کے فور میر ہے تا ہے مال کا مال کا اس الوائی کی جائے کی میں مجال مدہ السام میں کا مواقع پر دویات ہما اس کی میں محمول کے اس میں اس کے اعدال خام کا کی بھر است سال د ادر سے خراج میں گرانی کا اس مال میں اس اس کے بیان میں اس کا سے کہ

ں میں میں ہے ہوئے ہیں احتا کہ سال کے تاکہ کو گئی گھر زیادہ میں خود ہوتے ہیں۔ یہ کا فرائے دو انگیں تھا جس کے بارے میں کی نے کہا ہے کائی آم جائے کہ ملائموں کس ان کا فرائے دو انتظام میں ہے جمالے آگی اور پروان چوائی جینے سروا کی اپنی جوائی کے دوس کے بارے تاریخ میں جانوان اور مال کا کہ تاکہ خوصیت ہے قابل کام ہے۔

" بار فرزنگ می او و با کام وقت وقعی، باز و مایان تام جمی و با اوباق ایم رنگ، با یک به با یک و د زنان به مرفر کست. در اقت تو نظر کردن دا وستار در از از خبانی وگرس و استواند بیچی وقتار کن از مهدود و محالت کرد امنیک در نافاد و میکنده دار یک و کام مواکد

اس کے بعد حالی بے خیال شاہر کرتے ہیں کہ مرزا نے لڑکین اور جائی کا ذیاد ایک یا تی شن مختالے جن سے کسی مجلی شاکنت انسان کوکول سروکارٹیس جوٹا بھاہے۔ حالی نے مرزا کی جن کوٹا بیوں پر حرف مجروی کی ہے ان میں'' ہمراہاں'' اور'' مرق تاک'' کا شوق اور فدیمی

معاملات پس مرزا کی ب پروائی بھی ہے۔ اور بیکم جیرت انگیز نییں کہ اس فخلت و بدمستی اور شورسوداے بری چرو گال کے عالم میں بھی انھوں نے شاعری کی طرف تو۔ کی (22) غالب کے اردو کلام کے بارے میں حالی کی روایات کے اثر سے بالعوم یہ خال کرا جاتا رہا ہے کہ انتخاب کرتے ہوئے غالب نے اپنے ابتدائی کلام میں سے جو دوثک کے

قريب لكال وُالا تحا، وه دوتهائي كام تمام كا تمام ازحد ويجيد و اور بعيد ازفهم تفا\_ عام طور بر بیہ بھی سمجھا جاتا رہا کہ متداول دیوان غالب میں صرف بعد کے دور کا اور نسبتاً پیٹنگی کو پہنیا موا كلام شامل ب اور كويا خام اور ناقص مون كى وجد ايتدائى دور ك تمام ك تمام كام كويكسراس سے فكال ديا كيا۔ اس كليمًا علد خيال كے بيدا بونے اور عالبيات بيس تاوير قائم رہنے کی بوی وجد کام عالب کے مقن کی تاریخی ترتیب کا دستیاب ند مونا تھا، جس سے بمعلوم فیس بوسکتا تھا کہ دراسل حقیقت اس کے برعس تھی اور ابتدائی کام کا معتدبہ حصہ متداول وبوان میں شامل کیا گیا۔ جیسا کداب معلوم ہوچکا ہے کہ بہت سے عمدہ اشعار اور بعض بے مثال غزلیں جو متداول دیوان میں شامل بن وہ 1816 سے مطر تھی گئیں جب

عالب کی عمرانیس برس ہے بھی کم تھی۔ان ہے ہم آ کے چل کر بحث کرس کے۔ ڈاکٹر عبدالطیف اور ﷺ محمد اکرام نے اس راہ میں اولین قدم اٹھائے، ان کے بعد اس سلط كاسب سے جامع اور قائل قدركام الليادعلى خال عرش في كيا\_(23) اللهادعلى خال عرشی نے میلے جھے کا نام سیخ معانی کھا اور بعد کے کام کو تواتے سروش میں شاکع کیا۔ یری گارٹا نے شکایت کی ہے کہ ستم ظریقی ہے کہ اس بعد کے حصد سے متن کو متداول دیوان کے متن کے مطابق رہنے وہا گیا اور اس کی ووقر اُپ درج ند کی جس کا تعلق ابتدائی دورے تھا، اور ان اشعار کو سمنے معانی اے خارج کردیا گیا۔ چنانچہ بیلے سے چلی آر ہی

فلدائمی جول کی تول برقرار ری اورسب أس برائے وحرے پر چلتے رہے۔ بارے یہ کی

كالى واس كيتا رضا كے ديوان غالب (كالل) نور رضاكى اشاعت سے مال بى بيس كى صد تک دور ہوئی ہے جس کا پہلا اللہ یشن 1988 میں شائع ہوا۔(24) کالی داس گیتا رضائے عالب کے تمام اردو کلام کوچی الامکان تاریخی ترحیب ہے

مرتب كرديا ب اوراس كا نام ويوان عالب كال نوز رضا ركفا ب- اس يس نوز بجويال عنظ عالب (1816)، لهن بهويال (مشمولد لهن ميديه) (1821)، لهن شيراني (1826) اور گل رعنا (1828) کوسامنے رکھنے ہے ابتدائی دور کے کلام کامتن تمام و کمال سامنے آجاتا ے جس سے ارتقائی تبدیلیوں کو بری مدتک جانیا برکھا جاسکتا ہے اور معروضی رائے قائم ک جاسکتی ہے۔ ہم ذیل میں ہورے مطالع کے بعد بعض ترمیمات کونشان زو کررہے ہیں جن ہے روایت اول لین 19 برس تک کے کلام میں غالب نے بعد کو کہا تبدیلیاں کیس، اور وہ کن وجوہ ہے تھیں، نیز کس نوعیت کی تھیں، اس کی تمام و کمال معروضی سائنسی تصور سائے آ جاتی ہے۔ اور ہم یہ بحث افحا آئے جن کہ بالعوم جس تبدیلی کو طرز لکر با طرز خیال کی تبدیلی کها گیا وه اتن گلر و خیال، شعریات یا تخلیقی ذبمن کی تبدیلی نہیں تھی جشنی زبان و بیان اور ڈکشن کی تبدیلی تھی۔ ان ترمیمات سے مدصرف بدام تطعی طور بر اابت بوجاتا ہے كه تبديلي وكان وكرام كي تقى، بلك كل ديكر غلط فييوں كا ازال بھى اسينة آب ہوجاتا ہے۔ ذیل میں سب کی سب مثالیں 19 برس سے پہلے کے کام بین روامع اول کی ہیں اور سامنے وہ ترمیمات دی گئی ہیں جو بعد کو غالب نے ان اشعار میں کیس۔ (صفحات فبرنون دشائے جرد):

ترميم شدومتن (بدل كريس كه بون عالب اسيرى مِن بھی آتش زیریا کردیا) (بدل کر اسد خاک در مخاند اب سر (الالتابيل)

(بدل کر مجھے راو بخن میں خوف ممراہی فيس فالب كرديا)

(بدل كر اسد ارباب فطرت قدردان لفظ ومعنی میں کردیا)

اسدخاك در مخانه با برفرق ياشيدن اسد افسوس و در د ناشنای باے مراباں اسد طرز آشایال قدردان کلته سنی بین

سلخدنبر سابتد متن 140 أتفيل يا بول كداز وحشب زندال مذ يوجيه

التولول سوتے میں اس کے بوسہ باے یا کر (بدل کر پاتو کا بوسرویا)

## اوراق پژمرده، واردات اور ول گداخته

265

شعلى شى مثل خون در رگ نبان بوجائ كا (بدل كر يسيدخون رگ يس كرويا) 158 (معلوم كويدل كرلا في كرويا) تيش آئد برداز تمنا معلوم مان دادگان کا حوصله فرصت گدازتر (تركوبدل كركداز برويا) ( شمع رویاں کو بدل کر شمع رویوں کرویا) عثمع رویال کی سرانگشت حنائی و کیوکر 166 ول إ كري جاك ايل ونيا جل كيا (بدل کر و کھیے کر طرز تیاک اہل ونیا جل کیا کردیا) 169 بشفق ازسوز دل با آتش افرونت (بدل كر ب فنق سوز جركى آك كى بانیدگی کردیا) (بوراشعر بدل دیا) اے عدوے مصلحت چندے بدطبط السردہ رہ كرونى ب وقع تاب شوشي ويدار ووست اے دل ناعاقبت اندلیش ضبط شوق کر كون لاسكما بتاب جلوة ديدار دوست ہے بلقدر لیزہ از بالاے وا افروختہ (ب سوا نيزے په اس كے قامت (c ; ż; (جہش ہریرک سے ہے گل کے اب ہے اب گل کو رواجنوید ان برگ اختلاج كوافتلاج) لكالے بور پائے برجاماندہ خار ہتن (نه لظ فح ك إ م تكال كرنه 189 فارآلق)

219 اگر وہ سرو جال بخش خرام اہتزاز آوے

(اگروه سروقد گرم خرام ناز آجادے)

رفعة ول يروقي (التفات اوليس) آئينظس سے ہوجيران كدورت با

(آئیدالس سے بھی ہوتا ہے کدورت

(مثق رفشانی بھی) مفق کی برافشاندن باغ خاموشي ول سے مخن عشق اسد اگ رہا ہے در و دیوار سے سیزہ خالب 258 تقس موفقة رمز چن ايمائي ہے ہم عالى من إن اور كريس بار آئى ہ (انس بری سے پہلے کی اس فول سے تونہ شیرانی (1826) کے وقت غالب نے بیر مطلع مذف كرك يامقطع شافل كردما)

(پشم خوبال خامشي ميں بھي نوا يرداز

خورے ماحظہ کریں تو صاف اعازہ بوجاتا ہے کہ شاعر کی ترجیجات کیا جی اور ترمیم کیوں کی جارہی ہے۔ جیسا کہ آئے چل کرہم دیکھیں سے کرروایت اول (1816) اور روایت ووم (1821) کے لسانی اور صرفی و خوی روایل میں زمین آسان کا فرق ہے۔ ابتدائ عمر من عالب فارى مصادر، فارى لواج فعل، فارى حروف جار، فارى الاحتوار، فارى عمول اوراجيض فارى بندشول كويد وكي يغير كديد اردوين كحب على جي يانبين، جول کا تول بائدہ دیتے تھے۔ فاری صرف وخو کے پکھ اجزا ہاکضوس عطف واضافت اور تراکیب صوتی ومعنوی تو پہلے ہی اردو میں جذب ہوچکی ہیں وہ اردو کا حصہ ہیں۔ ای طرح بعض جمعیں اور حروف بھی اردو میں شیر وشکر ہو گئے جی جو آج اردو کے اشازی حسن،

کنک اور چستی کا باعث ہیں۔لیکن بعض صرفی وٹوی اجزا ایسے بھی ہیں جواردو کے احتواجی لسانی جنیفس ے میل فیس کھاتے اور ان کا شمول دودھ میں شکر کی طرح فیس بلکہ دودھ میں کر کی طرح ہے۔ زبائی اسے جیس اور مزاج کے مطابق اسے فیطے خود کرتی ہیں، اس ميل قطعا كوئى بابرى زورز بردى تيس چلى، چه جانكيدكوئى شاعر نابط، روزگار بى كيول ند ہو۔ کچومت شیات ضرور ہیں، جہاں اندر کی تولیق آئ اس نوعیت کی ہے کہ زبان کچل

جاتی ہے اور معدیاتی آتش کدہ سے اظہار کا لاوا ایسے ایٹنا ہے کدسب کچر زیروز پر ہوجاتا

سرمینات مال 18 الحاقات ان نو بدان دیا، مثل دورجاتای با نسبه (بایان) به لایون نیزه از بالات دا افروخت فرایا مثل برجا نامده داراتشود، برقرق باشدرن، یک پر افلاندن، جمعیان برگ افتقارتان رودون با به مصن مثرق دیرون خانه و موباری درفی برگری بر ویکا، برطرح کا بعد شام فرد قالب شیخ ترسم کسیم با در ارداد می قاری موباری صن تازی موباری می تازی موباری سن تازی

کا حداثین کا یا بیشتره طاحه مدید به اید بدار تا می نام کار در دیده به اید بدار در دیده به اید به ای

پ سبی در بی با رسید می مرحد و بعرف کا سرور با و مرحد کا این بدرش میں اعتقاد میں معتقد میں معتقد میں معتقد میں چھٹ ہے بدخید المردد دو مؤسس میں معرباتی بدار دولیہ تعدید خوش کرند نیز و کون ایسکا ہے تا ب کو خارج کرے خالب نے بورا معرباتی بدار اور معرباتی با معربات این معربات میں معربات کے بقار بدارہ معربات میں معربات بال بدا افروط می مواند " بها که چاه هم را چای می فارد تیم که بدا بدرا به ما افروط می مواند " کام که بدا به موا چور چای که بین و بود افزی کام کام مواند می کام که بین و دور سر معرم کا آثار بدر و بدرا می مواند می کام که موان وی با بدای موان می هم در هم در کارد خاب که خواه هم ری اضاب به می آمی به کام مواند وی با بدای هم مواند خاب وی که در این با در بین بین می مواند به در این می مواند به در آق جا که این مواند می که می مواند که در این مواند که در احد از می مواند مواند می مواند می

258 ہائی خاموگی دل سے ختن مشتق اسد نظس سوفتہ رمز چمن الیائی ہے

اجنبی فاری ترکیبوں کا گھرور محن قبا، خالب نے اسے القدا کر کے ارود کا رچاؤ کیے ہوئے ایک بدل جوانیا مقتلع اس کی میکندر کھ دیا اور دیوان شداول شربھی اس کوشال کیا: 259 کے اس مار میں روز اور اور میں مارود میں استعمال کے انسان کی ساتھ کا استعمال کیا:

اگ رہا ہے ور و وہار سے برو عالب ہم وہاں میں ہیں اور کمر میں بہار آئی ہے

اس شدن (ود کا موبا کا می کارد ، دولی اور گلافت نگی ہے۔ قالب سے سلیس اقتصار سے کمال 1977 ہے کہ المتحاصل اور دوکیل ایس یا جیسانی حال اور دولا کا المتحاصل معاصری کی دوکا جوا اندا کہ ممال مشتق میں رسے میں قالب سے اپنے میں اور انداز میں اور انداز میں اس میں اور انداز میں ا مشتکل معد تھے ہیں اور کارنی کے دکائی تجا انسان میں میں اور انداز کا اور اور اور اور کیار دور کراہ اور کیار دور اور جیسال کے انداز میں میں میں میں میں انداز میں میں میں انداز میں اور انداز کیار کار اور کیار دور کارہ اور کیار

ے معنی کہاں ہے کہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کی خطیل آسان نہیں رہتی۔ ترمیمات کے اس حائزہ ہے متعدد دلیب حقائق سامنے آتے ہیں: (1) قاری کے غیرمحروج صرفی و محوی اجزا، عموں اور بندشوں کا بدسلسلد روایت اول یعنی انیس برس تک کے کلام کے ساتھ ساتھ آلقریباً ختم ہوجاتا ہے۔ اب تک جن ترمیمات كاحوالد ديا اليا وه سبكى سب روايت الآل يعنى انيس برس تك ك كلام سے ياب-(2) روایت دوم لینی انیس سے چوبیں برس تک کے کلام یا حاشیوں بر جو اشعار ہیں، ان میں غیر مزوج قاری اجزاجن کی مثالیں دی محکی، تقریباً ند ہونے کے برابر ہیں۔ (3) چنانچداس جائزہ سے بہ حقیقت معروضی طور پر بوری طرح ٹابت ہوجاتی ہے کہ تبدیلی 19 برس کی عمر میں واقع ہوئی، نہ کہ پھیس برس کی عمر میں جیسا کہ بالعوم سمجھا جاتا

(4) مزید یہ کیہ مہ تبدیلی زیادہ تر سفائی زبان، ڈکشن اور گرام کے اجزا کی تھی شہ کیہ تخلیقی روے، شعر مات یا افتاد وائی کی۔خود غالب کا یہ کہنا کہ ".. كليس يرس كى عمرتك مضاين طيالي تكلما كيا ... آخر دب تيمر آئي لا أس د بوان کو دور کیا، اوراق یک قلم جاک کے ... ، (25)

معروضی مقائق کی روشنی میں سیج نہیں، کیولکہ تبدیلی کا انیس برس میں ہونا البت ہے۔ نیز مضايين خالى ے مراد يجنب مضاين نيس بلك وه مضاين جو تج يديت محض بالفظي شعده بازی ہے پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کر اس سلسلے میں ہم مزید شواید پیش کریں گے۔ (5) ماہر بن میں صرف حمید احمد خال اور شخ محمد اکرام میں جنموں نے محسوں کیا ہے كەتىدىلى انيس برس كے زمانے يىں ہونے لكى تقى ليكن وہ بھى اس بات كونشان زونيس ا سرتے كەتىدىلى بىجتىيە مجرد فكركى، مضمون وخيال كى ياشعريات كىنىس بلكد ملفۇكى واسانى نوعیت ک تھی، اس لیے کہ خیال یا مضمون مجرد قائم نیل ہوتا، بدقائم اسانی ساخت سے ہوتا ے۔ حید احمد خال نے پہلے اور دوسرے دورک تاریخوں کے تعین سے متعلق ﷺ محمد اکرام ے اختلاف مجی کیا ہے۔ (28) بہر حال روایت اول کے متن کا جو تجویہ اوپر ہم نے چیش کیا ہے اس سے یہا نے دوڑ دوش کا طرح اسمال موبائی ہے کہ تھر بنی گاور خیال و معمون کی میں مائٹول کا مناسف کی اور دور دال (190 میں کا بھی بھی اور انجا دائی اور اور دائیں اور دو کاشی اور کے معالمے میں مروانا کا دور اسے گارا جا وہ بیٹر کا اور دو کاشی اور انجاب کے اور دو کاشی اور دو کاشی اور اقداری کارسر کا تیم کی اور دوان میں دونا کی بیشنا گیا۔ کھی اور دونا کا تیم کا اور دوان میں دونا کیستانی کی سے گا۔

بر سرات ما حد الداعد مي المواقع المائي من كام كام والا جواد والمنطق المنافع المواقع ا

(بدل کر ہوے گل نائڈ ول دوو حماع عشرت ایجاد چه بوے گل وکو دود چراغ محفل كروبا) (بدل كراب من بون اور ماتم ك اب میں ہوں اور خون وو عالم معاملہ

شرآرز و کردیا) نفاہر ہے کہ ترمیمات زبان و ڈکشن کی لیعنی فاری گرام کے غیرممزوج اجزا کو خارج كرنے اور آبك اسدكوآبك اردوے مربوط كرنے اور فارى واردوك ايك حسن كاراند احتواجی آبنگ کو اپنانے کی ست میں ہیں۔ یعنی ان کا تعلق غیرمزوج فاری گرامر اور غیر ضروری لفظی بازی گری ہے ہے نہ کہ طرز بیدل کو ترک کردینے سے جیبا کہ عرف عام میں مجد لیا گیا ہے۔ اس فلط فہی کوراہ دیتے میں فقط حالی و آزاد کا نہیں، خود غالب کا بھی ہاتھ ہے جبکہ تبدیل فاری کے غیر ممزوج مصادر اور شعول اور بند شول اور ملفوقی ساخت کی زائيد ونقى نه كه خيال بروري يامضمون آفريل يا شعريات كي جيها كداوير وضاحت كي "ني،

جو بعد کوبھی جاری رہی اور جوسیک ہندی کی تخلیقی توسیع اور شعر یاتی ارتفا کا حصہ تقی۔ (8) ترمیمات کے تجوبوں میں علاوہ تبدیلی کے 19 برس کی عمر میں واقع ہونے اور 25 برس میں واقع ند ہونے کا ایک اور فہوت شافی مدہمی ہے کہ ابتدائی کلام سارا کا سارا فاری کے غیرمزوج اجزا کے غلوص دیا ہواجیس تھا، ایک خاص حصہ اردو کی حسن کاری، رهاؤ اور رس کا آئینہ دار بھی تھا، اور بیام جیرت انگیز نہیں کہ اس نوع کی غز کوں کی تعداد ا تھی خاصی ہے۔ ان وافر مثالوں ہے اس حقیقت کا راز بھی کھل جاتا ہے کہ اس نوع کے تخلیقی انداز بیان پر قدرت بھی مرزا کو روز اوّل ہے حاصل تھی۔ ایسانہیں ہے کہ بہخولی ا على بعد ين بيدا ہوگئ، بعني يہ جو ہر مجى مرزاش ابتدائے عمرے ملتا ہے۔ ذیل كى تمام غزلیں روایت اول (1816) لیتی انیس برس سے پہلے کے زمانہ کی غزلیں ہیں جواس نوع کی تحلیقیت کا مند بول ثبوت ہیں کہ بہ خصوصیت بھی علاوہ دوسری خصوصیات کے شروع ے موجود تھی۔ (ن نے مراونون اول ہے اور ن مع خط کشیدہ ہے مراد یہ کہ متداول ویوان میں شامل کیا تمیا):

| غالب: معلى آخرين، جدلياتي وشع مشونية اور شعريات | 272 |
|-------------------------------------------------|-----|
| نتش فریادی ہے کس کی شوشی تحریر کا               | 140 |
| ویده گوخوں جو تماشاہے چنن مطلب تھا              | 145 |
| بلبل کے کاروباریہ ہیں شندہ باے گل               | 147 |
| چن کا جلوہ باعث ہے مری رکٹین ٹوائی کا           | 150 |
| لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کرٹیں سکتی             | 153 |
| شب كه ذوق مختلو سے تيري دل بيتاب تھا            | 158 |
| مرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا                   | 161 |
| آگ اس کھر میں گلی ایس کہ جو تھا جل کمیا         | 166 |
| گلشن میں بندواست بدرنگ وگر ہے آج                | 174 |
| الصطفل خود معامله قدسے عصاباند                  | 177 |
| گُل کطے غنچ چنگئے گلے اور صح ہوئی               | 186 |
| آتا ہے داغے حسرت ول كا شارياد                   | 195 |
| تماشا کے کلشن تمنا سے چیدن                      | 199 |
| غم نہیں ہوتا ہے آ زادول کو بیش از یک لٹس        | 201 |
| جهال حيرانقض قدم ويجهيج جن                      | 202 |
| دي وحرم آيدنه محرار فهذا                        | 204 |
| اے آگی فریب تماشا کیاں ٹییں                     | 204 |
| دل لکا کر لگ گیا ان کو بھی تنہا میشینا          | 205 |
| اے نواساز تماشا سر بکف جاتا ہوں ہیں             | 206 |
| میں چشم واکشاوہ وگکشن نظر فریب                  | 210 |
| ين عندليب گلشن نا آفريده بول                    | 211 |
| وگر ندخواب کی مضمر جی افسائے میں تعبیرین        | 211 |
| حمد سے دل اگر افروہ ہے گرم تما تا ہو<br>        | 218 |
|                                                 |     |

اوراق چشروه، واردات اور دل گدافت 273 آرزو سے ے فلسعہ آرزومطلب مجھے Ĕ وہ جلوہ کر کہ نہ میں جانوں اور نہ تو حائے کہ خامنتی کو ہے بیرایڈ بیاں جھے ہے 252 تس کا دل ہوں کہ دو عالم ہے لگایا ہے مجھے 253 ساية شاخ كل أفعى نظرة تاب محص 254 افسون انتظارتمنا کھیں جے 262 لماس نظم میں بالبدن مضمون عالی ہے 268 اسد بند قباے یار ہے فردوس کا غنیہ 27B 🕏 و تاب دل نصیب خاطر آگاہ ہے 288 برسب غزلیں یا اشعار رواسب اول یعنی ( اُخ ) کے بیں یعنی 19 برس سے بہلے کے کام ے میں جب مرزا کا دل و دماغ فاری کے غلبہ میں تھا اور محکیلیت میں فاری گرام کی شدت تھی جیسا کداس زمانے کی ترمیمات میں ہم نے اور دیکھا۔اس کے باوجود اردو کا لوج اور رجا ؤ لیے ہوئے حسن کاری کے قمونے بھی جو اس دور کے کام میں ملتے ہیں کم منیں ہیں۔ ان میں زیادہ تر کا شار آج غالب کے مقبول ترین کام میں ہوتا ہے۔ (وو تمام فرایس یا اشعار جبال ن عظ تطاعشیده ب، متداول دیوان میں شال کی تکیں) (9) افیس برس کے بعد سے جیسے قاری کے غیرمزوج اجزا کا غلیہ اور شدت کم ہونے لگی، کلام میں اردو کے تھارہ رجاؤ، گلاوٹ اور امتزاجی حسن کاری میں اضافہ ہونے لگا۔ متن (ق) یا (غ) کے حاشیوں پر (غ +،ق +) یعیٰ 19 ہے 24 برس تک کی مرت ك متن مي الى اليي روال دوال اور مرضع غزليس كين تي بس كه مايد وشايد - ان مين بہت ی غرایس ایس جن ا شار غالب کے شاہکار کام میں کیا ماتا ہے۔ کہنے کی ضرورت نیس کہ بید مائی تاز غزلیں بھی اس زماند کی تخلیق بیں جے عرف عام بیس غالب کی تجروى اور ترى كا زماند كها كيا ب- ان يائ جديرسول يعني (نخ) اور (ق) نيز ان ك عاشيوں ير لمنے والى بير فرايس ايك وونيس چيس سے بھى زيادہ جن \_ يبلى بى فرال فور

نا قافنة كو دور ، مت وكها كد يول كالمقطع عي اعلان كرريا ب كدتبد يلي جوچك ب اور اب " لفظ عالب العين ريانة ) ارهك قارئ بن كر قارى سے آلكمين الرانے لكا ہے۔ (جع كے نشان ب مراد ب مالات كام لك كے عاشيہ بر ماتا ہے): 294

جو یہ کے کہ ریافتہ کیو کئے ہو رفیک فاری (+E) العن فال الكيار ياء ك أس ساك يول

(+ž) عُخِة بالطَّلفة كو دور عدمت دكها كد يول ... الخ وو فراق اور وه وصال کیاں ... الخ

(+E) 20.6 (+ž) وارستداس سے بین کہ محبت ہی کیوں شاہو ... الخ 295 (+ž) وروے میرے ہے تھے کو بیقراری بائے بائے ... الح

297 عشق مجه كونيل وحشت اي سيى ... 298 ماہے اچھوں کو جتنا ماہے ... الح 299 (+ž) پھرای بے وفایہ مرتے ہیں ... الح

300 (+3) مدت ہوئی ہے یار کومہمال کیے ہوئے ... الخ لكصة رب جنول كى مكايات خونجكال ... الخ 303 رونے سے اور عشق میں نے باک ہو گئے ... الخ 304

وبرجز جلوط كيتائي معثوق ثيين ... الخ 312 کتے ہونہ وس کے ہم ول اگریڑا ماما ... الخ 319 كارخانے سے جوں كے بھى ميں عربان لكا ... الخ (J) و هريش نقش وفا وجه تسلي نه مهوا ... الخ (J)

321 (J) شوق بررنگ رقیب سروسامال لکلا ... الخ 322 گله بے شوق کو ول میں بھی تنگی جا کا ... الح 326 327

320

يسكه دشوار ب بركام كا آسال بوتا... الخ

مُكر يُحِين وبدؤ ترياد آيا ... الخ 328

اوراق پژمرده، واروات اور دل گذاشته 275 نفس ندائجمن آرزوے باہر تھینی ... الخ 329 صن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد ... الح (ق) حريف مطلب مشكل نبيس فسون نباز ...... الخ 332 (3) نەڭل نىغىد بيول نەرىردۇ ساز ... الخ 332 آه کو جاہے اک عمر اثر ہوئے جک ... الخ سرخائشي ہے فائدہ اخفاے حال ہے ... الخ (J) ہرقدم دوری منزل ہے تمایاں مجھ سے ... الخ (3) 346 جب تک دبان زخم نه پیدا کرے کوئی ... الخ (3) 347

سطن (10) (فک) اور (2) سے حقول سے مداما کا اس پرس کا ہے جب میال کا اور معلق کا کہا ہے المسائل کا اس کے بارے علی اس المراح کے کا یکی وہ اگری کی گروہ کی متع راما گاہ تک جس کی بادی ہو۔ انتقاق وہ خوش سے متس کے تنقیق حقا میں کہ ہے ہے۔ جسارے کا برے کی انتخاب مصلک کی سے اس کا کہ ان کا اور دکھا ایا میں ہے۔ الک مام ایشالی کام کے بدائے عملی کھنے جب الک

ان فالاس کے ہارسے تنا ہے جین : اسٹورٹ عمل ان کی تجدید ایدور 10 وی کی طرف رق اور وہ کی چیل را بر اور عرف سے کمٹ میں مکتوب میں کم عرف انتریا وہ جزار اشراع ایک وابان جا واکیا یا کر بیکن مرکز وقائق والی کا دول میں میں سے کم سے وہ میں کا کی الیسے ہے کہ ۔۔ افوال کے یہ وہ دکرک کروی اور اس وجان کو کھری کردیا۔ (27)

(11) بربال برگی (کہی کے لیے ذاپ کی ایسے لئے بار معلمی تارکہ ایسے بیٹے و معلمی تارکہ ایکے بیٹیو و ما میں چاہدے انکی بادوس نامے بیٹی انگر انکرام رکا تھا کہ کے انکار اگر اسدان برائے اس اور بیٹر اندوکی اعترائی میں کا برائی اندوس کی کہائے کی بھڑ میں انتہاری کا میں مالے کہ کہ الدود کی ا میں ایک مالوکا اندوس کی سال کو اندوس کی اندوس کی اندوس کی بھر اندوس کی کہائے کہ بدر اندوس کا بھر اندوس کی سال کرنے کہائے اور اندوس کی سال میں کا میں کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہا اندوس کی اندوس بیٹر کی اندوس کی اندوس کی اندوس کی اندوس کی اندوس میں اندوس میں اندوس میں اندوس میں اندوس میں اندوس کا اندوس کا اندوس کا بھر اندوس کی اندوس کی اندوس کی اندوس کی اندوس کا اندوس کا اندوس کا بھر اندوس کا میں اندوس کی کار اندوس کی اندوس کی کار اندوس کی کار اندوس کی کار اندوس کی کار

یہ مطالعہ و توجیہ خاصا طول عمل ہے، لیکن جب تمرامیاں اور سے اتا جز کا لڑے ہوں قر شہرت کے لیے شواید می کافی و شانی ضروری ہیں۔ اس منحسن میں ویل سے چھم مشاشا شواہد کو مزید ناکا میں رکھا جاسکتا ہے:

(12) پاھوم کہا جاتا رہا ہے کہ خالب نے من تیزکو کیلئے ہے بعد دو گھنے گلام کہ منسوٹ کردیا، اب بیر معلوم ہے کہ یہ بات آئی سادہ ٹھن ہے۔ درجیقیت منسوٹ کلام کی شرع 19 برس سے پہلے کچھ اور ہے اور 19 برس سے 25 برس کے کلام ٹمل کچھ اور ہے۔ ان دونوں شمن ڈیمن 1 ماران کورق ہے۔

(13) دولمبید اول کننی 18 کران تک کل اعتبار کی تعداد 1784 تھی، اس ٹیں سے مرف 312 دیان ٹیس کیے سے <sup>(29) لی</sup>ٹی فقظ یا نچھال حصد (اور جو 4/5 سے زیادہ حصد چھوڑ وہا کہا اس ٹیس کئی کیم ہے۔ آپیار چھوٹ سے گئے۔

ر (14) فضریح کا در ارخ ہے کہ 1841 میں جب دیان کا پہلا الحیاض شائل ہوا 7 اس ممال 1093 الحدار المقدار عدد (20) الله 1893 الحدار الله 27 الحدار الله تائم آخر کا 70 فیصد (ش) ادر (ق) کے بین لین کچین ہیں ہیں جس سے پیلے کے جس زیانے کو باضعیم کجروی

اور مرى كا زماند كها جاتا ہے۔

(15) عزید چھ کشا حقیقت یہ ہے کدروایت اول ( ک ج ووا برس سے پہلے کا کام ہے اس میں صرف 1/5 ہے ہی کم حصدا تخاب میں آیا، لین 1/5 ہے ہی زائد حصدمنوخ قرار بایا، جبدروایت دوم (ق) می جو 19 ے 25 برس تک کا کام ے (حارے تجزیہ کے مطابق جب زبان و ذکشن میں تہدیلی ہونکی تھی) اس کے 801 اشعار یں سے 441 مین انسف سے بھی زیادہ اشعار کو دیوان کے لیے منتب کیا میا۔ گویا اس ے بھی واشگاف طور پر بیا ابت موتا ہے كہ تبديلي 19 برس ميں مونكي تقى ۔ چنا نيد ارتقائي سنگ میل 19 سال ہے نہ کہ 25 سال۔

(16) اگرچہ دیوان کی شہرت کے بعد اس کا احساس شاید ای کمی کو رہا ہو کہ دیوان (طمع اول) کے تقریباً حمیارہ سو اشعار (1093) میں سے ساڑھے سات سو سے زائد (753) اشعار اس زمانہ کے تھے جے حالی اور ان کے تبعین کی پیروی میں بالعوم محمری و

تجروی کے زمانہ ہے تعبیر کیا جاتا رہا ہے۔ اس تجور کے بعد اب گویا بااخوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ غالب کی شہرت ومتبولیت

من تقريباً سر فيصد حصد ( فع ) اور (ق ) ك اس كلام كا ي، بحي بوجره اسفوخ كام كها

واردات قلبى اورعشق ارضى

غالب کے ابتدائی کام کے بارے میں خواہی نخواہی بیدایت کومطعون کرنے اور بہت ک معبول عام اور رائع فلط فہیوں سے بحث کرنے کے بعد اب یہ و کھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یکی زمانہ فالب کے دل مرچوٹ کھائے اور اُس واردات ہے گزرنے کا مجى ہے جس كا خون زندگى تجررستا رہا۔ كويا اس واردات كے تطبق نشانات تھى (مخ ) اور (ق) میں عاش کے جاکتے ہیں جن کے بادے میں یری گارنا کا کہنا ہے: "غالب كا كام شديد نوراني اوركريناك جذب عطق ك وكردال ي منور

ب-عشق كمضمون س ان كا ابتدائى اردو كام مرا بواب اور يعد ك اردو

اور قاري كلام ميں بھي اس كي توات وروناك ساف سائي و يق بي ...(30)

آثرہ میں مرزا کی زشگی سرت والجساط اور ابو والعب علی ڈوبل ہوئی دوبل ہوئی تھی۔ ان کا وقت نو جوانی کے الملئے تلقوں اور میش و نشاط میں گزرتا تھا۔ تواب نسیاء اللہ بین احمد خال کو اس زمانے کے بارے میں آیکے بعد عمل کلکھتے ہیں:

ایک ایدان قسید کی تخصیه مجی اس زیار کی رنگینین اور دونانیاس کے واکر عمرین بند: آل بلخم کر در پشتال بیافتار کید آخیان میں جس طرق کار بر طحود زار میں بدھاست تشکی کی خاص نے واقع کی واقعہ پیشاد بر جانو زار میں بہ تکافیات والی از فوجی بدھ کمل تارید بریکنار کم جود از ایاس بر تا چاہ چار داران فریک کاروائی جاند دردائد بم مود از ایاس کار در مورد در سر بیستر خرر شاید در تارید و الل رهی وه بنیل بیس کدهش می را شاخ به ادد بحق خرد بهدر برا آخیاد تات. به بر بسد ما برای خوشه کی گذشته با بخری با طرح اداره با مید کاره کار انداز می با می از این از سرکار کار انداز می بر بر بود برای کاره شاخ به با برای به می با برای می با از کار که برای با در که برای با با در که برای با در این برای می با در این با برای می با در این با برای می با برای می با در این می با در این با برای می با در این با در این با برای می با در این با در ا

خالب کی دارداحی تلکی سے بارے میں داری معفولت ٹین کے بارے میں ساتھ مام تلی عکرے میں کے جام کیا تھا کہ محمول میں دوا بیٹی ڈیوان کے داوں کو باواکر کے میں اور کلیتے چی کر آخوں نے کاکی کیک واقع کیا کراری کالی کا ''استان محلل علیہ محل افضار ہدد کے چیں میں مرحے جی اس کو بار دیکھ جی سے میں میں کاکی کی چید ساتھ کر میں کے ملاک کیا تھا کہ چیدا دی کری کے دی

اور آلیار بازی شن ڈویا رہتا تھا)

را رکھا ہے۔ خدا ان دولوں کو شنا اور جام دولوں کو کئی کہ دائم مرک دوست کھانے ہوئے ہیں، مطارت کرے۔ چالیس جالیس جاری جاری ہے۔ ہا آتکہ ہے کرچہ چھٹ کیاداس آئی شک بائے دشش ہوگیا ہوں، میکن اب می کئی دکئی وہ اوا کئی بادآئی ہیں۔ اس کا مرتا وشکی کا کہ در بھول کا کہ انتخابات

بعض سرائع فالدوار کا خیال ہے کہ سروا تصروعتی کی دامدادہ لیک صاحب و وق طوائف کے مشتق عمی کروا کہ ہے۔ ایسی مکاملو عمی اللم جان کا ایک خوانک کا مترکز مرامی ہے۔ ایسی میں مانوں کے حوالے ہے خال ہے کہ سے میں کا کو اگر اگر کا میں دوسرے اور ہے۔ ہے کہا میں در در رکام کر عمی مجمع ہیں۔ سروار نے فلط میں اسپید کا کھیا ہا تو صد بولے، البید مجمئی دلک و اس مورانہ میں کا

مرازائے ملاوط میں اسے تشیدہ قامت ہوئے، اپنے مہی رنگ اور مروانہ میں والے وکر فخر پر کیا ہے۔(<sup>34)</sup> ان کے اشعار سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا میرانسانہ دوسروں سے ناز برداری کی تو تع رکھتا ہے۔!! میٹولیت اور مجوبیت کا ذکر انھوں نے کئی جگہ کیا ہے:

یل کہ کا مدہ آساں گروائم قطا گروش رطل کراں گروائم (آکریم دون ل کر آسان کہ ہوسے کو جل والی اور قراب کے پڑے پیائے کرکرش میں اواکر ہفتا کو فاوازی)

وارث کرمائی کا خیال بے کد مرزا کے فاری کام شم معثوقد کے عظم خیال میں از رفتی آش تاک کی قصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس کا سب وہ مجم سے مرزا کی والبائد عمیت کو آراد دیتے ہیں:

" کاری اونا اور قدیم ایران سے عقیصت ان کی معتود کہ بھی۔ فیراسائی معتود کی کھیں۔ فیراسائی معتود کی کھیں۔ فیراسائی معتود کی کھیں کا بھی ہے۔ فیراسائی معتود کی کھیل میں معتود کیا کہ معتود کے انسان کا کاری اسرائی کے معتود کی معتود کیا کہ معتود کو کہ معتود کیا کہ معتود کیا کہ معتود کیا کہ معتود کیا کہ معتود کے کہ معتود کیا کہ معتود کیا کہ معتود کیا کہ معتود کیا کہ معتود کو کہ کو کہ معتود کیا کہ معتود کیا کہ معتود کیا کہ معتود کیا کہ مع

یری گارنا کو اس سے اختلاف ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آتش پرتی، بریم گزاری اور زمزم سرائی کے ذکر سے

"اس امكان كى ترديد فيل بوتى كيونكه زرشتيد محض مرداكى" كافر معثوقة! كى

مجی قلب ماہیت کے ایش نظر میں اتنی می فطری بات تنی بھٹی بلیل گلتان فارس کے اس رول کے بیش نظر جو اپنی فاری شاعری میں انھوں نے خود ک الح جا تن ١٩٤٠

اتنا معلوم ب كدمرزا تيره برس كے تے جب ان كى باره سالدامراة بيكم سے شادى كردى كى داين كے خاعمان كا شار سريرآ ورده اور نامور خاعمانوں يس بوتا تھا۔ بوسكنا ب کہ شادی کی تقریب میں یا کسی دوسرے موقع برگانے بحانے والیوں میں کوئی والریب مغنہ بھی تھی جس کی طرف مرزا متاہیہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔لیکن سوائح عالب کے حوالے ہے نہ تو کسی ایسے راوی کا علم ہوتا ہے نداس کی کوئی تحریری شیادت ہی دستیاب ہے۔ سوائے اس ایک عط کے جس کا تذکرہ اور آچکا ہے اور جس میں غالب نے خود لکھا ہے کہ وہ ایک

ستم پیشہ ڈوشی برفریفتہ تھے، ان کی واردات قلبی کے بارے میں معلومات نیس کے برابر ہیں۔ متعدد سوائح نگاروں کا خیال ہے کہ وہ ڈوٹی فیس بلکہ ایک طوائف کے عشق میں گرفتار تھے۔ مالک رام معتبہ کرتے ہیں کہ ڈوشی کے لفظ سے دموکا نہیں کھانا طاہیے، یہ اوم کی مونث فیس بلکداس سے مراو طرحدار باکی ترتیجی عورت بھی ہوسکتی ہے۔ بہرحال لگتا ہے کہ بیکوئی بازاری عورت فیس بھی ورند کیسی شرم رسوائی اور کیسی مروہ واری الفت- بیڈیاو

چهاروهما غالباً شعرفني كي صلاحيت بھي ركھتي تقي ۔ ليكن مدعجت بروان ند چره تكي اور شايد سى وجہ سے اس نے خود کھی کرلی تھی۔(37) طوائفیں اس زمانے کی تہذیبی زندگی کا جزولا یفک تھیں جبکہ ڈوشیاں رسم و رواج کے موقع برگائے بحانے کا کام کرتی تھیں۔ رئیس خاعدانوں کے نوعر افراد میں نای مرای طوا تفول سے بہاں حانے اور محفل آرائی کا عام رواج تھا۔ غالب بھی آگرہ اور ویلی میں ان محفلوں ہے تہتع اندوز رہے ہوں گے۔ اوپر جس مغل جان کا تذکرہ آیا ہے وہ دملی کی

مشہور طوا تف تھی اور غالب کی اس سے رسم و راو رہی تھی۔ اس بارے میں اختلاف رائے ہے کہ غالب می کے عشق میں گرفتار سے کی اوم

لڑکی لیتن مفنیہ کے یا پھر شعر و بخن کی نزاکتوں سے واقف تھی شائستہ اور طرحدار خاتون

کے پیش کا خیال ہے کہ حالیہ نے جہاں اواؤی کا اواکرکیا ہے اس کی مروا طوائف ہے۔ چیں کا اس اس مجھے اس اس نے مدامل اس کا مقال سے انتقال میں گائے ہے اس میں آیک و قبل مان اس اور اعداد روائل کی قدر وقت کے اس اس اس میں اس اس میں اس اس میں اس اس میں اس میں اس اس میں اس کا جہا ہے اس طوائل کے جیس کے اس کا میں اس کے اس میں کا اس کا سے کے دو افراد کو گئی کا میں میں اس کا در کا اس کا کا جائے ہے کہ وائل خیادات کے جیلی اخو ایس کیا جیاک کے دو اور انسان کے گئید کی کران کے اس کا سے کہ دو کا کوئی کا در اس کا ہے کہ دو کا کہ دی کا در اس کے لیے کہ دی کا در اس کے لیے کہ دی کا در اس کا روز اس کا در اس کار اس کا در اس کار در اس کا در اس کار در اس کا در اس کار در اس کا در اس کار

 $\frac{327}{2}$  گیول ش میری فقش کو کمینچ پیروکد ش  $\frac{1}{2}$  بال واو  $\frac{1}{2}$  وال  $\frac{1}{2}$  (ق $\frac{1}{2}$  )

ویل کے دومقطع بھی ای زمانے کی فوالوں کے ہیں: 278 تے کو کر ترے در پر اسد کو دخ کرتے ہیں

عظر ناخدا ترس آشاکش باجرا کیا ہے ( دل کے رہے والو اسد کو ستاہ میت

یچارہ چھ روز کا یاں میمان ہے ( ﷺ) بے دونوں مقطع دیوان میں شال نہیں کے گئے۔ یری گارڈا کا خیال ہے کہ لگا ہے مہاجی

رقون ادر کا دفول کی دجہ ہے خالب کا مطلق ادر مجی بحرک اداف کہا جاسکتا ہے کہ والی کی خزل اس اورانی جذبہ مطلق کی تریمانی کرتی ہے جس میں مرورا اس ورانا میں کارگار تھے: 200 م

 $(\frac{1}{2})$   $(\frac{1}{2})$   $(\frac{1}{2})$   $(\frac{1}{2})$ 

 $\frac{1}{2}$  کی فیل ہے تو عدادت تی کی ( $\frac{1}{2}$  + میرے جوئے بی ہے کیا رسوائی

اے وہ مجلس نہیں خلوت بی سی (غ

اوراق چمرده، داردات اور دل گذافته

ہم بھی دھن تو ٹیں یں ایے

283

 $\frac{d}{dx}$   $\frac{d}{dx}$   $\frac{d}{dx}$   $\frac{d}{dx}$   $\frac{d}{dx}$   $\frac{d}{dx}$   $\frac{d}{dx}$   $\frac{d}{dx}$   $\frac{d}{dx}$   $\frac{d}{dx}$ 

ہم کول کرتے ہیں نہ کی عفق مصیت ہی کئی۔)

کھ تو دے اے فلکِ ناانصاف ت

آه و فریاد کی رفصت دی سمی (غے+) ہم مجی تثلیم کی ڈو ڈائیس سے

ب نیازی تری عادت ای سمی  $(\frac{\dot{5}}{2}+)$ یاد سے چیئر چلی جائے اسد

یار ہے چیز پی جائے اسد اگر فیل وسل تو حرت ی سی (غ+)

ر این اوس کو حرب ای سمی (ع+) ویل کامقطع مجی ای دمانے کی ایک فزل کا ہے:

اس جفا مشرب یہ عاشق ہول کہ سمجھ ہے اسد مال سنی کو مبات اور خون صوفی کو حلال (نخ)

رین میرود که میرود است که در در کاره میرود که میرود در در در دا اصادیر تنظیم کی میرود میرود است با میرود میرود کار میرود است با میرود کارم برداد میرود کارم برداند میرود است با میرود کارم برداند میرود کارم برداند میرود کارم برداند میرود کارم برداند کارم بردا

ل خاطر پھر بھی کر کزرنے اور وارسۂ نذہب ہونے کو بھی تیار تھا: ماد روزے کہ لکش ور گرہ مارس تھا

ثالة ول به كر وامن قطع شب تن (غ)

141 آفرکار گرفآر سر زلف بوا

دل ویوانہ کہ دارسۂ ہر ندہب تما (غ) مرزا کے اس گہر بے تعلق خاطر کے بارے میں پیسٹے حمین خاں صاف مصاف ککھنے

144

299

''نائب کی فوالیات سے پاکس وائی ہے کران سے کاام میں اقدا مفتق کا استان ہو کہ اس کے کاام میں اقدا مفتق کا استان بیش کا در انتخاب ہے جربیاں بیش کا دران ہو ہے کہ موال بیش کی دران ہو ہے کہ دران ہو ہے کہ موال بیش موال بیش میں انتخاب میں مثال آئیک کیا جہ کا دران ہو ہے کہ میں کہ خوال ہے میں اس کے دران ہو ہے کہ کے خوال ہے کہ میں کہ خوال ہے کہ خوال ہے کہ میں کہ خوال ہے کہ خوال ہے کہ کہ میں کہ خوال ہے کہ کہ خوال ہے کہ خوال ہے کہ خوال ہے کہ کہ خوال ہے کہ کہ خوال ہے کہ خوال ہے کہ خوال ہے کہ کہ خوال ہے کہ خوال ہے کہ خوال ہے کہ کہ خوال ہے کہ خ

ہے امر محک میر سے نام مرز اے تحرابہ یا و علا ہے معلوم جوتا ہے کہ ہے تھم چیٹر اورشی جلد اس و بلا ہے کوچی کرگئا۔ یہ واش کھٹا کہرا تھا اس کا اعداد و اس سے لکایا جائٹنا ہے کہ پائیس سرال بعد محک اس کی ووک خالب ہے وال چیں وہ در سے البختی تھی۔ اس وعلا جین انکھا ہے کہ: ہے کہ:

'' چائیس بیالیس برس کا ہے واقعہ ہے ۔.. بگی بحق وہ اوا کی بارا آئی جیں، اس کا مرہ زندگی مجر نہ کلولوں گا۔ جانا ہوں کہ حمارے ول پر کیا کر درتی ہوگی \_ «(40)

297-298 درد سے میرے ہے تھو کو میشراری اے اے م کیا ہوگی کالم تری فرقات شعاری اے اے

جرے دل میں گر ند ہما آشں ہے کا حصلہ م اقرنے پھرکیوں کی بھی میری فکسادی ہاے ہاے کیوں مری فم خارگ کا کھی کو آنا ہما خیال م اچھی اپٹی تھی میری دوست داری ہاے ہاے مر بحر کا تو نے بنان وفا باعدما تو کیا م عمر کو بھی تو تیں ہے بايداري بات بات ز ہر گلق ہے مجھے آب و ہواے زندگی م کینی تھوے تھی اے ناسازگاری ہاے ہاے کل فظائی باے ناز جلوہ کو کہا ہوگیا م خاک پر ہوتی ہے تیری الا کاری باے باے شرم رسوائی ے جا چھینا فقاب خاک جس م ختم ب المت کی تھے پر پردہ داری باے باے فاک میں عاموں پتان مجت ال کی م أخر كى دنيا سے راه و رسم يارى بات بات اتھ ای تھ آزما کا کام سے جاتا رہا م ول یہ اک کلنے نہ بایا رائم کاری باے باے مس طرح کائے کوئی شب باے تارید شال م بے نظر خوکردۃ اختر شاری باے باے گاش مجھ عام و چھم محروم عال م ایک ول آس بر یہ ناأمیدواری باے باے مشق نے مکان انداقا غالب ایجی وحشت کا رنگ م رہ کیا تھا ول میں جو بکو ڈوق خواری باے باے

ار معيب تفى تو فريت مين أفى لينا اسد ميرى ولى اى مين بولى تفى يخوارى باب باب ر غزل مرہے یا نوے کے انداز میں تکھی گئی ہے، اس میں کوئی شک تین کہ اشعار ہے سواحزن و طال فیکتا ہے۔ تفلی بیان وفاء دوستداری، بیقراری، تفکساری ولیمرہ تصورات

عشقيه شاعري كي روايت كا حصه بهي بوسكت جن اليكن شرم رمواني، رازداري اورخفات شعاري کے چھے شرم و حیا ہے متصف ایک خود دار اور غیرت مند میکر شیالی بھی انجرتا ہے۔ اس درناک واقعہ کا ذکر عالب نے مظفر سین خال کے نام ایک فاری اولا میں بھی کیا ہے جواج آ آبک میں شامل ہے۔(41) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون کا رسنا زعدگی بحر جاري ريا:

ا.. عبت كى يوالجى ير ناو كرما يول كديوم وصال كى التي دوش فيس كى (اور میں) داغ فراق ہے سنگ رہا ہوں ... اس وقت تعیر غم پیم رگ بال میں اتر رہا ہے اور پشمہ پشمہ خون دل آتھوں سے لیک رہا ہے۔ اینے آپ کو زار ک ے کس طرح باز رکھوں اور دل کو کون ہے بہائے ہے گرداب خول ہے ماہر لكالون مبد جمائی ش ميرا جره ميرت بالون سے زيادہ سياه تھا اور يرك رخول كا سودامر يس سايا تعاربية زهراب با (قدرت ف) مير بس سافر يس جي والا ہے اور جنازة دوست كراست ميں ميرے ميركى بنياد سے كرد الرائى ب درائی دفرائ علی استینه مجدید کسیده با هم بیش به بردانشدی و سیاه برائی دو با دوران در سیاه درائل میش مرکزی مجاری می دانش نیم به داشتی به با دراید به دراید و به خواب میکند که دراید درائل محدید و مکلست کشت برد و داند که این میکند می میکند از میکند میکند است میکند است کارس کشتر میکند درائل میکند برد ماکند کدورا با سال دوران میکند از میکند کارش کارش کارش کارش بهاید کے فرف سے بخواب شدد سے بهائی ، کیسا کالم سے کداس کی تحقیل کارش و میکند

> قاک خون یاد که در معرض آثار وجود زلف و رخ در کشد وستل و گل بار دید

(ترجمہ: خاک برباد ہوجائے جو مظاہر سی ش سے زلف درخ کو ایت الدر سیج لی ہے ادر (ان سے موش) سلی ادر مجاوان کی فعل دیتے ہے)

ال بها فالمراقع المواقع المدالي العالمي العالمي المواقع الموا

اس عط مثل وقوں کا ناگا کو یکس آئیا ہے۔ ہم نے اے بحق احد ملاوی کے ترجد سے بھی ملایا محل اس ترجمہ کو کئیں زیادہ ہااڑ اور امل کی دوخ کا تر جمان پایا، کمو یا اعد کی ہوک بھی کمر عمرارے میں آئی ہور اقتیاس کی طوالے سفسی نیس کین موضو کی ترجیدے کے حمن میں اس کی فائز ریاحت سے مولے فقرار کا محل ترجین انسان کیسی۔ حصن میں اس کی فائز ریاحت سے مولے فقرار کا محل ترجین انسان کیسی۔

اس واردات قلبی نے عالب کے قلیق ذہن و شعریات پر کیا اثر ڈالا، پری گارنا اے جن الفاظ میں گھتی ہیں اس سے بہتر ممکن ٹیس:

"سب جانتے اوں کہ جذبے کی شدت فطرت انبانی کی محرائی اور اطافت کی

التي في جي الله بيدا كرده هي خاص بيدا كله بيدا هي هي من كالتي الأمواق التي المواق التي المواق التي المواق الله من كالتي المواق الله المواق الله المواق الله المواق الله المواق الله المواق المواقع المواق ال

ڈوٹن سے تعلق کا تذکرہ غالب کے خطوط میں جملہ بحر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس وردناک واروات کا غالب کی ابتدائی شاعری سے کتا گراتعلق ہوسکا ہے، اس کی مچھ جھک ہم نے اوپر چیش کی۔ لائق توجہ ہے کہ بیانا پھنٹی اور آ موز گاری کا وہی زبانہ ہے جس ك كلام كوصاحبان ووق اور معاصر ايل قلم بعيد از فهم اور دوراز كار قرار دي رب يب-ہم نے دیکھا کہ کیے شدید درد وغم کے خاموش قدموں کی میاب اس پورے کام میں سائی و فی برای اور خیالی مونا میاہ کے مؤل کی ونیا عمل سب چھ ایمائی اور خیالی ہوتا ہے، جہاں عاز اور حقیقت کے درمیان سرحد جیسا کہ پہلے اشارہ کیا میا، اکثر دھندلی اور 'نااستوار' جوتی ہ۔موضوع کتنا بی واقعاتی ہو، غزل کی ایمائیت أے تمشلی تعمیمی رنگ دے دیتی ہے اور يول كونى بھى واقعد كى لحيد خاص يا ۋات واحد كاند بوكر عموى كيفيات وصورت حال يل تحلیل ہوجاتا ہے۔ یوں بھی شعر کا محدود ہوتا اس کے لامحدود ہوئے میں حاکل مبین ہوتا واعد سبک مندی کے بنیادی قاضوں میں سے ہے۔ بہرمال جیساک ہم نے ویکھا، ابتدائے عمر کا کلام سارے کا سارا دوراز کار اور مفلق نہیں تھا نہ ہی سارے کا سارا منسوخ کیا گیا، را کھ کے ڈجیر میں وکتی چنگار ہوں اور دلی دئی آگ کی بھی کی نہیں اور برکن میک ہے۔ یہ اشارہ پہلے کیا جاچکا ہے کہ اس دور کے کلام کا خاصا بڑا حصہ یعنی تقریباً 70 فیصد حتداول ویوان شربائل ہوا ہے اور آئ اس کا شار طالب کے بائے تا اور حقول عام کام میں ہوتا ہے میں کی مسئ کاری اور مشق آخر بی کی داد ایک زیاد دیتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو اعدادہ ہے کہ یہ اطہارای زیائے کے جس مجھے عام میں مانجنگی اور کیروری کا زیاد کیر کر مطمون کیا گیا۔

(

دل گداخته اور جدلیاتی نشان

ہم نے دیکھا کر آو ہواں خالب کی واردات مثل سے تھیں بیش جس خوال اور مرشہ کا آدکر کیا گیا اس کا تنظق اینس برس یا فوراً بعد سے زیافت ہے۔ نسوز بھو پال موظ خالب ( کی ) کے حاشیہ پر ساتھ ساتھ ملتا ہے۔

اس میں کام نیس کہ بیرسارا کام معشق کے جذبہ ٹورانی کے درد و کرب سے بجرا ہوا ے۔ خورشید الاسلام کا بھی بھی شال ہے کہ ایتدائی عمر کے ان اشعار میں ہمیں غزل کے روایق مضامین کی نبیس بلکه غالب کی محبت ارضی کی جیتی جاگلی تصویرین ملتی جیس (44) اس حقیقت کے باوجود کے غزل میں پھٹی کر اس عفق ارضی کی غزل کی ایمائیت کے اصولوں کے مطابق خاصی قلب ماہیت ہوجاتی ہے، لیکن مرکزی میکرخیالی کو پھر بھی پھیانا جاسکتا ہے۔ ان اشعار کی شدت تا تیر اور درومندی کو سجی مصرین اور شارطین نے نشان زو کیا ہے۔ اعطراری نوعیت کے کلام بیں فی و اللیق محان بالانتزام پائے جا کیں بیضروری خیس ہے، كيونك باطنى كيفيت بهت تجوية كلحول ع وطكف والے آلسوكي بوتى ب جس ير اعتبار لو كيا، كل باراس كى خربهى نيس موتى - عالب كى جس جدلياتى كيفيت كالمم في وكركها على اورجس کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ موسکتا ہے اس کا تعلق الشعوری افتاد ونہاد ہے ہو۔ دوسر سے لفظوں میں بدوشع کویا خالب سے تعلیقی سنتخطوں کے مترادف ہوسکتی ہے۔ اگر واقعی ایا ہے تو اضطراری کام میں بھی اس کی جملک ملنا جاہیے کیونکہ اضطراری کام کا گراتعلق لاشعور كي حمرائيوں سے موسكتا ہے۔ جنامجے سوال مديدا موتا ب كدكيا ومن مال ك جدلیاتی قدموں کی جانب نمایاں یا مرحم ابتدائے عمر سے اس نوع کے کلام میں سی جاسکتی

وونول فرالول كامتن يبل ويش كما جاديكا ب. يبل وعشق جيد كونيس وحشت عي سيي ير نظر والتي بين- عي سي كلمة تاكيد باور جهال بدايك خاص طرح كالعلق كو خابر كرتا ے، یہ بے اتفاقی اور بے نیازی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ قاری میں بیسید سے، موزوں کے معنی میں ب، سرو کی۔ موجودہ معنی میں یہ بندی ب، بندی/اردو میں یہ کلمة تا كيدي ب ہاں، پینک، خوب، اچھا، ٹھیک، بیٹینا وفیرو۔ جملہ میں استعمال ہے اس کے معنی تھلتے ہیں۔ ليح كا الرجمي برتا ب، اچها تو يوجي سي ، آؤ توسي، بولوتوسي، ايسے ي سي، زياد و تري یا تو کے ساتھ مستعل ہے جس سے معنی میں تاکیدی کیفیت پیدا ہوتی ہے (ویکھے بلیش، ص 707)۔ اس میں خاصا ابہام اور کشاکش می ہے، تاظر یا لید کی دراس تبریل سے معنی کیا سے کیا ہوجاتے ہیں۔ غلام حنین قدر بلگرای کو غالب نے سبی کے بارے میں جو لکھا بے خاصا ولیب ہے گویا غالب کو روزمرہ کی اٹٹافی ناگزیریت اور زبان کے جدایت شعار ہونے کا گہرا احساس تھا۔ غلام حسنین قدر بلگرای نے غالب ہے سہیاً سے معنی یو چھے اور لکھا کہ فاری لغت میں اس کا ترجمہ کیا آیا ہے۔ اس مر غالب نے انھیں خاصا آڑے باتھوں لیا اور چلتے جلتے قتیل برہمی ہاتھ صاف کرنے سے تیس چوک، ملاحظہ ہو:

رہے ہے یاں پر وی ابھ صاف ارکے سے دیں چھ "ایاد سے چھٹر پلی جائے اسد کر فیمیں وسل او حریت ہی سمی رس رکھوا کر ترا العامد وادا دوں شراب

دائن رکھا کر آتا عمامہ دادا دول شراب زاہدا تھی کو کروں مربون احسان تو سیمی اس اسمی اور اتو سیمی کا ترجیہ فاری لات میں کیا آتا ہے؟ (قدر)

جھاب: اساء کے یا اطاعت کے واضعے ہے بات ہے کہ حرفی میں ہے تھیے ہیں اور دائری میں ہے اور بھری میں ہے۔ در آگافر بھری کا کا دی اس وہ تری کا بھری کی میں موسکار شانا چھری کا کو جھانا۔ اس کی قادری ندع مصلی کا کمر زمانان ''سکا اور انواجم کی کارین کریں کرسینا کا بے دونرم ادارو ہے: اس کی قادری ندع مصلی کا کمر کشوں و کمل کے حرصت میں سکی

اس مطلب كم مطابق قارى عمارت إيل اومكن ين الموسل أكرفيت حسرت نيز عالم داروار

زاها تجوركو كرول عربون احسال لؤسبى

ایک نوع کی حمید ایک هم کا واوئ ہے ... افل بند کی فاری ای طرح خام اور نا اتام رہی کہ اصول میں انھوں نے قاری کے قوائد کی اللیق عربی سے جاتی اور اردو کے خاص روزم و کے قاری بنایا کے۔ ہندی میں الرحومین کی جگہ فاک فیس بولنے میں۔ قاری میں انکا فیسٹ کی جگہ فاک فيت مجمى كوفى ند كيم كا التيل جارول شاف يت كراب کشته بر کشته تیان بود دکر خاک نبود

يعني "في نبود" لاحول ولاقوة!

ایک جگہ ہے جھ کو خدا آیا۔ چھکہ میں کمی ماران کے مصلے میں رہتا ہوں، اس نے پتا تھیا کہ اورخذ عمر پر کشان اواد خاری ایا (45)

لكتا بي سيئ كى جدلياتى نوعيت كى رويف قالب كوخاصى مرغوب فقى ينعي جميديه كى ایک اورمشهور غزل/ نوحه عم عی سبی نغمهٔ شادی نه سبی اور ایک ربای / دید سبی این بعد کی دوغزلوں/نہ سی ہم سے براس ہت میں وفا ہے تو سی / (بعد 1857) اور/سیر کے واسطے تحوری سی فضا اورسی/ (بعد 1865) کی ردیانوں میں بھی مسیئ سے فضاسازی کی گئی ہے۔ زیر نظر غزال عشق جھ کوئیں وحشت ہی سہیا عشق اور وحشت (دیوانگی) کی کشاکش ے شروع ہوتی ہے، یعن دعوائے عشق او صادق ہے لیکن اگر جمعارے مزد یک بدو ہوا تھی ب تو دیوالی ای سمی- (بهال کلته به ب که دیوالی، عشق کی ضد ب لین لازمه عشق بھی ے) مزید ہے کہ وحشت باعث رسوائی بالین وی چز جو عاشق کے لیے باعث رسوائی ے، معثوق کے لیے باعث شہت ہے۔ کو ماعشق اور وحشت کی حدلیت کو گروش میں لاکر عالب کی تخلیقیت نے وحشت کے روافق متعینه معنی کی تخلیب کردی، اول اگرہ کے کھل جانے سے سامنے کے معمولی لفتوں میں ایک انوکی معدیاتی کشاکش پیدا ہوگئی۔ (2) دوسرے شعر قطع سیجیے نہ تعلق ہم ہے، میں بھی حرکیات نفی کا تفاعل اتعلق اور عداوت کی کشاکش اور کللیب میں کارگر ہے۔عشق اور عداوت فلاہری ساخت میں ایک دوسرے کا رد ہیں لیکن خالب کے ابداع نے دونوں کی زیریں ساخت میں وحدت د کھید لی کہ دونوں کی بنیاد میں ایک طرح کا تعلق (رشد) بھی ہے اور یہال میں رشد مقصود ہے۔ چنا نید عشق گون قر عدادت می سی گویا بیگور نه بگورشوقه بیا رہے، مدادت می کا رشتر سی ۔ فالب نے میشمون اسی جدلیاتی گردائش کے ساتھ این کا انہ کی ایک اور خوال میں مجی برتا ہے: 200 کا مرتب اس سے جی کرمین میں کا بی در (یانج) کہا جہدی جانسے میں الم عدادت کا بی در دو

يهال محبت اور عداوت كا رشته ايك عام عفل كرنا ع بندها موا ب اور غول زیر بحث میں افظ اتعلق ، بران عداوت جومعنی کے القبار سے منفی ہے، جدایات نفی سے اس کی منظمیت کا ڈیک فکل گیا اور عدادت مبدل بدقبولیت ہوگئ ہے جس سے شعر چاتا ہوا جادو بن گیا ہے۔ (3) یک قطیف وجلس اور فلوت میں بھی ہے، ای سی کی روایا بجائے خود حرکیات نفی کی فضاسازی میں مدد دے رہی ہے بعنی بیٹیس تو وہ سمی۔ دکھ میں قلب اتنا گداز ہوگیا ہے کہ داروات میں سب پچھ گوارا ہے۔ غالب کے یہاں شعر کا لفف کردوے یل انہیں محسوں کرا دیے ش ہے۔ یبال غالب کی تحقیقیت نے irony ک جدایت سے بھی کام لیا ہے بین جلس ش اگر میرا ہونا باعث رسوالی ہے تو علوت میں ہی سكى - اورعشق كا مقصود خلوت اى تو ب- بيكر شاعراند مجى ب جو بجائ خود جدايت اساس ہے۔ حرکیات نفی کا اوٹی کمال یہ ہے کہ شعر کے خالی پیکر میں معنی کی تخلیب ہوجاتی ب اور لفظول كى فوقيتى ورجه بندى أوث جاتى ب جيماك يهال مجلس اور خلوت كى توقعات معنوی میں ہوا ہے، غالب نے معثوق کی ترجیات کالفائد کوشعری منطق سے معلل كرك عاشق ك حق يس كرايا ب اوراى خولى س كداس كا تو زخيس بوسكا\_ (4) يبال جدلیت، دشمنی اور ووتی میں ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ غزل واردات قلبی کے تناؤ اور كرب واضطراب ك زبانے كى ہے۔ وونو ل معرفول في الك الك مقدمہ قائم كرك اور پہلے سے دوسرے کا رو کرکے عاشق کی فوقیت کو قائم کرویا ہے۔ یہ جدلیت خارجی ساخت يس ب، زيري سائت من جدايت تفي اورجي براطف بي يعني كشاكش فير اورائ ين ہے جو دکھائی ٹیمیں ویتی ایعنی محبت غیرے اور دشمنی اسنے ہے، لیکن دشمنی میں رمبین وال کر کہا ہے اہم بھی وشن تو خیص ہیں اسے اس کویا ہے امارے بس میں تیس لیکن خود سے وشمی نہ كرنا (ودمرے لفتوں ميں اپنے نفع نقصان كا خيال كرنا) بدتو ہمارے بس ميں ہے۔ اس قدر ساوہ الفاظ میں اس قدر وجیدہ خیال رکھ دینا اعجاز شعری ہے، عالب کے تخلیق و بن کو اس مل كمال حاصل ب اور اس كا ثبوت قدم قدم يربلتا ب. (5) وفاعشق كا شعار ب، رك وفاعض كانفى ب-رك وفا ندكرنا فى كافى بي يعنى بم قائم بدوقا إن، بحط اى عصل مصیب ہور حرکیات نفی ترک وفاء عشق اور مصیب میں سے جوشعری حسن کاری کی مان ہے۔ (6) فلک ناانساف اگر کھونیں دیتا تو آہ وفریاد کی اجازت ہی سہی۔ بدمشمون ویرابید بدل بدل کر غالب کے بہاں بار بار امیرتا ہے۔ مبھی ٹاکردہ ممتا ہوں کی حسرت کی واد ك طور ير، مجى فرشتوں كے لكھ ير ناحق بكارے جانے ير، مجى ادبانوں كے ند تكلفے ير۔ يبال قطيفيت وكوند وين اورآه وفريادكي رخصت دين بي به وونول يس ريافعل وینا' سے قائم ہوا ہے۔ (7) اس شعر میں معنی کی کثرت کی داد تھم طباطبائی نے بھی دی ہے جو داد وسے میں خاصے بخیل واقع ہوئے ہیں۔ سہا محة دی کے بقول شعر ادلی اعاز کے مرتب کو چی ایا ہے۔ حرکیات جدایاتی واضح طور پر نیاز و ب نیازی میں ہے۔ نیازمندی ك ليتليم آيا ب لين لفظ عادت بمقابله خوك موجود ب- برچندكد دونول كم وبيش بم معنی ہیں لیکن غالب نے یہاں تتلیم کی خو ڈالیس سے کہہ کر جدایاتی محروش کو ایک اور بل دے دیا ہے اور لطف و تا شرکو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے لیتی بے بیازی کے مقالمے میں نیازمندی مزاج کا حصد تو نیس الین اب مجوری ہے تو کیا کریں، بدام مجوری شلیم کی غو ڈالنی بڑے گی۔ (8) مقطع میں بھی کشائش اور نیاہ کی والی جدایاتی کیفیت ہے گویا بوری غزل کی روح فچو کر آگئی ہے۔ بظاہر کوئی تھے تفی قبیں اور یارے چیٹر کے بطے جائے میں اثبات ای اثبات برا شعر جدایاتی تفاعل معمور ب جو وسل اور صرت کی تطهیلیت میں بدنشین ہے، اور کی پوچھے تو جس کی جھوٹ بوری غول کی شعری تفکیل پر بڑ ری ہے۔

اس تجویے کے بعد الشعوری افآو وقلی اور جدانیاتی گروش کے بارے میں کسی مزید تبعرے کی ضرورت فیمل۔ یہ فزل اور وہ مرشد نما غزل دولوں (نخ) کے حاشیہ پر تقریبا ساتھ ساتھ کئیں گئی ہیں جنسی بعد میں فقط ایک لفظ کی تعبد کیا ہے و بیان حتمادل میں شاش کیا گیا۔ مقتل میں ادفاظ انجینز خوبال سے تھا و بیان میں اے آیاد سے چیز کردیا گیا، علاوہ اس کے آیک لفظ کی ٹیس بدالا گیا۔

اب ایک نظر اس قطعہ بند غوال (ورد سے میرے ہے جھے کو بیقراری بائے بائے) پر مجی ڈال لی حائے جے نقم طباطبائی مجی معثوق کا مرشہ کہتے ہیں۔ حییں مجولنا جاہے کہ ب مجی انیس میں برس کے زمانہ کا کلام ہے۔ فوال کو پڑھتے ہوئے بادی النظر میں اس پر جدلیاتی محروش کا ممان نہیں گزرتا، لیکن کلیدی لفتلوں کے خیالی چکروں کو نظر میں تھیں تو اندازہ بوگا کہ ورومندی کی فضا ان الصورات کی کشائش باہمی اور لغی ورانی سے مجھی ہوئی ے۔ ائ بائے کی تکرار اور عشق و محبت کے تفاقات باہمی کی باز آفرینی سے عجب سال بندی ہوئی ہے۔ جانے والا جا چکا ہے، سرچشمہ ورد میر افسانہ کا قلب ہے جوخون ہوچکا ب اور ورد و واغ اور حزان وسوز و ملال س محرا مواب معثول سعم بيشة ترى الوداع ك بعد میرافساند کے دروے دیقرار ہے۔ طاہر ہے کہ خفات شعاری محبت کی بردہ داری کے باعث ختی مطلع عی سے غالب نے بیقراری کو خفات شعاری کے تخالف کے طور بر برتا ے۔ نیز گزرے ہوئے زبانے کے کیف ونشاط و دوستداری و مخواری اور موجودہ دائی فراق و درد وسوگواری میں جوافتر اقیت یا نفی مضمر ہے، اس کی شدت اور محرومی کو ملکہ ملکہ کہا' اور میول کے استفہامیہ ہے حزید گرا کردیا ہے ( / کیا ہوئی نخالم تری نخلت شعاری ہائے بائے/ یا /گلفشانی بائے ناز جلوہ کو کیا ہوگیا / یا / کیوں مری فم خوارگی کا تھے، کو آیا تھا خیال/ یا/ تو نے پیر کیوں کی تھی مری فم اساری بائے بائے ان استنہامیہ نوی وسائل ہے بھی اشعار کی جدلیاتی گروش جو نشاط اور محروی کے خیالی بیکروں میں مضمر ہے مزید مہیز ہوجاتی ہے۔ دوسرے شعر میں آشوب فم کا حوصلہ ند ہونا فمکساری سے کشاکش ہاہی کے رشتے ص ے۔ نہ تو نے اس قدر دوستداری کی ہوتی نہ آج اتنا زباوہ درو حدائی ہوتا، گوبا دوستداری ای وشنی تھی۔ یہاں جدلیاتی تفاعل نے دوستداری کے معنی معلب ہو گئے۔عمر مجر کے پتان وفاش اثبات ہے لیکن عمر کی نایائیداری کی تھی شاہر سے اس کا رو کردیا ہے۔

گل فشانی بائے ناز جلوہ جیب و غریب خیاتی میکر ہے۔ خاک بر اللہ کاری ہونا غالب کا محبوب تصور بے (خاک میں کیا صورتی الح ...) "کیا ہو گیا" کرد کر غالب نے چھ زون میں یادوں کی ایک ونیا آباد کردی ہے جوگل فشانی بائے ناز جلوہ کے معدوم ہونے سے ورد کی تیس میں بدل سی بدر فورطلب ہے اگر چدگل قشانی اور لالد کاری وونوں کی اساس بچول میں ہے لیکن دونوں کے پیکر الگ الگ میں اور دونوں میں سخالف ہے، لالہ کاری ابو رنگ ہے اور کل فشانی ناز جلوہ کی ہے۔ کویا دونوں ایک دوسرے کی تخلیب سے معنویت حاصل کرتے ہیں، یعنی پہلے تو اسے جلوء ناز کے پھول برساتا تھا، اور اب خود تھے پر پھول برسائے عارہے ہیں۔ اس طرح نتنج آزیا اور زخم کاری میں نسبت ہے لیکن دونوں مصرعوں میں کیفیت جدلیاتی اگروش کی ہے۔ یبی معاملہ عشق کے وحشت کا رنگ ند پکڑنے اور ووق خواری کے رہ جانے کا ہے۔ اگلے شعر میں بائے بائے کی تحرار نفی مملو ہے ای کیونکہ بائے كلمة ورد ب جو الن معنى حاصل كرتا ب خوشى كے غياب سے۔ بيبند ووق خوارى، نامیدواری، خوکردهٔ افتر شاری، زخم کاری، پرده داری، ناسازگاری، نایائیداری، سیسب دال ہیں محروی کی صورت حالات پر جو اندوہناک ہے۔ یہی صورت حالات ملے مصرعوں کی بھی ہے یعنی شرم رسوائی ہے فقاب خاک میں جا چھینا، عشق کا وحشت کا رنگ ند پکڑ سکنا، گوش کا مجور پیام یا جم کا محروم جمال ہونا، وغیرہ بیرسب محرومی و غیرموجودگی کے جدلت اساس خیالی پکر ہیں جو کسی ایسے تصور کے سیاق میں ہیں جو کبھی تھا اور اب نہیں رباء برحركيات بست و يود اس يور \_ قطع كى ساخت اور يين السطور يس جارى وسارى رہتی ہے جس سے مید مرثیہ نماغوزل ایہا درد آلود مرقع بن گل ہے جس کی شدت اور تاثیر بھی كم ند موكى عشق في بكرانه تها غالب ابحى وحشت كا رنك مين غالب في عشق اور وحشت میں فرق کما ہے اور دونوں کو ابلور binary بھی برتا ہے، کویا وحشت مظہر ہے درج محیل عشق کی، یعنی اہمی جذب و جنول کی وہ کیفیت پیدا ہی نہ ہوئی تھی اور ڈوق خواری کی حسرت نکلی ہی نہ تھی کدموج خوں سر سے گزر گل۔ (خور طلب ہے جس طرح وحشت کے معموله معتی بے دخل ہو گئے، ذوق خواری کے معموله معنی کی بھی تکلیب ہوگئی ہے) مقطع ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ قیامت گزری تو خالب وہ کی میں تھے: محمد مسیح سے تو خرجت میں افوا لیا اسد میری دنی علی میں مونی تھی ہے خواری ہائے ہائے

بعد کر جب میرمیشد نا طوال حندال ویوان میں شامل کی گانی تعظیم کوجس میں امرِ واقعہ ہے مطابقت کے واقعی خالم موجود ہے، قالب نے القدا کردیا، اور اور کا شعر اعتقا نے کچا انہ تھا' ... جس میں تھی مجھی کھی آیا ہے قالب نے بڑھا ویا، قائل اس لیے کہ اصل مقتل کی واقعید فول کی طعری ایمائیت کے خالف تھی۔

ہم نے دیکھا کہ جس افاد واق یا تحلیقی عمل میں جدلیاتی حرکیات کے تفاعل کا سوال ہم نے باب اوّل میں حالی کی مثالوں سے بحث کرتے ہوئے اٹھایا تھا، اس کی واضح آہٹ ابتدائے عمر کے اضطراری کلام میں صاف سنی جاسکتی ہے، بلکہ غالب کے ول گداختہ ک دھڑ کنوں کے ساتھ سی جاسکتی ہے۔ آگے ہال کر ہم دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس تخلیق وضع میں الی طرقلی اور بیساختگی آتی جائے گی که مبحل اک کوند کئی آنکھوں ے آ کے تو کیا " کویا نیرنگ نظر قائم ہوتا ہے اور ید بھی میں چلنے یا تا کہ کیے قائم ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جہاں شاعری جادو کا سا اثر کرنے لگتی ہے۔ غرضیکہ کہاں 'نہ لکلے خشت مثل انتخال میرون ز قالبا او اساتھ جنبش کے بیک برخاستن طے ہوگما اور کیاں ورد ہے میرے ب جھے کو بیقراری بائے بائے یا معشق محد کوئیں وحشت ای سیا۔ کہنے کی ضرورت خیل کدریر بحث دونول غزاول میں جدلیاتی معنی عمتری اورطر تھی ہی نیس، نشریت، بے ساختگی اور موتیوں کی می آب بھی ہے، جو آ کے جال کر غالب کے تلیقی وستنظ بن جاتی ہے۔ پس ان تجویوں کی روشی میں اس امرے الکارٹیس کیا جاسکتا کہ جدلیاتی تطلیقی وضع کے نشانات روایت اوّل لین 19 برس کے زیائے تی سے ملنے لگتے ہیں جو آئدہ کے سفر میں روش ے روشن تر ہوتے مطے گئے۔ اگلے باب میں اس مقدمہ کی روشنی میں ہم روایت اول کے اہے مطالعے کو جاری رکیس سے۔ شب كريق سوزول عدرية ابرآب تفا فعلاً جوالہ بر بک طاقة كرواب الما وال كرم كو عدر بارش تها عِنال كير رفرام كرب سے بال بند باش كف ساب تا وال خودآ رائی کو تھا موتی پرونے کا خیال يال الام الله عن تاريك تاياب الما جلوة كل نے كيا تھا وال چاخال آجو

مال روال موگان چشم تر سے خون ناب تھا فرش ہے تا عرش، وال طوقان تھا مورج رنگ کا بال زيس سے آسال تک سوفتن كا ماب تھا ناگیاں اس ملک سے خوابہ ایکانے لگا دل کہ دوق کاوش ناشن سے لذت ماب تھا

## حواثي

11

12

13

14

15

16

مادگار غالب، س 103-102 آب حيات عم 502

100 Publ

ايتايش 101

حيداحد خال وص 91

اينا بس 90

في محداكمام، من 55

بادگاره ص 101

ابنياً ص 101

بری گارناه <sup>اس</sup>ل 133

يازگاري کل 134, 134

اليتأوس 102

كالى واس كتاريناه م الم

ري گارياء کل 135

آب حات الري 505

ارگار، <sup>ع</sup>ل 102

غالب نامه ص 52 17

کالی داس گیتا رضایس 13، 106 18

مفتى محد الواد الحق (مرتب)، وإيان خالب جديد، المعروف بدائين حيديد المع نو ، للصنو 1982 19

د يوان غالب بخط غالب (نموز عرشي زاده)، مرتبه اكبرعلي خال عرشي زاده، رام يور 1969؛ اور نودريافت عاض عالب على عالب، كتوب 1231 م/ 1816 م، مشمول نتوش عال نمبر (دوم)،

مرتبه ثار احمد فاروقی ، لا مور 1969

يري کارناه کل 86

## غالب: معنى آفريق، جدلياتي وضع ، شوعتا اور شعر مات

98,5066

298

22

23

24

33

34

- ويوان خالب بنوز عرشي ، مرتبه امتياز على عرشي ، على كرُّ هه 1958
- كالى واس كيتا رضا، وبوان غالب كالل، نسلة رضا، بمبئي 1988
  - 204 00 300 30 25 ميداند خال دص 91 26

    - ذكر غالب اص 42 27
  - كاني داس كيتا رضاءس 29 28
  - الشأرار 27, 29, 79, 80, 81, 82 29
    - يري گارناء <sup>س</sup> 116-115 30
  - تر جريد اسما مد قارو تي دهن 151 تنوير احمد علوي دهن 252 31
    - اردو ي معلى (2) معلى 495 32
      - ايتا بس 496

        - اينا عن 497
      - 103 Poll Jack 35
        - 118 8-12/8 31 36
        - ذكر خالب بحل 51
        - 37 البنياً، على 50, 51 38
    - ہے سے شبین خال ہی 152 میں گارنا ہی 117 39

      - اردوئے معلیٰ (2) ہم کا 495 40
      - كليات كتوبات فارى مع الله آبنك، ص 654 42
        - الينا، ترجمه برقو روميله، س 227
          - يري گارنا، س 125 43
          - عورشيدالاسلام اس 240 44

45

اردوئية معلى (3) بعن 1038

## باب هشتم

## روایتِ اوّل بخطِ غالب، معنی آفرینی اور جدلیاتی افتاد ( کتبه 1816)

یں مائم و اسمادہ و محض نظر فریب کین میٹ کر مطبع کرشید و یدہ اور پیدا مجیل ہے اسمال مگ و حالا جبتی بیدا مجیل ہے اور این کہ و حالا جبتی بیدا مربی آخر ایس اسرائی میں مائی میں میں معراب بھی میں مائم رویا ہو اس ارتبا بوان کلنتھاں کوئن ہے مر جائش معراب خاریات کلات کی بدو بول

 نوعیت کے بین کدان کے جواب بنوز فراہم نیس کیے جاتھے، غالب کے گنین معنی کے طلم کے بھی کئی درایے ہیں جو بنوز وانہیں ہوئے۔متن کی قوت زمال کے محور بر قاری کے قاعل کے ساتھ مل کرمعنی بروری کررہی ہے اور کرتی رہے گی۔ بول بھی کوئی تعبیر آخری تعبیر قبیں بوسکتی ندہی کوئی تعبیر آئدہ تعبیروں کے امکانات شم کرسکتی ہے۔ پھر عالب کا تو معامله ہی الیا ہے کہ ہرتعبیر خواہ وہ کتنی ہی تھمل نظر آئے تھے؛ محیل رہتی ہے۔متن کو دیکھینے اورمتن میں وافل مونے کے کی طریقے اور کی بیرائے میں۔ ایک بیران ایک تجس وارا بھی ہے کہ غالب کی افراد وہنی، یا سائیکی شن، یا لاشعوری تخلیقی نہاد شن وہ کیا چیز ہے جو ہر سائے کے تصور کو اٹارتی اور دروج تی ہے اور روزمرہ کی معمولہ حقیقت میں طرقی کا کوئی ند كوئى نيا يبلو نكال ليتى بي- چنانيداوراق آئنده بي اس ست بين بهم اينا سفر جاري ركيس ع اور پہلے اس کام کا احاط کریں مے جو نام نہاد تجروی یا نا پھٹی کے زیائے سے منسوب ہے اور زیادہ تر ان دونسنوں پرمشمل ہے جونسی بویال بخط عالب ( مکتوبہ 1816) اور نئ بويال مشولد نئ حيديه ( كتوبه 1821) كهلاتا سے اور جو بالترجيب انيس برس اور چوہیں برس تک کی عمر کا کلام ہے، فوراً بعد کا کھر کلام حاشیوں بر ملتا ہے۔ اس زبائے کے کام کے فاصے سے کومغلق اور بدیداز فہم سجھ کرمنسوخ کردیا گیا تھا جس کی مجھ غرالوں ک ایک جملک ہم باب بفتم میں دکھ آئے ہیں اور یہ بحث کر بیکے ہیں کہ یہ سارا کام تمام و کمال ایبانیس تھا۔ اسية مطالع من امكاني حد تك جم كام عالب كى تاريخي ترتيب كونظر من ركيس م

 301

معهم بركل جده تام شمق الاقتصال الديمان والدينة تقاولاً به إلى شاحلت كالموادة الاستدارة المجاهدة المساولة المجاهدة الدينة الموادة المحادثة المداوة المداوة المحادثة المحادثة المداوة كالموادة الموادقة المحادثة الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة المحادثة الموادة المحادثة الموادة المحادثة المحادثة الموادة المحادثة الموادة الموادة المحادثة الم

حالب نے عمیدالرواق شاگر کے نام ایک دیا میں ککھا ہے: "میدورہ سے کلیس سال کی عمرتک میں چیچہ دشاہین میں وقتہ کئی کی داو دیا رہا اور دی سال میں اور اعتمادا کا اپنیا تامیا ہزار والان حرصہ کرایا ہے گئی جب میں قود پر مجتعدی کلر النظرائی ہے کہ جات جات کے انہ ہے۔ (عرب میں 1814ء)

راب دا بعد الله کانو کی جمال کلند الباسید کی 1918ء کی 19 بر برگ و الا برگ و الدین حالب کے اللہ کا اللہ میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کی ال

ید از رینگر باب میں اہم 19 برس محک سے کام کو انقر میں رمیس کے۔ اسکنے باب میں چیریں مکیس برس تک کا کام فریر بھٹ آتے گا۔ مزید ہے کہ اس میں سے جو کام متداول ویان کے لیے متحب جواد اس کو مجل نشان و دکرتے چیش گے تاکد منسوخ کام اور تنتیب کام دون سی ہم اپنے جھے ہے مرکزی مسئلہ کا مراخ لکا تکئیں۔ وجوی کے کام ہم کانوان وزکر کے وہ سا کہ کی مان سا ہمی ہیں سے پیٹیا کا ہے اور کون ما چیسی میں سے چیلے کا چاری ماشون کی کا کیا اور کون ماشون کھی کیا کیا تا ہے بھٹی تھٹی کیا گھیا کہ اس کے لیے ہم ہوی جائے ہے۔ نے کئی فرق کیا گھیا کہ کھی اور چھی کا چاری کا زائد کے چار اور کا جھی کا جائے ہے۔

و الماب عند استعال كرت آرب إلى جو يول إلى:

روايت اول ميمن توني بويال وظفه ما لب يحقوبها 1816 (19 يرن) = (غ) روايت دوم ميمني تحق بيم بيال (مشمول ميمني ميم يدي محقوبه 1821 (24 يرن) = (ق) متداول ويان

دو کر از قد کو کو با بھی ہے ہوا الصدائو کی کتاب سے بعد المنافہ ہوئے ہیں۔ انجی میں (اخلاق کے کتاب میں کا فرائے ) اور الدی کے مصافی کا برانکیا کی جدا (گیا کے اللہ بھی الرکایا کیا جدا (گیا وی کے لئے جو کا بھی ہم ہوائی کی رائے کے الدی کا میں میں جائی کا میں استرائی میں میں جائی کا میں میں میں میں ک کہا رہے کہا کہ عظیم ہے جہ دیان میں میں مال گھی ہے کہا کا جائے کہ اللہ میں میں کا میں کہا تھی ہے گا تھا ہوئے کہ

سال پہلے 16 اپر ٹی 1833 کو موجب ہو یکا تھا۔ (رضا ہی 1810ء)۔33) ہم نے اپنے کام کے لیے کالیواس گیا رضا کا دیمان خالب کاش (کمنی رضا) پارسم ہم 15 فرود کی 1995 کو مراکز رہائے بیٹ کمیڈیڈ بیٹل سے شائع جوا خواستعمال کیا ہے، اس کے کہ برسیب سے زیادہ کھمل اور نگی الجائیش ہے۔

ی نو مهوان هو مال (ق) به اسل آنی آود کی عام به بدیا به اور مهوان (ق) مهر و به به به مام به علی اسل العدولة پیل قام مودیا اور منتقل دادن ک اسل شط و طوید مجرس اسل مام اور این اسل العدولة پیل قرار مودیا اور استان و ادارات این اسل مام و استان اور استان و بیش افزار بس می ام و بدیل مودیا بس می شود داده این محل این استان استان استان استان استان استان استان می استا چند و نامی این استان استان می مودیا در مشود این می استان روايت اوّل بالله عالب، معنى آفريني اور مدلياتي الأو

303

ال کے ٹین مغیر صفول اور چرچے ایم مطبور شغ مرجہ جیداجمد خال کے مثل کو بنیاد عالم گیا ہے جو جراحتار سے معجر اور حشی ہے۔ شین کے بھین کے لیے تعویٰ کالیواس کیا رضا اور کالجب وجربہ سامے عدد کیا گئی ہے، جہاں کی دھرے مائلہ ہے استفادہ کیا گیا ہے اس کا کی ڈکر کر دیا گیا ہے۔

آ ہے ہم اب اپنا مشکل سفرشروع کریں: آگی دام شن ان جس قب قب

بیشعر غزل سرد بوان کا ہے بینی مفتش فریادی ہے کس کی ... 'رنسن بھویال بوز بالب یعنی روایت اوّل (مشمولہ جمیدید) کا آعاز بھی اس فوال سے جوتا ہے اور زرنظر اہم شعر بھی ای فیر معمولی فرال کا حصہ ب جو حاشیہ ق پر بوحایا عمیا۔ ہرچند کہ کالیداس کیتا رضا نے الشيدن والے شعر كو 15 برس كى ديل بيس ركھا ہے ليكن شعر زير بحث "أهي دام شنيان ... 'يقيقاً نطنيدن والے شعرے يميل كا ب اور شروع جواني كے زبانے كا ب جب غالب ير جارون طرف سے بلغارتني كدوه نا قابل فهم اورمهل شعر كيت بين- وه رواج عام ے بیحد نفرت تو کرتے ہی تھے، امل سئلہ یہ تھا کہ اُن کا ذہن حقیقت کو جس طرح انگیز كرتا تفا اور جس طرح سے تفكيل شعر كرتا تھا وہ عام روش سے بہت پچوا لگ تھا۔ ان ك جہان معنی میں شروع بی سے ایک جموج تھا وہ معنی کے جس گلفین نا آفریدہ کی بات كرنا جا ہے تھے، سامنے کی روایتی زبان اس کی تاب ند لاسکتی تھی۔ اس راز کو عالب نے پیکو تو ا ٹی ڈبی اپنج ہے اور پچھ سبک ہندی پالخضوص خیال بند بیدل کے اثر ہے شروع ہی میں یالیا تھا کہ معنی فقد اتنانہیں جتنا آتھوں کے سامنے ہے۔ یعنی معمولہ معنی جس کی ترجمانی روایتی زبان یا روائ عام کرتا ہے، وہی کل معنی تیں۔ روایتی رکی زبان معنی بر بروے ڈال دیتی ہے اور جہان معنی کے اُن چھوے خطے یا اُن دیکھے جزیرے نظر ہی نہیں آئے۔ غالب نے شروع ہی ے روائی طرز اظہارے بہ شدت محداً کریز کیا، اگرچہ انھیں بہت پکھ سنا اورسبنا برا لیکن خداداد وبانت اور طباعی ہے اس مکت کو انھوں نے بالیا تھا کہ معمولہ معانی رى يا حاضر معالى جي اور حاضر معانى نادر يا ناياب يا انو كے معانى نيين جو كتے \_ معانى عتنے حاضر جل یا رواج عام ہے سامنے جن، استنے غماب میں بھی جن اور ان کی برتھی یا سوچ کاعمل بھی فقد اتنافیل جواہم عام کاعمل ہے۔ اہم عام کاعمل مکائی بامناتی عمل ے اور حلیتی عمل میکا تی عمل نہیں۔ سامنے کی زبان میکا تی طور برسوچتی اور دیکھتی ہے اور فقط عام قاری کے لیے قابل قبول بوعتی ہے۔ لیکن پُرشوج مظیلہ یا داخلی واردات یا تجربہ واحساس کی وہ پرتیں جو اندھیرے یا تج پیر یا غیاب میں ہیں، زبان کے رواتی منطقی اظہار اور رواج عام سے باہر ہیں۔ چنا نید جب تک فہم عام کی پامال راہ سے افراف در کیا جائے گا با روا بق منطقی زبان کے بندھے کے طور طریقوں کو یاش باش ند کیا جائے گا، جدت اوا یا طرقی خیال كاحق ادانيس كيا جاسكاً. ال كا ايك طريقة سائة كمعنى، روايق منن يامعمول معنى كو بلٹنا تھا۔ ساس وقت تک ممکن فیس تھا جب تک زبان کے رکی ڈھا فیچ کو تو ڑا نہ جائے اور عرف عام کی روایق منطق کوروند کیا جائے۔ جہان معنی بطور دریا کے ہے جس کا پاٹ ب مد وحساب ہے۔ ہم ایک کنارے پر ہیں جہال سے دوسرا کنارا وکھائی میں ویتا۔ وکھائی ند وینا اس کا جوت فیس که دریا کا دومرا کنارافیس ب- دریا کا صرف ایک کنارا بو بیای مکن تیں۔ وہ کنارا جس ير جم بيں ركى زبان كا كنارا ب اور وہ كنارا جو غياب يس ب اس تک رسائی کے لیے رکی زبان کے قید و بند سے ربائی بانا ضروری ہے۔ ربائی مائے کا عمل زبان کی افتراقیت کی تبدین اترنے کاعمل ہے۔ تکر زبان کا جربھی اپنی مگد ہے۔ الروخيال يرجى اى كا يبره إاد اظهار يرجى اى كا يبره ب- اس ك جركوتورا يا اس ك خول سے باہر لكفا آسان بھى نہيں۔ اس سے يكسر باہر نكلنے سے عرصة اجال ميں واقل ہونے کا خطرہ بھی ہے جو عالب ہار ہار مول لیتے ہیں۔ شعر کتنا بھی یا زبان کتنی بھی خودم تکز مواس کو قاری ہے پچوتو کہنا ہے۔ یعنی اسلوب واظہار اَن دیکھے معنی کی تفکیل ہمی کرے یا ندرت وطرقلی کاحق بھی اوا کرے اور قاری سے بیسرے نیاز بھی شہو، اس کے لیے راستہ فقا ایک ای اتا کد زبان کی رک زین برای اے فیرری بنانے کی سی کی جائے۔ تخلیل کی راہ میں سب سے جواری پھرزبان عی ہے۔ جو پکھ کہنا ہے ای کے وربعہ

کتا ہے۔ پہلے سے کہ کمینے ہے جوہ سے بھی اگر ان طاہ ان کہا یا اور ویا ہے کہا ہے 37 اس کے لیے گاہی ان کی حدد کے اور کھائی ان اور بھی ہے۔ عالب کا گلی ہوئی بھی ان ریٹھی کے اس میں ان کو ان کس اسا کہ اور ان اس کے بھی اور ان اور ایک اگر گاہر سائٹ کے ہے کہ ہو ان کی اور کا ان کی اس میں میں اور والے ہے گاہ یا دی میں اور طرفہ میں کہ کہ اگر کھی گئی ہے۔ چھی کی جہال میں میں ان میں ان میں ان اس میں ان کھو جو بے سے میں اور ان کہا کہتے ہیں۔ چھی کھی ہے ہو ان میں ان میں ان اس کے ان ان کا میں ان اس کے ان ان کا میں ک کو ان میں کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کہ ان کیا تھی ہے۔ ان ان کے مال ہے۔

فوش ہوں کہ میری بات مجھی محال ہے ((ن)

نہ ستائل کی تمنا نہ سلے کی پروا گرشیں ہیں مرے افعار میں معنی نہیں (قے+) پیشچور رہائی بھی ای دور کی ہے:

349

ہے مجدر پاکی میں اور فرق ہے: 3 2 میں کی گام میرا اے دل عن میں کے اے مخوان کال آمان کے کما کرتے ہیں قربائش

کئی حصل کر نہ سرکیم حصل (ق-4) اس میں مجمی ''سخنوران کال'' کی جگداملاً و دسرامعرع'' بوتے ہوں شول اس کوئ آرا ' قدا (من کتنے میں روز جسر عالم آئے کہ کی در نالہ سے نالہ اس کوئی روز

کر جائل" تھا (مرہ منتی من 14) ہے والی آنے کے بعد عالب نے بدل کر استخوران کائل" کردیا (رشامی 352)۔

نا اب دیاں سے کو طور کی سروکا طور مرکت جی جائے شاہد میں کا موام کری ہو تک اگرچہ اور ام میں کر سرب کے بھی ساتھ کیا ہے۔ انا ہائے ہیں اس کے دائن علی مرکبی اس میں گا بچھ میں کی ایک جائے اس کے ایک میں ایک جائے ہیں کہ اور ان کا بھی میں کا میں کا میں میں کا میں کا میں میں کا می میں کا دو الے اللہ میں میں اس کا میں کا موام کے لیٹھ اس پر میال ہو کا کرنے اور ان کا بھی طور انسان کی میں میں میں کا دو الے اللہ میں کے اس کا میں کا موام کی کے انسان کی میں کا اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا موا

لانے كا تھا۔ يدعمل خاصا وقت طلب اور ميرآزما تھا۔ اسے عصر سے متصاوم ہونے اور صدمہ پہنیانے والا خود کس ورو و کرب سے میں گزرتا اس کا اعداز و آسان میں۔معنی کے ابداع اور طرقی سے ب معنوب، خاموثی یا شانا صرف ایک قدم ب-عرف عام کی آسمی کے لیے تو اس کا مدعا عظا ہی ہے۔ وہ تمام بڑے اذبان جو حقیقت کے اُن و کیمے جزیروں کی ساحت کا جو تھم لیتے ہیں، مدعا کے عقا ہوئے یا خاموثی (मीन) کو اصل مدعا یا معنی کی الد قرار دینے سے احز از نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ معمولہ کے ہر پہلوکو روکرنے با مخلیدة معنی کے طلع باخیر کو سامنے لانے کی باطنی تؤب ہی وہ بے اختیارانہ کلیتی تموج ہوجس کے اضطراب ہے حرکمات نفی کا تفاعل غالب کے ذہن و مزاج کا حصہ بنیآ جلا کما حتی کہ ان کی خلیقی افرا و میں بمنزلہ جوہر کے جاگزیں ہوتیا۔ ہم دیکھیں کے کدان کا ذہن وشعور جدایاتی تفاعل میں اس حد تک رجابها ہوا ہے کہ ان کی پدیع کوئی وطرقکی خیال فطری طور ر اگر کسی لباس میں ظاہر ہوتی ہے تو اس لباس میں ظاہر ہوتی ہے۔ یوں تو یہ پوری غوال ى اليك نبايت طباع اور غيرمعمول شاعر كے طلوع كا يد ويتى ب، تاہم زير تظرشعر جو آئم بى کے دام شنیدن بچھانے اور مدعا کے عقا ہونے کی جدلیاتی کشاکش کو مرکز لگاہ بناتا ہے، عالب كے تخلیق ابداع كا و تخل تو ب بى، ته درية امكانات سے مجريور ايك ئى معديات كى آبدآ مد كا اعلان نامد بهى ب

كالم مرك كمال سے مجھے منفعل نه جاه

ہے ہے خدا نہ کروہ تھے بے وقا کیول طرز آفرین کلتہ مرائی طبع ہے

آئینۂ خیال کو طوطی نما کیوں (ع)

یں اور صد ہزار نواے جگر خراش تو اور ایک وہ نھندن کہ کا کیوں (3

ید پدرہ برس کی عمر کی غزل ہے جس میں پہلا اور تیسرا شعر نسخ مجو پال (حمیدید) کے ماشیر (ق) پر برحایا گیا، جبکہ دومراشعرا مل غزل کے ساتھ نبوز مجو پال عظم خالب سے رووں ان مناما سرائے والے جان کے حافظ ایجا بدارہ اور کے لاسان کے لیے والی بھے بچ بھرائی فیصر کی طرق و دوہری کی کا حرکیات ہے ہے۔ (اق) میں مل طاحہ ہو : ہے ب خدافوات وہ اور دوئی ان اسرائی حصر محافظ ہو کئے کیا جالیا ہے) خدافوات وہ اور دوئی ان اور طوش محافظ ہو کئے کیا جالیا ہے)

سران می حق استان می استان می

 (aporia) کو" کہ کیا کہوں' کیہ کر خاہر کیا ہے۔ فقط ٹوا 'نہیں صد ہزار نوائے جگر خراش کیا ے تعنی جراروں جگر خراش آوازی اور دوسری طرف ایک معند ن تعنید ن عاموتی، سانا، الکار۔ شعر کی طرقی اس نتاؤ میں ہے کہ توت کویائی خاموشی پر حاوی ہونا میاہتی ہے اور خاموشی قوت کویائی برر حرکیات لفی کے مخلیق تفاعل سے طرفین کمل کی بین اور اطلب معنی ره کیا ہے۔ مرھ کیا ہے۔

بہ فیض بیدلی نومیدی جاوید آسال ہے

كشايش كو بدارا عقدة مشكل بيند آيا (غ+) یہ 19 برس کی عمرے پہلے کی وی بدنام زماند غزل ب ( تماثاے بیک كف بردان صدول پہند آیا) جس سے صرف تین شعر خالب نے متداول و بوان میں رہنے دیاور باقی تمام كوالقط كرديا، اس لي كمد يوري غزل بيداد ريتني جس مين ذيل كا جيش بهامقطع بهي تفا:

> اسد ہر جائن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے مجھے رنگ بہار ایجادی بیدل پیند آیا

شعر زیر بحث (بفیض بیدلی نومیدی جاوید) کے دونوں مصرعوں میں معنی آفرینی بنی برح كيات لفي بريكن بولفي تفي مضرب- نوميدي جاديد مشكل منزل ب، يعنى بم في خوابشوں سے ہاتھ افعالیا ہے اور اپنی بیدلی و ب نیازی کے فیش سے یہ امارے لیے آسان ہے۔ (مصرع اول کی مبدل میں بیدل بہرحال موجود میں) جو رهد لفی آسان اور مشکل میں ہے، وہی رضة نفی كشايش اور عقدو ميں مجى ہے۔ عقدة مشكل استعاره ہے دل افسردہ ہے۔ کشایش سے توقع کی جاتی ہے عقدہ کو کھولنے کی، بیٹی کشودکار کی یا امید کی محيل كى -ليكن ونيام چونكدر خبت بي تى نيين، يعنى خوشى مواتو كيا اور رغ مواتو كيا- بم نے دونوں کے روائ معنی سے باتھ اٹھالیا ہے۔ اس جارے ول افسردہ (عقدة مشكل) كا بدالوكهاين كشايش كو پيند آهيا ہے۔ يعنى كشايش جوعبارت بوطل كرنے سے اس كو معى ہمارے عقد و مشکل کا نا قابل حل ہونا لین عقد و بنا رہنا پیند ہے۔تشکیل معنی کے دوران عقدة مشكل اور كشالش دونول كے خيالى پيكرول كى تقليب ہوگئى ہے اور شعر حدت ادا اور 309

مضمون آفر ٹی کا ناور نمونہ بن گیا ہے۔

145 جوير آثار پرافشاني نيرنگ خيال حسن آئينہ و آئينہ گان مثرب تھا (غ)

ان البينہ و البينہ کان حرب عا (٥) عشق ميں ہم نے ای اہرام ے پر ميزکيا

ورند جو چاہے اساب تمنا سب تھا (ق+)

بہاروں کہ اپنے ہوئی خاب ہاں کا وقع کو بات رہے ہیں گاہ ہے۔ مئن جہ امہار تھا ہ سے اقا والے مام ہے کہا جائے کہ آدادہ ہیں جہ حالیہ اس داد تھے وقع کی گئی کرتے ہیں کہ مشتق میں ہم نے ہی اس سے پہر کہا امام ممکن کہ بینک کہا ۔ حد کہا حق میں فقط امہار میں جائے ہیں کہ کھی بچہ حالی احد کی ہوئے ہیں جہ بیانی المراح و دید رکھے ہیں۔ ہم میں افعال کہ امہار میں کا کھی ہوئے تھی جہ ا

147

بلبل کے کاروبار پہ جیں فندہ باے گل کہتے جیں جس کو عشق ظل ہے وماغ کا (نخ

پہلا معرزا آزادگی پر ٹائے ہے۔ لیمن دھرا آزادگی یا فرافت کی گفی ہے۔ لفظ معنی آزادگی اور دھم فرافت بھٹی کرفاری کی کھٹائش ٹیس ہے جس سے دونوں تصورات ساوہ ٹیس رہے کہ گلی یار خود انسان اپنی ففرے کو کیچھٹی پانا۔ شعر ٹیس لفلے معنی کا جدایات گئی کی کھٹائش سے پہدا ہونا کھاہر ہے۔

سرایا رسمن عشق و ناگزیر الفیت بستی عبادت برتن کی کرتا جول اور افسوس حاصل کا (غ)

اور مجھے الفت استی بھی ہے لیخی اپنی جان بھی پیاری ہے۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت تو ہو میں سکتیں، لین کیا کیا جائے کہ جیں۔ بالکل ایسے کہ کوئی برق کی برسش بھی کرے اور خرمن (حاصل) کے جل جانے کا افسوں بھی کرے۔ غالب اکثر اس aporia بر رائے زنی کرتے میں کدانسان جانا ہے کہ عصیاں کیا ہے گر بھی عصیاں کرتا ہے۔ انسان کو معلوم ب كديدراه جاتى كو جاتى بيكن انسان اى راه يرچانا ب- جس چيز عامع كيا جاتا ہے، انسان اس کی طرف تھنچا ہے (پر کیا کریں کہ دل بی عدو ہے فراغ کا) زندگی میں ہر شے مطلق نیاں۔ بہت ی چروں کی کوئی سمل توجید قیس۔ طبقت مناقصہ ب۔ رشتول کے بندھن چے در چے میں اور اکثر ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس نوع کے اشعار کی کوئی قطعی تعبیر ممکن نہیں۔ بات فقلا کشائش معنی ہی کی قبیس بلکہ مقد مات کے رد ور رد سے جو جمالیاتی متناطیسی عرصہ پیدا ہوتا ہے وہ شعر کو اطور گل برقیا دیتا ہے اور میکا کی زبان اس کی تخلیل کی تاب نہیں لاسکتی۔

اطافت ب كأفت جلوه يدا كرمين عتى

چن زگار ہے آئینۂ بادیہاری کا اس شعر کا شار بھی فالب کے شاہ کار اشعار میں ہوتا ہے۔ اس میں بھی انھوں نے دو مقدمات کے رو در رد سے مضمون آخر فی وطر تھی کا سامان پیدا کیا ہے۔ لفافت اور کافت

دونوں سادہ قبیں، کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نبیں کیا جاسکا۔ یہ بطور قول محال ہے اور دلیل دوسرے معرع میں ہے کہ و کھ لو بادیماری مثل آئینہ کے ہے اور جہال آئینہ ہے وبال زالد ( كثافت ) الام ب، مو يكن باديمارى ك آئية ك دالد كا زاكار ب-دوسر الفظول على روحاليب محل يا ذات محل يمعنى ب، روحانيت كا بغير مالايت كى يا وات كا بغير صفات ك آئينة اوراك يل آنا محال بد عال كا شعر الفافت، كأفت، آئيد، زاكار كسى تصوركو جامد تين ريخ وينا بلك للى تيم كى جداياتى كروش ع تمام خيالى بيكرون كى معموله معنويت كوكليتًا بدل ويتا ب، ويكما جائے تو خالب جو كهدرے إلى وه

پودھی فلے اسان Apoha کے مین مماثل ہے یا اول کیے کہ سوسیر سے میلے وہ سوسیر کے

ال رازے آگاہ تھے:

IN LANGUAGE THERE ARE ONLY DIFFERENCES
WITHOUT POSITIVE TERMS

دومرسے لفظوں شن بالب سے شعر نے اس فلف کوکٹر معنی کی کارگزاری شن حرکیات اننی کا جوہر جاگزیں ہے دو معرفوں شن ایسے سیت ویا ہے کہ شعر معنیٰ کی حسن کاری کا کرشید کان آگیا ہے۔

یاں اشیاز ناٹش و کال قیمی رہا (خ) واکروسے ہیں طوق نے بدولت کس غیر از لکاہ اب کوئی حال قیمی رہا (ق+)

آئید استفادہ ہے مالم جورے ہے، ناب کیتے ہیں کہ فیدان غیب کا ہاتی بردھے مثل جو میٹی مارے عالم کا ملاحیہ باتی حام دیاں بائی کا مواجع ہے ہیں ایک اور اس میسی کا میں اور استعمال کا دوجوہ والے میں اور میں میں میں میں میں میں میں بھائی جا ہے ہیں میں میں میں میں اور استعمال کا اظام اور کا میں میں می کی امکام سے کہ امام کا کہ اس اور کی کہ اخرار سے میں جاتے عادف و جامل کا اظام وجر والے برات سے مجملات کی سابر تھری کہ اس اور استعمال کا میں اور استعمال کا میں اور استعمال کا میں اور استعمال کا

ی سو که کامل سید ده دری و پر دابید یک فوانو دو برای با دیگر و برای با دری سید می داد با دری سید سی داد با دری سید سید می داد با دری سید با دری

313

شرکیات آئی نے آئے فیر مرکن تھی رہنے دیا، گویا وہ کوئی الحرز شنے (miruden) ہے بنے مدینہ قامین حسن سے وہ الوسے کے ابھر وہاں کیس ہونا چاہیے آتا۔ آئی کی معمولی میں گروش سے اگا کہ کوچہ بنائے خود طوق مجسم ہے، خوش اور میلود حسن کے درمیان گیر زماد رہے گئے آثار فی اور خیال بریمی کا افواز کیس آئہ کیا ہے۔۔

163 یہ جوک ورویر اٹل سلامت ٹاچھر مخکا خشتہ ہے کی ہے۔

مشکل محقق ہوں مطلب نہیں آساں میرا (فغ) تجب ہے کہ میر بہ جش شعر شداول و ایان کے انتخاب میں نہیں آیا۔ نوز اول میں

پہلے معرب علی مار اصافتیں تھیں، جون در در اہل ملات نا چند نال نے جب کوئٹ سے قامیت دکا کی اعظام دور کیا و کائی اضافت کی ہدار آئر چون آرکہ یا در معرب در داراں موجائی تیل امارت میں ہے کئی فالب کا کہ میں مارت کی تیل میں اسافتیں بائی کی مطرع داراں جوجائی تیل اور احساس کے بھی جوتا پہلے معربات کے جدا جاتا ہے اسافت کے اسافت کی انتظامی اس کا ظریس دور سے معربات

ہے بہاراں میں فزال حاصل خیال عندلیب رنگ گل آتش کدہ ہے زیر بال عندلیب (غ) حقیقت برگز وہ نہیں جو نظر آتی ہے اور معانی بھی برگز اسے نہیں منت زگاہ کے سامنے ہیں۔ فزاں کا نصور بہار کے بغیر اور بہار کا تصور فزاں کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔ غالب کا ذبمن اکثر و بیشتر جدلیات نفی کے خلیق جزر وید ہے معنی کے متعینہ ومعمولہ تضور ے آگے دیکتا ہے جس میں خزال و بہار دونوں کے رنگ تھلے ملے جس اور بہار خزال کے اور خزال بہار کے تعاقب میں ہے۔ عندلیب ردیف ہے۔ خیال عندلیب کو استعاره کیا ہے ذ بن رسا کا کہ ملبل بہار میں بھی خزاں کی سی کیفیت رکھتی ہے، یعنی ملبل پیولوں بر بیٹھی تو ے گراس کے بروں کے بیچے پھولوں کا رنگ گویا دہمی آگ کا آتش کدہ ہے جو بمار کو اونک دے گا۔ رقب کل کی آتش ہے مناسب فزال کی شعریات کا حصہ ہے۔ لیکن رمگ گل میں آگ و بکینا ایک بات ہے، اور رمگ گل کی بہار میں حزال کی آید کو و کید لینا بمرالگ مضمون ب كەخزال و بهار دونول كے روايق معنى كى تقليب ہوگئى ہے۔ ظاہر ب کہ غالب کی تخلیقیت اور تشکیل شعر کاعمل جدلیات نفی میں پچھ اس طرح تختیا ہوا ہے کہ اکثر ان کی قوت مخیلہ جب حقیقت کو انگیز کرتی ہے تو حدلماتی پیرائے کے ساتھ ہی انگیز كرتى ہے۔

سجها جوا جول عشق میں نقصان کو فائدہ بنتا کہ ناامید تر امیدوار تر (ق+)

 یہ یات برم میں روان ہوئی ربانی عملی (غ زبان، اہل زبان، زبان، بات، خاموثی، برم، شمح، روان، مرک ہر ہر پیکرخبابی میں

315

۔ ''گر تھے کو ہے مالئین اجابت وعا نہ مالک

لیخی فیر یک ول ہے معاشہ بانگ (غ) یص دور کرد عرض رموم نیاز یوں

وشمن مجھ ولے مکبہ آشا نہ مانگ (کا

آتا ہے واغ حرت ول کا شار یاد

جھے ہے مرے گذ کا حباب اے خدا نہ ما تک (عُ) اعابت بمعنی دعا کی تولیت۔ بتانے کی ضرورت ٹیزیں کہ اعابت اور دعا نہ ہا تگ ثین

جهد من او به المستقد المنطق المستقد المنطق المرافعة المستقدات المنطقة المستقد المنطقة المستقد المنطقة المستقد ا جدة هذه المستقد المستقد المنطقة المستقد المستقد المنطقة المستقد المست ما گی جائے مین دل بے مدعا کی دعا نہ ما تھنے کی دعا مجی۔ حرکیات فلی کی چھ در چھ محروش پر منی اس نوع کی تھکیل شعر عالب کے اجازاع کا خاص حصہ ہے۔

تجرا هر فال او فائل و ما سرب داخل آورگی بودی و بوغ نے استاده بد مائل بد کامل کا کریا کیا کہ اس کا انداز کی برای کا انداز کا برای کا مراب کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کامل کے کہ انداز کا برای کا

26 تاكردہ كابوں كى مجى حريت كى يلے واد يارب اگر إن كردہ كنابوں كى مزا ہے

لوں وام عضب فضت سے کی خواب خوش ولے عالب سے خوف ہے کہ کہاں سے اوا کروں (أُرِ اس فول كا صرف مقطع عى التقاب من آسكا، حالاتك بياس زبائ كا شعر بي جب عالب استخلص كرتے تھے، يعني انيس برس سے بيلے كا۔ فالستخلص بعداز ترميم والا كيا۔ عنب نفتہ (سوئی بوئی قسمت) اور خواب میں جو رشتہ ہے وہ ظاہر ہے۔ لیکن خواب سے لسور خواب خوش کا ہے۔ بخت خشتہ جہال سیاہ ہے، خواب خوش، تکمین وطر بناک ہے۔ مزید ج سے کہ بخت خفتہ جو خود سویا ہوا ہے بینی برنصیبی جو کیسۂ خالی رکھتی ہے اس ہے أو حار ما تلی جارہی ہے جوافق کی افنی ہے۔ لیتن اپنی سوئی موئی قسمت سے اور او کچونیس لے سکتا ایک خواب خوش تو قرض لے لوں۔ ویے تو دکھوں کو جاگ کر کا ان قسمت میں لکھا ہے لیکن ڈر ہے ہے کہ اگر أدھاد ال بھی گئی تو جیسی بذھیمیوں میں گھرا ہوا ہوں اس أدھار كو چكا ؤں گا بھی کیسے۔خواب خوش غیاب میں ہے، ایس چیز کو اُدھار بنانا جوخود غیاب میں ہے اور اس غیاب ورغیاب کو بخت خفتہ سے اوحار لیٹا جوخودسویا ہوا ہے جدابات نفی کی گردش اساس کت آفر فی اور خیال بندی کا کمال ب-اس عصی میں جو تناؤ (resistence) پیدا ہوتا ہے وہ جمالیاتی عمل کو گرا کرتی ہے اور لطف معنی کی مدت کو برحاد ہی ہے۔

تے ہو قامت سے مک قد آن قامت کے فتے کہ کم دیکتے ہیں (ف)

تماشا کہ اے کو آکینے داری

سائحة دى لكية بين" أيك قد آدم كم مونا كويا فتنة قيامت تير، قدمون من يزا موا

ے۔طرز بیان بہت بدلع ہے۔" سوتو ہے لیکن برٹیل بتاتے کہ دستور بدلع کیا ہے با یہ طرز میان منا کہے۔ ایک اور شعر میں غالب نے قد جانفزا کی بالیدگ کی تعربی کرتے بوے للس كو تاريس سے براحا كے وكھايا ب (مبالد يا تحبير)- يبال وہ قيامت كے فقة کو گھٹا کے دکھارے ہیں (تخلیف بالفیلی)۔مقصد متعبنہ یا معمولہ معنی کو بے دھل کرتا ہے خواہ تھیر سے ہو یا تضغیر سے۔ غالب کے یمال طرفکی خیال یا بدلیع کوئی کا خاص الخاص وستوركى ندكى طرح كى كردش فى عيش يا الآده كوب مركز كرنا ب- اوراس بدم كزيت ہے نے معنی خلق کرنا یا معنی کی طرفوں کو کھول دینا ہے۔محبوب کو یہ اعتبار حسن یا یہ لحاظ قد دکش قیامت یا فتنہ قیامت کہا جاتا ہے۔ یہ عام تصور ہے۔ غالب اپنی کھتہ آفرینی ہے اس عام تصور کورد تفکیل کرتے ہیں کہ تیرے سروقامت کی یہ کیفیت ہے گویا قیامت کا فتند بھی اس ہے ایک قد آ دم کم ہے۔ ویکھا جائے تو محبوب کی سروقامتی بھی قدآ وم ہے، اور قد آدم قیامت ہے تو گویا ایک قدر آدم کو قیامت ہے گھٹا کرمحبوب کے انداز قد کی افزونی و د کھٹی کو فابت کیا جارہا ہے تو ولیل شاعرانہ نادر و لاجواب کیونکر نہ قرار یائے گی۔حرکیات نفی کا تفاعل مضرے، بغیراس کے بدیع محوثی کی تشکیل ممکن ہی نہیں۔

ووسرا شعر بھی اتنا بی بے پناو ہے۔ محبوب آئینے کے سامنے اسے الوے میں محو ب\_متن كى زيرين ساخت كو ديكها جائے تو معلوم جوكا كه غالب في يبال دوہرے آئینے کی تمثیل پیدا کی ہے، یعنی ایک جلوہ تو وہ ہے جو محبوب آئینے کے سامنے جیشا جواد کی ر با ب اور دومرا جلوه وه ب جومجوب اور آئے کے بیٹھے کوئی دومرامجسم تمنا بنا ہوا و کھر ربا ہے۔ گویا آئینہ واری ش ایک محویت محبوب کی ہے اور دوسری اس میرافساند کی جو اس تحویت کا نظارہ ول کی بیقراری کے ماتھوں کررہا ہے۔ یوں شعر میں تماشا ورتماشا اورآئند واری ورآئینہ داری امیج درائیج ہے جس ہے ایک معنی دوسرے کو گردش میں لاتا اور أے فزول ر كرتا اور انوكها بناتا بيد غالب كالشعوري كليقي عمل الياب كدسوج اورخالي ويكر حرکبات حدلیاتی میں تھے ہوئے آتے ہیں اور گرہ در گرہ کھلتے ہوئے معنی کی طلسم زا طرقکی ے جرت زوہ کردیتے ہیں۔

دل لگا کر لگ عما ان کو بھی تھا بیشنا 205

بارے اپنی بیکسی کی ہم نے بائی داد بال (ق+) عالب مجمى افعال كي معمولي الث تجيير ہے معنى كو اپيا محلب كرد ہے ہيں كہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اس شعریں جہاں اپنی بیکسی کا ذکر ہے بلکی می شوخی اور خوشی کا اظہار بھی ہے کہ دیکھو جو ہم پر ہنتے تے قسمت اُن سے کیا سلوک کردی ہے۔ افظ لگنا (لازم) میں کیفیت بے اختیاری یا جبر کی ہے۔ لگانا (متعدی) میں شائیہ افتیار کا ہے، لیکن 319

> تي په يې بوک درغاده رکخ يي دل ډ کار چهال اولآده رکخ چي

در ر در جهاں اوقادہ رہے ہیں (ن) تحمیر رشق و نکی میں لاکھ ہاتیں میں

بہ کس آند کے فرصادہ رکتے ہیں (عٌ) بہ رنگ سایہ ہیں بندگ میں ہے طلع

ب راب علیہ ایل جدری عدل علیہ میں (ع)

کہ واغ ول بہ جمین کشارہ رکھتے ہیں (غ)

معاف بیندہ گوئی ہیں ناسمان عزیز

ول بدسب الكارے الدادہ ركتے اين (زُ

ر پر چرجنب کارتے مرادہ رہے این کرر اوب نے سونجی ہمیں سرمہ سائی حیرت

زبان بسته و چشم کشاده رکھتے ہیں (گ)

زبانہ خت کم آزار ہے بجانِ اسد وگرنہ ہم تو توقع زیادہ رکھے جی (غ)

۔ اعاما کی بعبر جوں میں حرصار دیاں، اس سے لہ ہم افذاہ و ہے، یعنی ونیا کے کام کان سے کیا گزرا ہے۔

ناسمان عزیز میدود کوئی مل معاف کردین کے قابل میں کینگہ بھاروں کے پاس ایسا دل ہے جو دست نگارے ثدوادہ ہے، لینی جس نے دل وسید نگار میں دیا ہی میں، و کیا جائے کہ دل کے معاملات کیا جوتے ہیں۔

غالب كا ذبن چونك خاموشى كو زبانوں كى زبان جاتا ہے اور خاموشى كے زبان كى الد ہونے کے تصور بر قادر ہے، زبان کی مناسبت سے سرمدسائی کا ایج غالب کی شعر مات میں یار بار ابجرتا ہے اور زبان، ترسیل اور اوراک کے بارے میں طرح طرح کے سوالات ا شاتا ہے۔ بیاں سرمد سائی حیرت آواب ونیا کے باعث ہے کہ ونیائے ووں اس قابل ہے ہی تیں کہ یہاں راز حقیقت بیان کیا جائے۔ زبان بستہ ہے، کین پہٹم کشاوہ ہے زبان بستہ کی تقلیب کرنے غالب سرمہ سائی حیرت سر ادراک کا در دا کردیتے ہیں۔ انیس برس سے پہلے کی اس فزل میں فقط مامقطع کلام منسوخ کو الگ کرتے ہوئے متداول انتخاب میں فی رہا۔ وُکشن فاری کے نبیتا کم رہے سے افعال وحروف سے ایکفت آزاد ہے اور اُسی اعتبار ہے صاف و رواں بھی، اور لکتا ہی نہیں کہ حرکبات کئی اختلوں کی بندش میں تھل مل گئی ہے۔ کم آزار ہی کہا کم تھا، سخت کم آزار کیہ کر آئی کو ادر بھی گرا وہا ے۔مصائب زبانہ کی شکایت کرنا عام وتیرہ ہے۔ غالب بوری ہنرمندی ہے اس توقع کو لیت و بے بیں کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ مصائب و آلام کی توقع کرتے تھے۔ زبانہ ک

ونایت اور پُرآزاری سے جو توقع بندھی تھی افسوس وہ توقع بوری ند ہوئی اور زباند جاری سخت حانی کے مقالمے مرسخت کم آزار ثابت ہوا۔ حدلیاتی گفی کو بغیر حرف کنی کے شعر کی معنویت میں روال دوال رکھنا اور معنیٰ کا نیے تک نظر قائم کرنا عالب کے معمولات میں ہے۔ میں چشم وا کشارہ و گلشن نظر فریب 210

لیکن عبث که هینم گرشید دیده جول

پیدا خیں ہے اصل تک و تاز جتم

بالله موج آب زبان نریده بول ہوں کری نشاط تھور سے نفیہ کے

مِن عندليب گلشن ناآفريده بول ویتا ہوں کشتگاں کو سخن ہے سرتھش

معنراب تارباے گلوے پُریدہ ہول

سابق غزل کی طرح به دوغزلیں ہی فاری اسمیہ ترکیبوں کی وجہ سے خاص آہنگ رکھتی ہیں جو بکھی می غرابت اور قاف بیں کو کی تحرار سے نغمیۂ چنگ کا تاثر پیدا کرتی ہیں۔ دونوں غزاوں میں متعدد شعر لا جواب و بے مثال میں، کین عالبًا ناماتوس قاری بندشوں کے قافیہ میں آنے کی وجہ سے نظرائداز بوکٹیں اور کیے از اعلیٰ اشعار بالخصوص موں اری نشاط الصورے نفد سے جیما بے بناہ شعر بھی مین ایک صدی کے بعد دریافت ہوا، اور تب ہے اب تک ماہرین اے غالب کی اپنے کلام کے بارے میں پٹی بنی کے بہلور پٹی كرت بن كه ين اخ نشاط تصور كامتى عن نغدى جول كونكه ين جس باغ كالبل وں وہ بنوز وجود میں نہیں آیا۔ اس کی ایک تعبیر سابھی ہے کہ گلشن ٹا آفریدہ شوند ہے کونک الموجود ے عندلیب کا تعلق گلشن سے ہے۔ جب گلشن تی الموجود ہے تو عندلیب کی نفرینی کس کے لیے؟ چنانچہ اس کا اپنے نشاط تصور میں تکن ہونا ہی مجھ میں آتا ہے۔ دیکھا حائے تو متن میں کوئی قرینہ ایسانیں کہ یہ بان اما جائے جیسا کہ کیا جاتا ہے کہ گلھن ٹا آ فریدہ' آ کے چل کر آخریدہ ہوجائے گا۔ جب زبان اپنا بدیعی اور ریطور بھائی کھیل کھیلتی ہے تو منائ مصنف ہمی قول فیصل کا کام نہیں دیتا اور موضوع تعبیریں بھی عبل دے جاتی ہیں، سمى تعبير كے ليے يد دوئى برحق نيس كد صرف واى تعبير حتى ہے۔ كونكدمتن كى قوت اپنى موجرتی سے معنی پروری کرری ہے اور تفاعل نفی سے معنیاتی عرصد ابالب مجرا ہوا ہے۔ يبلاشعرچم واكشاده ... بهي مخطم ير رائع ب- اس ليد كدرديف ين فعل مول

 الترجه و پر کھن کا دمان ہے ہے۔ بیٹن کیا کہ اس کدھٹن کا کا دار دکرے دال آگا ہ منح کی طرز سے جس پر دمیپ چ دوی ہے پر کہری درجہ کرکھوں درجہ کا کہ دوجہ ہے کہ ایک میں سائس میں دیا کی منتظامت المنتظامی ادار ہے چھڑھے کا یہ کا کہا ہے کہ سے درجہ ہے۔ ورد کیا کہا کہ اس کا سے اس کا سے اس کا سے بادہ اس ایجان کی دوجہ ہے شہر کو ہے گارگا ہے۔

ہ المام میں الوق سور کھی ہوئے ہے۔ کہ انتازی کا بھی کہا تاتا ہے کہا گا ہے۔ کا بھی کھیا ہے۔ پورہ پر درائی کے آماد میں الدور الدور کا الدور کیا گئی ہے۔ در درک کے آماد میں الدور درسہ کے استان میں الدور درسہ کے استان میں میں در درسہ کے الدور الدور کیا ہے۔ میں کے الدور کیا ہے۔ میں الدور کیا ہے۔ میں الدور کیا ہے۔ میں الدور

مران ترصه ہے جو قاب سے بیان امر کا امری دیدی دی ہو ہوت برا ہے۔ 21 انجوم سادہ لوگ چنہ گوش حربیاں ہے وگرشہ خواب کی مطر میں افسانے میں تھیریں (ع)

شعر میں کلیدی الفظ خواب ہے۔ شعر میں الفظ جو کتے میں شعر اس سے کمیں زیادہ کہتا ہے، شاید ای لیے نسجیہ حمید یہ کے بعد بیشعر اکثر اقتباس موتا رہا ہے۔ بات فقط اتن کمیں

ب کداوگ خواب کی روداد ہے اس کی تعییر خیاں نکال سکتے۔ قالب کے الشحوری جزرومد اور

تخلق اظهار کی وقوں کونظر میں رکھیں تو زبان سو فصد اظهار بر قاور نیس موسکتی اور شد ای معناتی جزر و مدکی منطقی تخلیل ممکن ہے، یعنی تخلیقی اظہار کے ناموجود وموجود کا وای پیلو کہ آئی وام شنیان جس قدر جاہے بچائے ... ایکن روایق آگی کے عائے یہال جوث بلورطر اجوم ساوہ اوق بر ک ہے کہ سنتے والوں کی ساوہ لوی ان کے کالول میں روفی کی طرح تفسى ب، كوبا ببرے بيں - ورند خواب كى تعبيري تو روواد ميں مضمر بيں - اس بيں کام نہیں کہ شعر کہنا خواب کی کہانی کہنا ہے۔ حرکیات نفی جو معدیاتی گروش اور لطف کی ضامن ہے، خواب کی تعبیروں کے موجود ہونے اور ساعت کے لاموجود ہونے با عدم تغییم میں ہے۔ ظاہر ہے جہاں ساعت تبیس وہاں تن بنی کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ ے طلعم وہر میں صد حشر یاواش عمل

آ اللهي عاقل كد ايك امروز ب فروا نيس (ع) بہتمام اشعار نوعری کے بعنی انیس برس سے پہلے کے ہیں۔ تعب ہے کہ غالب نے ان اشعار کومنسوخ کیا تو کیا سوچ کر کیا اور اگر مولانا فضل حق خیرآبادی بانسی اور نے کیا اق کیوں کیا۔ یہ ونیا فریب نظر ہے سوطلسم وہر کہا ہے۔ یہاں مناسبت صدحشر سے ہے۔ قیامت تو ایک ہے اور مقرر ہے۔ غالب رواجی مفہوم کو رد تھکیل کرتے ہیں کہ اے غافل ہوٹن سے کام لے، جس طرح برآج کے بعد کل کا آنا لازم ہے، عمل کی یاداش بھی لازم ے۔معنی کی تخلیب اس کے باورا ہے لیتن یہ کہ قیامت ایک نہیں سیکڑوں اس (سزا اور جزا کے روپ میں) اور زندگی کے بعد شیں بلکہ ای جادو کے کارخانے میں جس کا نام ونیا

214

کہ ہے آبادی صحرا جوم فائد بردوشاں (ع) اس شعر میں بریشانی کے عام رخ کو پلیت ویا ہے اور مثالیہ سے قول محال قائم کیا ہے

يريثاني اسد وريوه ب سامان جمعيت ك بريشاني دربرده وراية جميت ب\_منطق شاعرانه به كدد كيولو خاند بردوش لوگول كي

رمایت سے سحوا سحوانیں رہا بلکہ آباد ہوگیا ہے۔ پریٹانی اور جمعیت کی حرکیات نفی کے

مید مقابل جوم خانہ بردوشاں اور آبادی صحواکی افتراقیت کارگر ہے۔ 216 کھیٹن زقم کھلاتا ہے جگر میں پیکاں "

گرو فول ہے سابان چن بالیدن (غ) گلا ڈ کی سابان چن بالیدن (غ)

کے ساتھ کی ساتھ کے دو آپ بھال میں کہ ان حاصر یہ ہے وہ کہ روی کا فرائع کی تھے کہ اور کہ فرائع کی میں انہوں کے ا کی وادیک کی میں انہوں ہے میں میں انہوں کی کہا ہے تھے کہ میں انہوں کے انہوں کہ میں انہوں کی میں انہوں کے انہوں میں جائے گائی اور ان انہوں کے انہوں کہ انہوں کے انہوں کہ انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہ

ہے ہام ہونیا ہو جوجہ علف و تشاط ہے۔ الفیت گل سے علق ہے دھوی وارتظی

حد ہے ول اگر افروہ ہے گرم تماثنا ہو

218

ر رخم گفت دار به با رخم گفت دارد کون عادات بداد به (ی) بدری به در به در در به

يرم ب كي ويد ينا گدار روا ہے

سی در کا بعش فرانس می جایس مید استان را کی چه به قرار گال بسید است محمل به به به به از گال بسید در کا بسید می جایس میدان برا در کا کی بیش بیش کا به انداز وی بید بیش بیش بیش کا بیش که بی اد و در می کان کا بیش که بیش کا بیش که بیش کا بیش که بیش که بیش که بیش کا بیش که بیش که

ب بره زار بر در و ديواړ غم كده

جس کی بہار ہے ہو پھر اس کی خوال نہ پوچھ (قے+)

بندوستان سایئ کل یاے تخت تما

ياه و جلال عبد وسال بتان نه يوچه (ځ)

بہار و فرزاں میں رشتہ نفی ہے۔ لیکن یبال دونوں کے روایق معنی روسھیل ہوئے ہیں۔ ادار عمدے کی یہ کیفیت ہے کہ ہر در ودایار سے سبزہ اگ آیا ہے بعنی ورانی کا دور دورہ ہے۔ جب بہار ایک ہے تو اس کی خزاں کیسی ہوگی۔ نقاعل حرکیات نفی طاہر ہے۔ جاه و جال عبد وصال بتال كوافقلى سطح ير لينا اس خواصورت شعر كا خون كرنا ب- آغاز انبيوي صدى كاشعر ب جب آگره ير قبند كے بعد أكريزى فوج لارة ليك كى مركردگى ميں والى يس محى قدم عما يكل باورقاحة معلى من فاقع يزف الله بين وتكربان نام كى اورتكز اين-شعریس مامنی کے جاہ وجلال نیز نشاط وطرب کی بازیافت کی گئی ہے۔ سارا درد ایک معولی ے افظا من اللہ اللہ عن فرا آیا ہے، اور اس کے بعد انداع جو کی کیلیت میں جو نا قابل میان ہے۔

موجود کی محروی اور لاموجود کی فراوانی کی گردش سے کیفیب ورد گهرا گئی ہے۔ متانه في كرون بون ره وادي خيال

تا بازگفت ے نہ رہے دعا کے (ق+) از خود گرد تھی میں خموشی یہ حرف ہے

موج خاد سرمہ ہوئی ہے صدا کھے (نخ)

ہر شے کے عروق کے ساتھ اس کا زوال وابسة ہے۔ متانہ طے کروں ہوں رہ وادی خال کی تعلیب بازگشت سے کی ہے اور متانہ ہونے کی شرط اس لیے رکھی سے کہ ر و وادی خیال کا سفر ایسے عالم خود فراموثی میں طے ہوکہ واپسی سے سروکار ندر ہے۔مقصود فیش یا افادہ سے گریز اور وہی سرستی و ترفع سے ہے۔

227

عالب کے بہال زبان کے تناظر میں خوشی ، اور خبار سرمد کا خیالی چکر بار بار اجرتا ہے۔ سرمہ کھا جانے سے آواز پیٹے جاتی ہے اور صدا سنائی نہیں دیتی۔اس اختبار ہے موج غبار سرمہ مُوشی کا خیالی چکر ہے۔ لیکن مُوشی زبان و معنی کا سرچشہ بھی ہے۔ فوار شکی اینی خود فراموثی عشق کا لازمه ہے۔ ایسے میں زبان ساتھ نہیں ویق لینی حرف آ زبانہیں ہوتی جو

دوران کے لیے موجہ احراض ہے۔ بجد حقیقت ہے ہے کہ آداز خود جرید ہے میں ا خمار مرد موگل ہے۔ ہمری ہے آئی گئیر جی کہ '' استمارا درام ای فاق و آئیر میں کے نظامہ '' راکا یا چھوٹ میں احداث میں ان ایک باقد خوال کے فائی اخوال کے قرار اس کا میں اور جالا بھال کے تھی ہے ہے کہ طرفی کا در مال میں کا میں کا میں کا میں کا میں ان اور جالا بھال کے اللہ میں ان اس میں کا میں کہ مار ہے میں کا میں کہ اس موران کی اس کی میں کہ اس کے تصدیم کی موافق کا اس کا میں کہ ہے کہ کی تھی میں کہ میں کہ اس موال کی اس کی بادر کے میں میکر کی جائے ہوئی ہی کی ہے۔ کا میں ہے کہ میں کہ اس موال کی اس کی بادر کے میں کہ میر کہ کہا ہے تو کہ ہے۔ کا میں ہے کہ میں کہ اس موال کی اس کی میں کہ اس میں کہا تھی کہ کہ کہا ہے تھی کہ اس موال کی انسان کی کہ تھی

ئی جلے دولی فتا کی ناتمائی پر ند کیوں ہم نہیں جلتے تھی ہرچند آتش یار ہے (ق+)

ائم میں جو سے بھی میں بیٹھ سس پرچھ اس پار ہے ۔ (آٹی+) وورٹی ان مطرق کا معلی ہے۔ میٹنی شکل میں چرچ چی کا کالیف وہ ہواس کی اداے کہ طول دریا ہا صف افکار ہے چنا کچہ دول کا کی انتہاں وائن کھیس نہیں ہو بیک : 103 جنا ہے وارک کہ کیاں دریم کراہے کی باریک کے انتیار کے

اے ناتای نقس شعلہ بار حیف (ق +) رائورڈ قد ایک در برائلہ مذہر نقس شدارہ:

کن کنید ایران به یک رو برای می آند در یک سیاب نشی و این تعمی دهند بدوند. در کال کار آن برای میکند رو در اصاد بری کشور کارش با در اعد بدوند بدوند. حصات می کارگرد بدولی فاید بر جاد ایسال میشود دورب ی ایرانیکی اکار جد یک نظر نمس آنک داد از چیکی میکند کارش ایرانی میکند و بیان با بدوند بری میکند با بیان با بدوند نما می برای میری میری کارش در چیک بری می ایرانی و نام ایرانی می ایرانی میکند بیان میکند که ایرانیک کارش کارش ایرانیک باوجود ناتمام ای ربتا ہے۔ ووسر \_ لفظول شل ذوق حکیق کا آتش کدو کتا ای روش کیول نہ ہوخوب ترکی تؤپ اور تمنا ہاتی رہتی ہے۔ خر گلہ کو گلہ چٹم کو عدو جانے 247

وہ جلوہ کر کہ نہ میں جانوں اور ند تو جانے

329

شعر بطورمعمة حال باوراس كي خليل محى اى من ب-باوهمشهوو بوكيف والا شابد اور شے موجود شہود العنی جلوه عمری اس طرح سے کر کدند مجے معلوم ہو اور ند تھے معلوم بوليتي خركومعلوم بونؤ نگ كومعلوم نه بواورنگ كومعلوم بونؤ چثم كومعلوم نه بورجلوه ك سياق ين خرو مك اورچم ايك دوسرے سے مربوط بين اورال كرعل آرا موت بين، غالب نے اس ارجاط باہی کوشق کرے افھیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کرویا جو قول محال کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں تو پھر بھی ارضیت اور امر واقعہ ہے اگریہ محال ہے، لیکن دومرامصر تو یکسر اشعوری و وجدانی ب اور محدیت کی الی کیفیت پر دال ب جو ایک دوسرے ای عالم میں پینواد بی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ پہلے تو خبر، لگد اور چٹم کی جيم كرك أفي الك الك تشفى عطاكيا كيا جو بجائ خود طرقى خيال كا زائيره ب، لیکن دوسرے مصرع نے شعر کو کہاں سے کہاں پہنیا ویا، اس میں بھی تین پیکر خیالی ہیں، مين جوسرايا تمنا بي تو عوسراياحس باورمبلوه جوسرايا مقصود ب، اس بين دوبرا قول مال ہے کہ عالب کے جدلیاتی تکلیتی ذہن نے ان تینوں کونشاط وسرمستی کی وحدت نامحسوں میں تبدیل کردیا ہے حالانکہ بہتنیوں الگ الگ ہیں۔ مدشع گوئی نہیں بھر وا گاز ہے۔ حمرت ب كديبت سے دوسرے عدہ اشعار كى طرح بيشع بھى القط كرديا كيا۔ بوسكا بيمشورہ وين والے علما نے کہا ہو یہ کیا بکا ہے کہ نگہ کو خبر ہو اور چٹم کو خبر ند ہو، یا وہ جلوہ کر کہ نہ تجنے خبر ہو نہ چھے خبر ہو، یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ یہ سراس لغو ہے پکر جلوہ کرے گا کون؟ یوں نہ صرف اس شعر کو بلکہ بوری غزل کو قلا لگا کر الگ کردیا۔ کہنے کی منرورت فیش کہ شعر وقیاتہ بنی اور معنی بندی کی لطیف ترین کیفیت کا مند ہواتا شاہکار ہے۔

غالب: معنى آفرين، جدلياتى وشع، شونيتا اورشعريات 330 باغ یاکر نطقانی ہے وراتا ہے مجھے 254 سالة شاخ كل أفعى نظر آتا ہے مجھے جوير تنظ بسرچش ديگر معلوم ہول میں وہ سبرہ کد زہراب آگاتا ہے مجھے مدعا مح تماشاے هکست ول ہے آئد فانے یں کوئی لیے جاتا ہے مجھے ناله سرمائة يك عالم و عالم كن خاك. آمال ایشد قری نظر آتا ہے مجھے زندگی میں تو وہ محفل سے اُٹھا دیتے تھے

دیکھوں اب مرسے یر کون اُٹھاتا ہے مجھے اس مجیب و فریب فرال کے جو اقیس برس سے پہلے کی ہے، جار شعر فتن ہوئے اور یا نجال متداول د بوان کے لیے کہا گیا۔ اس کی تمثالیں اور خیالی بیکر جدایات نفی سے لبریز

یں۔ غالب کے تخیل کی رفعت، ذہن کا ایک خاص نیج سے کام کرنا اور رمی معنی کو بلٹ کر احساس و وجدان کی نئی سطح پر فائز کرنا حمرت انگیز ہے۔مطلع grotesque (بسائک ری) ک تشال ب- خفقانی كفيت كابي عالم بك كم باغ مجى مقام وحشت ب اور ساية شاخ كل أفى معلوم موتا ب- كبال شاخ كل كا سايد اوركبان اس بد أفى ك لكل آن كا كان-اندير على افعى ك خوف ك لز جانا قرين قياس ب، غالب كى روتفكيل بين ایک خاص لطف ہے کہ باغ جو ویسے سرمایة نشاط ہے اب بموزلد ڈراوئے خواب کے ہے۔ ز براب کی واقعلی سافت یس آب حیات ہے جو زندگی کا رمز ہے لیکن بنا اب روایتی معنی کی تقلیب کرتے ہیں۔ جوہر، جوہر تلغ، سبزہ، سرچشمہ اور زہراب کی مناسبتیں ظاہر ایں۔ تلوار میں جوہر ہوتا ہے اور تلوار کو زہر میں بجاتے ہیں۔ گویا سِزؤ جوہر تلغ سوائے ز براب كى اور سر چشے سے فيل أك سكا۔ فرض عام مكند ستى جهال آب حيات كے ليے ترتی ہے میری مکندستی اس کے رد کا رد ہے کہ میں اُس سزے کی ماند موں جس کی

تیرے شعری میں کی نجی طرفہ کیئیت ہے جس کی عمری اور لکنتی کو خالب سرت و بہیت میں بدل دیے ہیں۔ ل کا فونا ناکا می پر دالات کرتا ہے، دل کو آئید کہا جاتا ہے اور ول سے فونے ہو سے محاوات کینے خالہ ہے۔ مخالب ول کا تلاب کا حظر رہے تی ہے۔ لیمن ناکا میں ہے ول فوٹ کیا گئیاں اب محروی ایسی ہے کہ کا کرتی آئیز خالہ کا سے کررہا

ہر قرن سکے خانی رفک کی جے سال کو کہتے خاک سیج ہیں۔ ہارے فیسلے ہوئے والی کا آواز اور والا عالم سال جائد والد میں خاک سے دواہ تھیں۔ اس ایش طریع مالم خاک میں اور مواز اس میں کے معمولی کی دوقتیل سے ایک الیک میانے میں کی سے کہ جب بدائوں ہے اپنے جاود مار مجمولی خاک سے والد کی مالات بھی آئی ایس کی مجھے بھی جو کری سے وارائی میں حصلے ہے کہا تھی اور اللہ بھی اور کید بھی جو مرال میں مجلوکا جو اس اور بھی جائے ہیں۔

ر بر روج میں کو خوا اسلیم ہے کہ فقدہ اللہ ہے۔ پہلے ہو کا چاہد ہو اللہ ہے۔ اور اللہ کا اللہ ہو اللہ ہے این کا ک اشادہ ہے اور اللہ ہی اللہ ہے اللہ ہی ا الازمہ ہے بھی اللہ ہی معربے عمال کی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ میں کہ اللہ ہی اللہ ہی

آئینے کیوں نہ دوں کہ تماشا کیوں ہے

ایا کبال سے لاوں کہ تھے سا کہیں ہے (ق

غالب: معنى آفري، جدلياتي وشع، شويع اور شعر يات

332

282

حرت نے لارکھا تری بزم فیال میں گدرخ گاہ کیا کہیں ہے (فی)

پھوٹنا ہے کس نے گوٹ محبت میں اے خدا آشون انتظار تمنا کہیں جے (عُلِی) یارب ہمیں تو خواب میں بھی مت دکھائیو

یارب بھیں تو خواب میں بھی مت دکھائیو یہ محشر خیال کہ دنیا کہیں جے (ق)

یے گریاں کہ رہا گئیں خالب گرا نہ مان جو واقط گرا کے ایما بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جے (ق)

ابیا مجمی کوئی ہے کہ سب ایتھا کہیں ہے ۔ قماشے کی انتبا تیرت ہے اور غزل کی شعریات میں آئیے کو چیرتی کہا جاتا ہے۔ حسن و

ر ما سال میں انہ میں انہ کے اور ان سال میں کی ایک جو اندول کا ایک ہے۔ میں ان کا انتظام کے اس کا میں میں میں می مواد کہ رک کے ان کی اندول کے مواد کے ماکر میں اندول کے اندول کی اندول کے اندول ک

را سے تفظ سیاہ میں رشتہ تقیدی کا جب ماشق کا قب برم خیال ہے، کویا ہے وکیفے دالی آگئے کی بائل کی صرت مجری نکاموں کا گلامت ہے جس کوشنا نے برم خیال میں الارسجاد ہے۔ حرکیات مورڈ الدو گلامت نکاف میں ہے جس سے خیال میکر کی قلب ماہیت ہوگئی ہے۔ سرائہ تھ کے ہے کہ کان میں العمول میکونگا جم خیال بنانے سے محاودہ ہے جس انظاما

یو فو گئے کہ اور میں اور میں اسوال چاہوناتی اہم خیال بنائے سے محاورہ ہے جیس انظلار در مرک چیز ہے اور تمنیا دو مرک عالب کا کمال یہ ہے کہ دونوں کے خیال بیکروں کو وحندلا کے ایک نیا معنیاتی عرصہ خلق کردیا ہے اور عرصہ مجمی اپنیا جس کی منطق مخیل آممان مجیس۔

القداد کو السن ایک بیست میرید کا صورای دعائی میں کیل بیان بیا : بیست بیست کی بیات بیست کی بیات بیست کی بیات بیست کی بیست کی بیات بیست کی بیست و المراکز میلاد می بیست کی بیست کی بیست کی بیست و المراکز میلاد می بیست و المراکز میلاد می بیست و المراکز میلاد می بیست کی بیست و المراکز میلاد می بیست کی بیست

منظق ہنمی و تقدیدات ہے ہتا تی لیے ہوئے ہا ہدا آیا ادا ایچا دول کی تخلیہ کرنے کہ ان کا تعلق کے ان کا تعلق کے ان کا تعلق کا ان کا تعلق کی ان کا تعلق کا تعلی کا تعلق کا

یات غالب ای کهدیکتے ہیں۔ 269 مجبوری و دعوای گرفآری الفت

حیثیت دے دی۔

وسیت بتر سنگ آمرہ بیان وقا ب ( ( ف ) اے پرتو گرھید جہاں تاب ادھر بھی

سانے کی طرح ہم یہ عجب وقت پڑا ہے (أع) شطعے سے نہ ہوتی ہوں شطلہ نے جو کی

جی کس قدر افسردگی ول یہ جلا ہے (م

خالب: معنى مقري، جداياتى وضع ، شونية اور شعريات

ناكردو مناہول كى بھى حسرت كى ليے واد

یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے (م)

فیض احد فیض کی مشہور اللم اوست درسک سے بحث کرتے ہوئے جہاں عالب کے اس شعر کوتشمین کیا گیا ہے، میں عرض کرچکا جول کدعالب نے دعواے گرفاری القت اور

بیان وفایش حرکیات فعی دکھا کر اس کشاکش کا ذکر کیا ہے جو resolve فیس ہو یکتی۔ فیض كے يهال عشق ك اس جركى توسيع آئيذ يولو فى ب وابتكى كى صورت ميں بوئى بے جمال محنث مویا پھر کے بیچے دیا ہوا ہاتھ ہے۔ یوں جمر و اختیار دونوں کے روایق سفاتیم روایق

اے برتو کوشید ... . میں تفلیف سابداور برتو کوشید میں ہے۔ وقت بڑنا سابد کی ا فآدگی کی رعایت سے بے۔ برتو کوشیر جہاں تاب کو دعوت دی ہے کہ توجہ کرے تا کہ اس ا فآدگی ہے نجات حاصل ہو۔ ویٹک سایہ سورج کے سامنے نہیں تفہرتا۔ لیکن سایہ عمود وجود مجی ہے۔ سابہ جائے گا تو خورشید جہاں تاب کے برتو کا فیض عام ہوگا۔ کوئی کے کہ ب

منزل جلیتی چکاچوند کے مماثل باتو کیا اس سے الکار کیا جاسکتا ہے۔ عَالَبِ مَعْ تَكِلِقَى وْ بَنِ كُو جِوَلَكَ لِفِظْ شَعِلَهِ ( ٱلنُّسُ، خورشِيد، عَنْ عَبْرُ روغِيرِ ه ) يعين ٱك اور جلنے والی چیزوں سے نسب خاص ہے وہ جلنے کے عمل اور اس کی برقوں کو جس طرح كولت اور ان سے خيالى وكروں كو اخذ كركے جس طرح معنى كا چراغال كرتے بين، د کھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بیشعرای نوع کا ہے جس میں روایق سوزعشق کو روتھیل کیا ب كدسوز عشق ميس سوزكى كى سے دل جھ كيا ہے اور اتنا جلا ہے اتنا جلا ہے كہ عشق ك سوز سے بھی اتنا نہ جاتا۔ طاہر ہے کہ نقائل فنی شعلہ اور ہویں شعلہ اینی علنے کی شدید خواہش

نا کروہ گنا ہوں کی بھی ... اس سے پہلے بحث آ چکی ہے۔حرکیات فغی برنسی تبعرے کی ضرورت فیل - کروہ اور ناکروہ محنا ہول کے معانی میں تعلیب کی جوصورت عالب نے پیدا کی ہے اور جزا وسزا کے رسومیاتی تصور کو پلٹ وینے کا جو جواز پیدا کیا ہے وہ گناہ کے

334

الصرور کسراوہ فیزیں سے دیتا نے زوال کیر شھراؤ ایا ایک مقام سے بھی انجان کے خواد کی کہ مدور کو مرکبات آئی ہے وحتدالہ دیتے اور معمولہ خدجی اور تبذیق سے ایجی اور انجازاں کے درمیان ایک نیا معمولی عرف عدمی وجود یہ gray area پیدا کرنے کی مصلی تحقیق قریش خالب کے ذیمی کو دو بعیت جوئی گلی دو ان سے خاکس ہے۔ یہ ادل وائٹر اردیسے شعار ہے۔

آردوے خاند آبادی نے ویران تر کیا

کیا کروں کر سانے ویواد سال کرے (ع) ہتی میں نیستی کا جلوہ د کیلنا دکھانا متصوفانہ شاعری میں عام ہے لیکن اس طرف توجہ كم ك كى بي كروالي إلى عن ويوانى اليهائى عن برائى ، كرووكنا عي عن ناكرووكنا عن نظاط میں غم یا غم میں نشاط، یعنی binaries کا بالفکس بھی آکثر کیوں دکھاتے ہیں۔ اور دکھاتے ہی نہیں، معمائی طور پر یا بطور قول محال اس کو قائم کر کے شعری منطق ہے اسے تھما بھی دیتے ہیں۔ غالب کے لیے حقیقت کے وہ تمام تصورات (concepts) جوعرف عام يس ساوه جين، دراصل ساده فيين- فقط اتنا فيين كه غياب تُطرفيس آتا يا روايق مفاجيم بطور مفاتیم رائج ہوگئے ہیں۔ اور اب بدمعمولہ مفاتیم اتنے معمولہ ہیں کدمعنی کی گرانی اور كرائى سے يمر جى ہو يح بيں۔ غالب كى طرقى كاسب سے اہم دستوريہ ب كدوه رواتي تصورات ك بي تد يوف كوب فاب كرت بي بالواسط يد دكماكر كدامس مفهوم تواس ے بہت کر اور اس ہے ورا ہے۔ مثلاً یمی کہ خاند آبادی کی آرزوتھی لیکن گھر کو جننا آباد کیا ا تنا زیادہ وہ ویران ہوتا گیا۔ ظاہر ہے یہ بیان ابطور تول محال ہے۔ غالب دوسر ےمصر ہے میں استدلالیہ لاتے ہیں کہ ویوار گھر کا لازمہ ہے لیکن کیا کروں کہ خود ای کا سامیڈی کو قائم كرك ويواركى ولل كل كل موجب بورباب- چنائيد كمر آبادكيا بوتا الناسائة ويوارب ا على ريا ہے۔ كينے كى ضرورت تين به جدلياتي وضع عالب كى قكريات و احساس و وجدان یں گویا تھی ہوئی ہے۔ ان کی معنی آفریٹی میں جہاں دوسرے شعری لوازم و وسائل بروئے کارآتے ہیں، جدلیاتی گردش کا دستور، غالباً دستور خاص ہے۔ اس سے صرف نظر کر کے

ان کے چراعان حسن اور طرقلی و بدیع گوئی کی کوئی تو جیبہ تکمل ہوہی نہیں سکتی۔

بہت وٹوں میں تخافل نے تیرے پیدا کی وہ اک گلہ جو بظاہر لگاہ سے کم ہے (ق.+)

وہ آگ جم ہے (آپ+) پہشخر کھنا اول کی غزل میں بعد کو عاشے پر اضافہ بولہ معشوق کے تفاقل میں کچھ مارین خالہ کا حال آب کا حال مارین کا میں اور سام مشعب کا تکا

رفنگ ہے آسایش ارباب فخلت پر اسد ﴿ و تاب ول صحیب خاطر آگاہ ہے (5

ے بے بو سفود کا فیان میں مان کا کو دور سے مت وکھا کہ بیاں 204

بوے کو پوچھتا بول میں منہ سے مجھے بتاکہ بول ( فرخ + ) پُسٹِ طرز وابری کچھے کیا کہ من کیم

بہ ب رو دہری عبد ان ہے۔ اُس کے ہراک اثارے سے لکے ہے یہ ادا کہ بوں (غ رات کے وقت نے ہے ساتھ رقب کو لے

آئے وہ بال فدا کرے مر شکرے خدا کہ اول (+E) یرم یں اس کے روبرہ کیوں نہ فہوش میشے

أسكى تو خامشي مين بجي ہے يي مديا كه يون (+E) ص نے کیا کہ برم ناز جانے فیر سے جی

س كستم ظريف نے جھ كو أشا ديا كه يوں (+É)

يهال سے اب ان غزلوں كے شعرشروع ہوتے ہيں جونين مجويال مخط غالب كے عاشيد ير بدهائي مين (بعداز 1816)، يعنى يدائيس برس كريك بلد بعد كا كام بيد بحث ہم كرآئے ين كديدوه زماند ب جب غالب اردوك رس ادر رجاؤك باعث اب خود بی محسوس کرنے گے ہیں اور بداعلان کرنے برخود کو مجور بائے گئے ہیں:

جو ہے کے کہ ریافتہ کیو گئے ہو رفک فاری الفية غالب أيك باريزه ك أب سناك بول ( الله +)

بیشعرمندرجه بالاغزل کا بی مقطق ہے، کویا فارسیت کے ضرورت سے زیادہ غلیے سے ڈکشن کی فیرہموار روش جاتی رہی ہے اور فاری کا رجاؤ اردو کی اردوئیت بیں تھل مل کر جادو جگانے لگا ہے۔ لیکن اس بچھ بی برسول کی بات ہے کہ غالب فاری گوبان پیٹیں ہے کار لين اورايي فاري واني ير ناز كرنے كے ليے زيادہ ب زيادہ فارى ير توجد كرنے كيس مح، اور پھر کئی وہائیوں تک بھی اردو مذصرف ان کی تظروں ہے اتر جائے گی بلکہ بوجوہ مجموعہ ے رنگ نظرانے کے گی۔

اس فزل میں خاص طرح کی ڈرامائی کیفیت اور بکی سی شوفی کی تہد ہے۔ رویف "كديل أع مطلوبه فضا آخريني ك تفكيل مي خوب مدوللي بيد نوي المكافة استعاره ب محبوب کے دائن سے جو بند رہتا ہے اور پکھٹیس کہتا۔ / دور سے مت دکھا / ک تعلیب قربت ے کہ بوسے قربت تام ہے، اور امنے سے بھے بتا عن ایک نیس دونوں مفہوم ہیں کہ بوس

منے سے دیا جاتا ہے اور بولنا بھی منے سے ہوتا ہے۔

اس ك ول موه لين ك طور طريق كر بارك يس كيا كيس كر زيان كلك ب، اور اس کا ہر ہر اشارہ گویا کام کرتا ہے کہ ولیری کی ادا یہ ے۔ عالب نے بمال پھر زبان ک نارسائی بر انگل رکھی ہے کہ زبان ہر اظہار پر تا در تیں ہے۔ حرکیات تفی بن کے اور اشارے میں ہے اور حسن کا ہراشارہ کویا خود زبان کویا ہے۔

رات کے وقت .. کینے کی ضرورت نیس کد شعر میں خدا کرے اور خدا نہ کرے سے وابسة الك الك مقدمات إن اوران ش كردش في بيعن كما غضب بيك اول تو رات ك وقت، دومرك ئے يه، تيرك ساتھ رقيب كو ليے اور يدسب فيركى بمرى ين حدورجه افسوس ناک ہے۔ خدا کرے کہ وہ پہال آئے ضرور لیکن خدا نہ کرے کہ مجل

آئے۔ داغلی ساخت میں وول ہے جس کی روتھکیل ہوئی ہے۔

اس کی خامشی میں کلام کرتی ہے کہ اس کی برم میں خوش بیلیے، گردش تفی کی ہے ب سانتل الل وادب كدمجوب كى خامشى جهال خود كام كرتى ب، عاشق كوجو كام كامتنى ب كام ع مانع آتى ب- حركيات جدلى خوش اور خامشى ين ب- يهدا خوش خاموشى كے ليے بے جبكه دومرے معرع ميں خامشي سے مراد بولنا ہے بعنی اس كى خامشي بول ريى ب كدميرى محفل مين آنا ب تو خوش ميليد الفف كام كردش معنى مين ب مر مد كمال يمي

دیدنی ہے کہ غالب سمس سوات سے لفظوں کو تھما ویتے ہیں جنمیں رو کرنا مقصود ہے۔

آخری شعریس بھی حرکیات نفی کے خفیف سے پھیر سے معنی کو بلت دیے کا ورامائی عمل کمال یر ہے۔ تکلیب فیر اور جھوٹ میں ہے۔ اعتبار عشق اس قدرتھا کہ میں نے جمویز کیا حمداري برم نازيس فيركاكيا كام، فيركو اللها دينا طابيد بلني بلني بين علم وحاف وال محبوب نے کہا بیلک برم ناز میں حمارا کیا کام اور جھے افعادیا۔ کد بول میں معنی کو بلٹ وے والے عمل كى يورى معركى ب- irony كى ايك خوبى بد ب كرمعى معكوس بيدا كرقى ہے۔ یہال ز برفند کا لفف ای میں ہے کہ ایک چگد کے معنی معمولہ دوسری چگد کے معنی معكوس بو كت بين - يراية بيان كى ب ساخكى وسبولت س شعر لطف بان اور قرامائي شوخی و فلکنتگی کا شاہکار بن کیا ہے۔

## روايت إقال بخلط خالب المعنى آفريني اور جدلياتي الآاد

یے بات غیر معمولی نبیں کد یہال سے اکثر غزلیں پوری کی بوری یا زیادہ تر متداول ویوان کے استخاب میں آئے گل ہیں۔

وارستہ اس سے ہیں کد مجبت ہی کیوں شہ ہو

کیے جی جارے ساتھ عداوت ہی کیول ندہو

ے آدی جاے فود اک محشر طیال ہم الجمن مجھتے ہیں طلوت ہی کیوں نہ مو (غ+)

ہم الجن گھتے ہیں خلوت کی کیوں نہ ہو  $(\frac{7}{2}+)$ شکامت زیولی ہمت سے الفعال

ہنگامۂ زیوٹی ہمت ہے اِنتھال حاصل نہ کیسجھے وہر سے عبرت دی کیوں نہ جو ( (غ+ )

عا ن شد بیسبی وہر سے جمرت میں میران شد ہو (ع+) وارتنگی بہان بیگا تی فیس

دوں ہیں۔ بیع دل کیں اپنے ہے کر نہ فیر سے وحشت ہی کیوں نہ ہو (ﷺ) واضح رے کہ معنی کی تطلب میں رویف /کیوں نہ ہوا خاصا کردار اوا کررہی ہے۔

ال الرواح على الأخطاء على الالصافي المواحة المواحة المواحة المواحة المواحة المواحة المواحة المواحة المواحة الم تحكم الى جديد حالية كالمواحة المواحة ا تحكم المواحة ال

بدل کر آتا ہے اقطاع کیجیے نہ تعلق ہم ہے اُ بکونین ہے تو عداوت ہی سمی ا۔ ہے آدی بھائے خود ... محشر خیال خالب کی محبوبہ ترکیب ہے۔ ایک جگہ ونیا کو

می ہے۔ وہ اور گل خاک میں اس مور ہے۔ اس شعر میں ممی کا کھیں اٹس اس کا ہے اور اٹھ منابطانی نے بیا گا و دوست کو ایک میں میں اپنے مالاک وارتکی، بیانی وہ دوست کا کے طاقع اللہ اللہ کیا اور جین انہت درنست کی چین۔ خالب کے چین کہ اگر وادرت خالے اسر آزادوں کا مواقع نے دوران سے چیا گیا کیا حاصلے، وہم کھی کی کارا جو اسے

اللس سے کرنا جاہے، آزادی مجی الس سے حاصل کرو، وحشت مجی کرنا ہے تو اسے الس ے کرونہ کہ غیرے۔ تنیوں تصورات میں حرکیات نفی مضمرے اور وارتکی، بگاتی، وحشت لطور ورجات ہیں اور شعر کا لظف ان کی گردش باہمی میں ہے۔

عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سمی میری وحشت تری شهرت عی سمی

الطع كي ب العلق بم س (+ž) کے فیس ہے تو عداوت ہی سی

میرے ہوئے میں ہے کیا رسوائی

اے وہ مجلس نہیں خلوت ہی سہی ہم بھی وائن تو خیس ہیں اینے

(+E) غیر کو تھے سے محبت ہی سمی

اٹی استی عی ہے ہو جو کھے ہو آخی اگر نہیں غظت ہی سبی

ہم کوئی ترک وقا کرتے ہیں

نه سی عشق مصیبت عی سی

ہم بھی ضلیم کی ڈو ڈالیں کے

ے نیازی تری عادت ہی سہی بار ہے چینر کی جائے اسد

اگر نہیں وسل تو حبرت ہی سبی

وحشت ای سی ... ای غزل کی کچه بحث ول گدافته کی ویل میں باب افتح ش آ چکی ے۔ بدغوال اور الکی دونوں متیوں غزالیں میں انیس میں برس یا آغاز نوجوانی کے زمانے ک یں عشق مجھ کونیس وحشت ہی سمی ،عشق اور وحشت میں جو روانسی سے ظاہر ہے لیکن غالب كا اس ديواللي كومجوب ك حق ميل يلث دينا اور به كهنا كه چلو مي ويواند سبي ليكن میری و یا آئی تھماری شہرت کا باصف ہے۔ یہ کہنا کہ میری دہشت تیری شہرت ای سی پہلی کمونی کا کمال ہے۔ خالب سے کھائی تھماری نے مشق، وہشت، شہرت تیمی کے انسود کو سارہ میں سے دیا اور تیکر کیلین صورت حال پیدا کردی ہے۔

المستخصص بینجیند شکن کام سے دائل کے مختل کے مطابق کے المباد کا ال

کا رضا ہے، منس رفعان کیل جا ہے کو دعی ای رہیے۔ (بی) میں کی حمرار اردو کے رجاؤ کی خاص کیفیت کیے ہوئے ہے۔ میں کی پہلودار معنویت سے پہلے جھٹ کی جا چگی ہے۔ تیسر رشعر میں تھواں میں کا کوشوں کرا سراور محقوقات سے ایک سر مجل مجس تو خلہ ۔

کر سے عمر کا کی بعد او گوگا کیا ہے اور کھاڑی بیدا کہ ہے کہ کہ گئی تھی و طوت کا مستوجہ میں اور دھی کہ میں اور دھی کا دیدا تا اور ہے ہے ہیں کہ بار ہے ہے۔ مال ہے کہ ہے ہم میں میں کہ اور کہ ہے کہ کہ بار میں کا میں کہ جھاڑی ہے۔ بھی تھے کہ ایپ مالور کھی تھی کر جے میں و کہ راس ۔ کم رہی کا کہ ہے ہے و دیکی ہے اور دیکی کم سے دالات ہے اس کے بھی اور اسے بھی تھی کہا گئی اور اس کے اور بھی کا رہی تھی کہ میں کہ ہے اور دیکی کم سے اور جے میں کہ ہے کہ ہی کہا گئی اور اس ہے تھی اس کا میں کا رہی تھی کہ ہے۔ ہمکری جا اس اور اک کھی جہ کے انسان کا اس وائر انداز میں بھی ہے کہ کھی کہا ہی کہا ہی کہا

ائی اس می ہے ہے۔ کہا بھی تھی ہوتا ہے۔ ایک طرف استی ہے آئی ہے دوری طرف اس سے خفاعت ہے۔ آئی اور خفاعت النابر ایک دومرے کا دو ہیں لیکن ناک نے دونوں عمر کرد انگار دوائی طمیع کود چھیل کردیا ہے کہ مقدود میں ہے ادور جود خواد آئی ہے ، ور انگل تھیں ہے۔

کی رہا وزرید عشق اور معیت میں ہے کرفرق فقط تجیر کا ہے وہدام استلا و وقا کا ہے اور اہم وقا ہے اچھ اضائے والے لیمین۔ فرن میں سلاسے، روانی اور شلا وی جی اس وجہ ہے کہ خالب کے اس فرنل کے اضار اسکو ڈائن میں پہلے ہے جی اور شیال لفظوں پر سے کہل جاتا ہے۔

بہت مشہور شعر ب جو رشتوں کی ناہمواری اور نیاہ دینے کی تمنا کے تناظر میں اکثر

یر حا جاتا ہے۔ ویکھا جائے تو الدنب کام بہال مجی ردید نفی سے حاصل ہوا ہے۔ ایک طرف تعليم كي الو بدوسرى طرف ب نيازى كى عادت ير كركر بم بحى تعليم كي الو واليس ك عالب في ب حيازي كوب جيازي ريخ بي فيس ويا-

مقطع بھی ان اشعار میں سے ہے جو اجا کی حافظے کا حصد بن بیکے میں کہ عشق لازمة زندگى ب اور وصل و صرت الك الك تين فقط ورجات محبت إين كابر ب اس طرح کہنے ہے وسل اور حسرت دونوں ایک ہی متناقض حقیقت جارید کے رشتے میں برو دیے گئے ہیں اور ان کا سخالف کویا کا مدم ہوگیا۔ ظاہر ہے عشق کے جس خیال کی الصور سازی کی جاری ہے وہ کوئی کیک مطبی مجرد شے قبیس بلکہ ایک پُر کار جداراتی عمل ہے۔

دوئی کا بردہ ہے بگاگی

 $(\overset{\cdot}{j}_{2})$   $\overset{\cdot}{j}_{2}$   $\overset{\cdot}{j}_{3}$   $\overset{\cdot}{j}_{4}$   $\overset{\cdot}{j}_{4}$ بیشعر غول او الهول کو بقنا جائے میں پہلی بار (نخ) کے حاشید مر اضافہ ہوا۔ غالب کی خاص منطق جو جدارات نفی کے ذریعے معمولہ حقائق کو پلٹتی ہے اور پیسر نئی صورت حال کا جواز پیدا کرد تی ہے، یہاں بھی صاف دیکھی حاسمتی ہے۔ افتراق کا جو رشتہ دوتی اور برگانگی میں ہے، وہی منہ جھیانے اور منہ جھیانا چھوڑنے میں ہے۔ دوئق کا بردہ اور منھ جھیانا چوڑ نے میں بھی رشتہ تھی کا ہے۔ محبوب کا عدم التفات وجد برگا تھی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ بیگا گل سے تو لوگوں کو شید دوئی کا ہوگا۔ سو اگر واقعتا بھا گلی مقصود ہے تو بہتر یمی ہے کہ ہم ے مند چھیانا مچھوڑ ویٹا جائے بین برگا تی نہ برتی جائے۔ حرکیات تھی کی اداجواب کردیے والی معطق شاعرانہ ایک طرح کا مرشاعرانہ بھی ہے، یعنی مقصود عاشق کا اپنی مراد یانا یا القات حاصل كرنا ب\_شعر ك الوكح إن كى كليد لفظ بيكا فى كمعمول معنى كى رتفكيل ص ہے۔ (دیکھا جائے تو محرشاعرانہ بھی قول محال کے تھماؤ کی ایک صورت ہے)

> ای غزل کا ایک اور عمدہ شعر ہے: مخصر مرنے یہ ہو جس کی امید 300

ناامیدی اس کی دیکھا جاستے (نخ+)

ن الب کا مثابی ہی کوئی میم ہوجم نے اس خوری داو نہ دی بعد شعر متلی کا گردی میں تصفیل در پھیکل کی کہنا ہے میں معرف حرار اسابطیف مثل ہے جا ایسید کے متناقی کا جائیسیدی سے اور نامیدی میں مجل کو امیر ہے ہے گئے جائی ہے۔ اس سے شابط کی کا کا افارہ ہوکر اس سے متناقی میں بھالیف متناقی ہے اور کھنٹی بھا امثالی بھا امثالی ہے۔ وقعر بات خالب کی الانھوری کافیتی کی میں بدیائے نئی کے خال سے متنی کی امراق کوکول ورچی ہے۔

اگلی قتاعه بندغوال سے بید دوشعر حزید طاحظہ ہوں: پچر ای بے وفا پ مرتے ہیں

 $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$ 

جیما کہ پہلے اشارہ کیا گیا آب انیس برس کے بعد کی زیادہ تر ان غزلوں ہے سابقہ

مت ہوئی ہے یار کو مہمال کے ہوئے جوئی قدر سے برم چراقال کے ہوئے

کتا ہوں جع مجرافت لات کو کتا ہوں جع مجرافت لات کو

عرصہ اُوا ہے والات ہوگاں کے ہوئے (ﷺ) اُکر وَتُع احْمَاط ہے رکنے لگا ہے وہ

رسوں ہوئے ہیں جاک گر بیاں کیے ہوئے (<u>ﷺ</u>+)

روايت اوّل يزيد خالب معنى آفريني اور جدلهاتى الآاد 345 میر کرم تالہ باے شرر بار ہے نفس مدّت ہوگی ہے خیرجافاں کے ہوئے پر پرسش جراحب دل کو جلا ہے عشق سامان صد بزار عمکداں کے ہوئے پیر بیر رہا ہوں خامہ مڑگاں بخون ول (+ž) ساتے چن طرازی وابال کے ہوئے بایمد کر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب تظارہ و خیال کا ساماں کے ہوئے (+ž) دل گار طواف الوے طامت کو جائے ہے پندار کا صنم کدہ ویاں کے ہوئے یہ بے نظیر غوال بھی دور اول کا کلام ہے۔ مین بھو پال بخط غالب میں اس کے صرف 13 شعر حاشے یہ درج میں بعن 19 برس کے بچھ ای بعد کے عمرے مطلع اور پہلے دوشعر کا اضاف پیلی پارٹیخ بجویال (حیدیه) میں 24 برس کی عمر میں ہوا اور چوتھا شعر دو برس بعد لعة شيراني مين برهايا ميا۔ غالب كواجي بيغزل اس قدر پيندري بوكي كه تمام 17 اشعار متداول وبوان میں شامل کے گئے۔ مین ممکن ہے کہ غالب نے گل فشائی بائے ناز جلوہ کو کیا ہوگیا ... والی المناک غزل جس کو ہالعوم محبوب کا مرثیہ قرار دیا جاتا ہے، کچھ ہی سلے کبی ہو۔ بیرحال زبانہ ایک ہی ے۔ زیر نظر ستر ہ اشعار کی فوزل میں بھی حزن و ہاس کی زیر س لیر ہے جیسے آگ بجھ گئی ہو لیکن چنگاری کہیں کہیں دیک رہی ہو۔ غزل چونکہ حسن وطرب و کیف ونشاط کے گزرے ہوتے شالی پکروں کی بازآفریلی برجی ہے، اس میں ولی ولی میس اور نوطجیا کی برقی رو ہے جوموج ندشیں کی طرح روال دوال رہتی ہے۔ محبت کے زباند اور عشق و نشاط کی بادس ایک ایک کرے امرتی میں اور دیکھتے ہی دیکھتے نگارخانہ نشاط، مانی و بنراو کے مرقبوں کی طرح ورق در ورق محلنے لگتا ہے۔ نموی سطح پر اس گلدستہ کوجس گیاہ ہے باندھا گیا ہے وہ اردو گرامر کا ایک معمولی لفظ کھڑ ہے۔مطلع "بدت ہوئی ہے مارکومہمال کے ہوئے... ' کے ذكر سے شروع موتا ہے جس سے ذيمن ماضي كي طرف كرجاتا ہے۔ اس كے بعد بر برشعر ا تو لفظ مير عدد عدد عدد عدد الفظ مير ميل مصرع مين آيا ہے۔ يول ستره اشعار مين سولہ بار اس لفظ کی عمرار ہوئی ہے، لیکن کیا مجال کہ عام دلی جکار آواز 'پیو' سے شروع ہونے والا سمعولی لفظ کیں مجی اکفور یا بے جوڑ معلوم مو- مرجک سے اردو کی امتواجی حسن کاری میں ایسا گلل فل گیا ہے کہ زبان کی جادوگری کا حصہ ہوگیا ہے۔ اس معمولی لفظ کے تعال سے غزل ارتباط زمانی و مکافی کا شاہکار بن گئی ہے اور یادوں کا فاتوس خیال اگردش الله الماتا ، برچند كم فرل كى المائيت ك ويش نظر زبال و مكال ك واقعاتى آثار دھند لے دھند لے جں ۔ لیکن در دیجت سے چورمیش فرادال کے مواقع ایک کے بعد ایک نظر میں الجرتے ہیں اور حسرت وحرمان کی قوس قزح می بناتے ہوئے بطے حاتے ہیں۔ غرل کی معدیاتی فضا یادوں سے شرابور ہے اور پیکردر پیکر انتہائی سھی ہوئی ہے، زہرس سافت کوفورے دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ماشی کے حسن و نشاط کی ہے باز آفر جی ممکن ای لحک حاضر کی محرومی، و کھ اور غیاب کے رشتے کے احساس سے ہوئی ہے۔ یہ رشتہ ووش و فردا کی تعلیب کا ہے جو کار کی گرہ سے بندھا ہوا ہے بینی وقتر ماضی ورق در ورق زبانة حال یں کمانا ہے اور چونکہ نا قابل حصول ہے اس لیے سرچشمہ تون و طال روال ہے۔ خالب ك المي سازى بى يهال تليقى كمال كى نبايت الر الكيزسطير ملى بي كويا دل خون موجكا ب اور آرز وول وحسرتوں كا ايك دريا ہے كدموجزن ہے۔

کبر عثوق کردیا ہے قریدار کی طائب
وطن حتائی عشق و دل و جاں کے ہوئے
دورے ہے کبر کرائےگل و اللہ پر خیال
صد گھٹاں لگاہ کا سامال کے ہوئے
گبر چاہتا جول کنٹ ڈوالمر کموال
جاں گئے دار گارس کھوں کے ہوئے
جان کر ڈوالمرس کھوں کے ہوئے
جان کر ڈوالمرس کھوں کے ہوئے

(+X)

(+E)

 $d^{2} = d^{2} + d^{2}$   $d^{2} = d^{2}$   $d^{2$ 

 $\gamma'_{1} = \gamma'_{2} (e^{i} + \gamma'_{3})$   $\gamma'_{2} = \gamma'_{3} (e^{i} + \gamma'_{3})$   $\gamma'_{3} = \gamma'_{3} (e^{i} + \gamma'_$ 

چرہ کروغ نے سے گلتاں کے ہوئے (غٌ+)

کو کائی ذاخر المحد قد المواجع فی ایسان کی اور به سب کو بعر و با کائی المحد می و با بیس کا بیس کا بیس کا بیس کا آن اس که کی بیسه که بیس که بی

غالب: معنى آفريق، جدلياتى وشع ، شونتا اور شعر بات 348 مجرتی میں ہے کہ در ہے کی کے بڑے رہی 302 مر زر یار مقب دریاں کے ہوئے عی وصور علا ہے گھر وای فرصت کے رات وان بیٹے رہیں تھور جاناں کے بوے غالب ہمیں نہ چیئر کہ پھر جوش افک ہے بیٹے ہیں ہم جبتہ طوفاں کے ہوئے

سمویا اب نہ وہ فرصت کے رات دن جیں نہ وہ سامان صد گستاں نہ وہ نصور حاناں۔ جيها كه يهل اشاره كيا "كيا يوري غوال ش بطاهر كوتى كلمة تفي نهين، مدى لفظ چر كلمة لفي

ب- سين مركز زياده عد زياده اعاده وابتاب ان بالول كاجر بمح تقيس اوراب نيس ريس اویا واطلی ساخت میں حرکیات آنی ای انٹی مضمر و موجزن ہے۔ آرز ومندی ائ تخیلی غذا محروى سے حاصل كرتى ہے، تمنا اور محكسب تمنا يا آرزو اور فكست آرزو مي مضمر رشته جدایت کا ہے غالب کا ذہن وشعور جس میں رجا با ہوا ہے۔ یہ جدایت فقط میش گزشتہ اور اس كے غياب اى ميں نہيں، يہ جدايت نشاط وياس كے عموى رشية ميں بھى ہے جس سے ا میجری کی فضاسازی ہوئی ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا عمیا اس میں جہاں حسن و نشاط و کیف و سرور کے رنگ بیں وہال درد وحربال و خبائی کی ٹیس بھی ہے۔ گویا دونوں کیفیتوں بیس تفاؤ مجی ہے اور یہ ہاہدگر مربوط بھی ہیں جس ہے جمالیاتی نشاط و سرور کی ایس کیفیت بیدا ہوئی ہے کہ باید وشاید۔اس بات کو بوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کداگر اس غزل سے سمی ایک ا میج کوئم کردیا جائے تو زیادہ فرق ہوگا بائٹیں۔ (خود غالب نے متعدد اشعار کا اضافہ بعد کو کماہ ان اشعار سے بہلے بھی غزل کی قرأت ممکن تھی اور بعض اشعار کے بغیر اب بھی ممکن ے) لیکن اگر جن و نظاط کی جدایت کے رشتے کو یا آرز ومندی ہے اس کے اعادے کے رشية كومنها كردين تو معدياتي حن آفريلي وفضاسازي كاسارا نظام درهم برهم بوجائے گا، جبك بر بحی سیج ے كد معدياتى فضاسازى كى حتى تحليل نامكن ب\_ جدليات نفى ك قاعل كى

نوعیت ای ایسی ب اور بداتنا موناموں اور پوللموں بے کداس کی تمام تر کیفیات کا احاط کرنا

قریب قریب نامکن ہے۔ کلام خالب میں قدم قدم براس نارسائی کا احساس بونا ہے اور یمی جدلیت کا سب سے بڑا نشان ہے۔ 302

بنال تنا وام سخت قریب آشیانہ کے

النے نہ بائے تھے کہ کرفار ہم ہوئے تیری وفا ہے کہا ہو حلاقی کہ وہر میں

تیرے ہوا بھی ہم یہ بہت سے ستم ہوئے (+ž)

لکھتے رہے جنوں کی حکایات خونجکاں

ہرچند اس میں ہاتھ مارے قلم ہوئے پہلے دونوں شعروں کی تخلیقیت میں بھی تفاعل تھی درجۂ کمال پر ہے، کیلن آخری شعر تو اس نوع کا ہے کہ اس کے معنیاتی نظام کو تجزیاتی میکا تکی زبان کی گرفت میں لایا ہی نہیں جاسکا۔ برست منصور وسريد كاشعر ب- عالب في جنول كى حكايات خونجكال كا اشاره كرك باتھوں كے تھم ہونے كا جو اللي خلق كيا ہے اس كى بولتاكى كا كي اندازه اس الجواب بینٹک سے لگام جاسکتا ہے جو صادقین نے اس شعر ر بنائی ہے۔ جوں، حكايات، خونيكال اورقلم مون عن جو مناسلتين بين، ايك اورسط ير تكفيف، باتهو، قلم اور حكايات من جورشته ب، مزيد أيك اورسط يرخونجكال ادرقام موف من جورابا ب، وه تدور تد اور حرکیات تلی کے می ور فی تفائل سے بندھا ہوا ہے۔ اور جدلیت لیمی معنی کی تفکیل و روشکیل بھی اپنا جادد دیگاتی ہے کہ گویا ہاتھ قلم ہو بھے میں لیکن لکھنے کا عمل جاری ہے۔ دوسرے لفکول میں جس چیز بر قبر و غضب اور بابندی ہے اس کے کیے جانے بر اصرار ، - لکھنے کاعمل یوں بھی آزادی کا استعارہ ہے، اور جنوں کی حکایات خونچکال بھی انتهائی موثر ایمائی پیکرے نفس انسانی کی عظمت دسر بلندی د فتح مندی کا که جر د استبداد ادر علم و ب انسافی کے خلاف کلمة حق كهنا اور بوى سے بدى قربانى دينا عين سعادت ب- يرم ب كي پين عنا گداز ديا – ميش كر عاقل تاب ندة مخل نه پوچه (غ) روایت دوم مشمولهٔ سخهٔ حمید ریه معنی آفرینی اور جدلیاتی افتاد ( نکتو به 1821)

آشقگی نے نقش کویا کیا درست

ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دُود تھا (ق) تھا خواب میں خال کو تھے سے معالمہ

جب آگه کمل گئی نه زیان قنا نه سود قنا (قِ) تیجے بغیر مر نه سکا کوه کن اسد

ہے جیر مر نہ سا کوہ ان اسد اس کلفظ شمار رسوم " و تجود تھا (ق)

بیال سے ہم ان اشعار کو کس کے جو 19 برس کے بعد اور 24 برس کے بطور کے ہیں کیٹن آسٹر بخطو خاکب (رواب اول) ( نج) میں ٹیمیں اور دومر سے شیخ بیس جو 1821 کا کمٹویہ ہے اور ہالعوم کمٹر میریہ ( ق) سے مشعوب ہے، شے روابے دوم کی کہا

اس فول کے سات ادعاد میں جارحدادل دیاں میں شال ہوئے جن میں سے نمی نکی ایس المشکلی انتخبی توجہ اداراً وادہ اس کا دادہ علائی اخرار کا میں اسے داراً چھوٹل نوا ہے جارح ان ہے وادہ اس کا آئی ہے جس کا دولیا تھے ہے۔ بدیال کرڈی چھوٹر ہے کہ واد کے متاقان ورد کم خاتش کی بادے وروکزی میں کالمل امرائی چھوٹر ہے کہ واد کی میں مائی کی جائے تھا کہ واد ویکن میں کالمل د اواتی کی ، وای ماعث بوگلی رخ وغم کی ورتق کی۔ غالب کی حرکیات فی میں معنی آفریدی کی رتفکیل باطرقی باربار ملتی ہے کہ درد کا لادوا ہونا درد کی دوا ہوجانا ہے۔ اگلے اشعار کی حسن کاری میں بھی میں جدایاتی گردش کارگر ہے جو غالب کی معنی آخرین کا امتیازی بیراہ ہے، بین دونوں انتہاؤں کورد کرنا اور چیج کے دھندلے عرصہ (grey area) سے معنی کی طرفوں کوکول کر لفف معنی کا ساں بائدھنا۔خواب ہیں خیال کومجیوب سے معاملہ تھا جوسود ہی سود ہے کین جب آگھ کھل گئی تو وہ کیفیت ندرہی (بیعنی زیاں) لیکن غالب اس کو بلٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہ زبان تھا نہ سود تھا۔ زبان اس لیے نہیں کہ اصلاً سود بھی سود نہ تھا۔ خواب کی نسبت نیند ما آگھ کے بند ہونے ہے اور آگھ کھلنے کی نسبت خواب کے اُو نے ہے ہے۔ ای طرح سود خواب کی طرف اور زیاں ہوش کی طرف راجع ہے لیکن غالب دونوں کے معموله معنی کو رو کرتے ہیں۔مقطع میں بھی بھی کی کیفیت کارگر ہے۔ فاری اردوشعر بات کی قدی روایت ہے کہ عاشق خود کوقیس وفر باد سے بڑھ کر قرار دیتا ہے لیکن غالب کی منطق مدایاتی توقع پیدا کر کے طرفہ دلیل لاتی ہے کہ تیٹے ہے مرنا تو عام می چیز ہے، مات تو ب تھی کہ فرباد سر کشیة خمار رسوم و قبود نہ ہوتا لیتی موت کو کسی اور طور گلے سے لگا تا۔ غالب کے یہاں روش عام کا رد ہر ہر چزیش جاری وساری رہتا ہے اور اس کی جداراتی گوغ یار ہارستائی ویتی ہے:

|     | ہیں اہلی خرد کس روثی خاص پہ نازاں |
|-----|-----------------------------------|
| (م) | پانتگی رحم و رہ عام بہت ہے        |
|     | کتے ہونہ دی کے ہم دل اگر بڑا با   |

319

دل کہاں کہ اُم کیا ہے۔ ہم نے مذعا پایا (ق) ہے کہاں حماا کا دومرا قدم یارب ہم نے دہید امکال کو ایک انتش یا بایا (ق)

ام کے رصفی ارسان و ایک بن کا چاہ رال

کسن کو تفافل میں جرأت آزما مایا (ق)

روايت دوم مشموله لمحق حميد به معنى آقر على اور حدلهاتي افخار 353

پہلا اور تیسرا شعر متداول و بوان ش موجود ہے، تیوں شعر لاجواب ہیں، کیکن دوسرا شعرجو القط كرديا عميا اور جوله ويحتيدي كي بعد عام جوا اتنا عمده ي كدانسان كي سعي وجتجو، بلند حوسلتى اور آرز ومندى كانثان امآياز بن كها - اكرچه يبلا شعرمعثوق كي شوخي، وومراتمنا ک بیقراری اور تیسرا حن کی مرقع کاری پرجی بے لین درحقیقت متیول میں وی انوکی منطق کارگر ہے جو روایتی معنی کو جدلیاتی گردش ہے کا اعدم کرے طرفوں کو کھول و جی ہے

اور معنی آفریل کے نے امکانات کو اجا گر کرتی ہے۔مطلع ایجاز کا بھی کمال ہے کہ اتنا ہوا مكالمه ساوہ سے دومصرعوں میں ساتھيا۔ ول كا يانا وال ہے ول كے ہونے بر، فالب اسے رد كرتے موئے كہتے إلى كدول تو ب بى فيس، وو تو يہلے بى دے يكے بيں۔ چنانچ محبوب كا الكاركدندوي م يم عين اقرار ب كديكي تو عاشق كى مراد ب كدول معثوق ك

یاس رہے۔شعر کی واقعلی ساشت میں بھی ووہری نفی ہے بینی ند دیں کے اور کم کیدجے ، اور اثبات بھی دوہرا ہے بعنی پڑا پایا اور مدعا پایا۔ غالب کا کمال سے بے کرفی برنفی اور اثبات بہ اثبات کے تھیل سے معنی کی ایک انومی تھیل وشع کردی ہے جو شوفی اور ول گلی بر منتج ہے۔ لگاہ شوقی و ول گلی پر مفہر جاتی ہے اور بالعوم اندازہ شیس ہوتا کہ اصل کرشمہ کاری جدایات نفی کی ہے جو غالب کے ذہن وشعور میں ہوست ہے۔ دوسرا شعرجيداكد يمل كها حميا شامكار بيجس كى داد زماند في دى ب- بقابراس يس كوئى اشكال تيس اور وهب امكال كا أيك تقش يا بونا جدايات لى كو بروئ كار لان كى تھلی وضع رکھتا ہے۔ ایسے بے مثال اور بلیغ شعر کوخود غالب نے یا ان سے من فہم احباب نے کیوکر خارج کردیا اس بارے میں اکثر بحث کی گئی ہے، لیکن قرمین قیاس بھی ہے کہ اس زیانے میں روایتی محاس و معالب کی جکڑ بندی اتنی شدیدتھی کہ عالبًا تنافر صوتی کی بنا

یر اس کو خارج کرنا برا اور مضمون کا اعلیٰ یا ارفع ہوتا اس کی عمدگی کا جواز شد بن بایا۔ دهب امکال لامحدود ہے اور انسان کی تمنا وجنتی سعی وتجس اور تک و تاز کی کوئی حدثیں۔ غالب وشب امکال کو انسانی سعی وعمل کی تک و تاز کے مقابلے میں مختصر قرار دیتے ہوئے کتے این کہ تمنا کی بیقراری کا یہ عالم ہے کہ بورا دھید امکال ایک لاش یا کے برابر ہے

ردد کی دوا پائی درد به دوا پایا (ق) خوبه کار لا کلخ آج جم نے اپنا دل

خول کیا ہوا و یکھا عظم کیا ہُوا پایا (ق حال ول نمیں معلوم لیکن اس قدر کیجنی

حال ول على معلوم بين ال فدر على ہم نے باربا و موشرها تم نے باربا بالم (ق)

بيه زين غالب كواس قدر پند خاطرتهي كه اس بين دو فزليس بين- گطاوت ليے

بیوسے بیکام می فرقری کے زائد کا جہائی من بادر ایسا ادراقال بیندی کے دائر کا دراکھ کے اسلام کی افزائد کی افزائد کی افزائد کے واقوہ کے الکہ بادراکھ کی الکرونا کی افزائد کی استان میں مارا کر الدی اوراکھ کی استان میں مارا کر دراکھ کی اسال میں المین کی بادراکھ کی اعتمال میں المین کی اعتمال کی اعتمال کی اعتمال میں المین کی احتمال میں المین کی اعتمال کی اعتمال کی اعتمال میں کا انتخاب کی اعتمال کی اعتمال کی اعتمال کی اعتمال کی اعتمال میں کا مین کی احتمال کی اعتمال کی اعتمال کی اعتمال کی ایسان کے ایسان کی اعتمال کی اعتمال کے درائی کے استان کی اعتمال کیا کہ استان کی اعتمال کیا کہ درائی کے میں کا میں کا میان کی اعتمال کیا کہ درائی کی اعتمال کیا کہ درائی کیا کہ کا کہ درائی کیا کہ دائی اعتمال کیا کہ درائی کیا کہ درائی کیا کہ درائی کیا کہ دائی اعتمال کیا کہ درائی کہ درائی کہ درائی کیا کہ درائی کہ درائی کہ درائی کیا کہ درائی کی درائی کیا کہ درائی کہ درا

رخم نے داد نہ دی تنگی دل کی بارب حیر بھی سینۂ کمبل سے پرافضاں لگلا (قِ) بوے گل نالۂ دل دُودِ چہاغ محفل 320

ج ترقی برم ہے گاہ سری کیا گاہ (فی) رقم نے داد دی بالاس میا میں کا قان میں مددی کہ کی ہے کے جزائل ہے کہ تیر میں کا افراد کیا گاہ کیا ہے اور انگی والی کا والی نہ وجوائی والی تھا۔ رقم سے کماناکی بیدا نہ ہو ابتاا پر بہتا میں بھان سے بالار قرآل متحافی کے اور وسال احتمالیا ہے اور دوائل میں کرارائی ہے جوائموں میں میں میں میں میں میں ہے۔

' برم' مقام ڈبھی ہے اور 'پر بیٹاں ہونا' اس کا رو۔ شعر میں تین انگی ہیں دو فیر مرکی 'ٹینی بدے گل اور بلائد ول، اور ایک مرکی کٹن ڈوو چراخ محفل، تیوں میں پر بیٹائی کا عاقد ہے اور ان میں قدر وشعرک ان کا حرکی ہونا ہے ہے تین بڑے ہوئے ہیں تش کا لائا ' ہے۔ جو لقی ہے دلیمتی کی ، یعنی لکلنا راجع ہے پریشان ہونے پر اور دال ہے دل نامراد کے حال زار ر - شعر کے حسن معنی میں خاص کروار شعری منطق کا ہے جو مر بوط ہے لفظ لکا کی سر رقی جدایات سے یعنی ان تیوں میں سے جو بھی تیری برم سے نظام ہے بریشان حال ہوكر - - 00

دير مين نقش وفا وجد تيلي ند بُوا ے یہ وہ لفظ کہ شرمندؤ معنی نہ ہُوا (3)

میں نے جاہا تھا کدائدوہ وفا ہے چھوٹوں

ووست مرنے یہ بھی راضی نہ بُوا (ق)

لفظ وفا معنی تو رکھنا ہے لیکن محبوب یا ونیا چونکہ وفا سے عاری ہے، اس لیے لفظ وفا شرمندہ معنی نییں ہوسکتا لیعنی بے معنی ہے۔ شعر بیل معنی کی کشائش کا مدار ظاہر ہے کہ گردش جدلیاتی پر ب جومعروں میں بھی ہے اور معرفوں کے ماین بھی ہے۔ بھی کیفیت ووسرے شعر کی ہے۔ محبوب میں وفا کی خواتو ہے نہیں، اس لیے اعدوہ وفا ہے تھات کی ایک ہی صورت بونکتی ہے بعنی مرجانا۔ اصوال معشوق کو اس پر راضی ہونا علیے تھا،لیکن وہ عاشق ك مرف ريكى راضى فيس رو الكليل كافي راضى ند موف س ب جولني (الدوو وفا س چھوٹوں) کی نقی ہے۔

> شوق ہر رنگ رقیب سر و سامال لکلا قیس تصورے بردے میں بھی عربال فکا

شور رسوائی دل د کچه که یک نالهٔ شوق

لا کھ يروے يل چيا ير دى غريال فكا (.3) ے نوآموز فا ہمت ڈشوار ایند

سخت مشكل ہے كہ يدكام بحى أسال لكا

بررنگ استعارتاً بي بمعنى بر حالت يا برصورت مين، ليكن اللوي معنى كو بهي نظر مين

رکھی تو شوق ہر رنگ اور رقب سروسامال میں کشاکش نظر آئے گی، لیکن اصل کشاکش

دوس معرع می ب جو مثالیہ ہے۔ غالب نے بجائے تصویر کے بردہ تصور کہ کر پہلے تو یردہ بیٹی کی توقع پیدا کی، پھر اخلا عریاں ہے اس توقع کورد کما کے قیس اس مردے میں بھی عربال ہی رہا۔ یہال معمولی لفظ میں (بعنی تصور کے بردے میں) کا کردار بھی معمولی تبیں۔ بردے میڈ کہا جاتا تو معنی محدود ہوجاتے اور لطف جاتا رہتا۔ یہاں بردہ ابلور استعاره ب كرقيس رود يل مجى عريال اى ربا جيها وه اصلاً تقار برده اللورايهام محى ہے بینی سطح تصویر نفی کی کشاکش پردے اور عریاں میں صاف ہے۔ دیکھا جائے تو تصویر ورق سادہ پر بنائی حاتی ہے اور تصور کشی کاعمل اس فروسادہ میں سے تصویر زیالنا لیعی عدم کو وجود میں لانا ہے، لیکن عدم پہال عدم ہی رہا۔ غالب کے حکیاتی عمل میں حدامات اس درجہ جا گزیں ہے کہ اس کے ذرا ہے مس ہے سامنے کی بات کو تھما کر اس میں کوئی ایسا نادر پہلو پيدا كردية إن كه لفف و انبساط كى كره كل جاتى ب-عثق كا رقيب سرو سامال مونا سائے کی بات ہے، نسور کے بردے میں قیس کا عرباں لکتا بہلے معنی کی توثیق بھی کرتا ہے لیکن اس کو دوسری انتہا پر پہنچا کر اس کی طرفیں بھی کھول دیتا ہے۔ غالب کے یہاں جس بے ساخلی سے بیرسب بچھ ہوتا ہے اس سے ممان کررتا ہے کہ شاید اس جدایاتی شعری منطق کا استعمال شعوری بھی ہوتا ہواور لاشعوری بھی۔

دوسرے شعر میں تقریباً یی مضمون ب\_شور فقط بلندا بلکی ای نبیس، سودا، جول یا دیوائی بھی ہے بلکہ یہاں مرادی ہے جو لازمة رسوائی ہے۔ توقع کی حاتی ہے کہ عاشق منیظ ہے کام لے اور نالہ ہائے شوق کو دہا کر رکھے۔ ہاتی بردے اور عرباں میں گنی کاعمل وای ہے جو پہلے میان ہوا۔

تیسرے شعریں ہمت دشوار پہند کا موضوع ہے جو غالب کا پہندیدہ مضمون ہے۔ عالب ك شعرشاس جانع بين كه عالب اكثر اس كو يمي ساده نيين ريخ دي اوراس كي ر د تھکیل کردیتے ہیں، یعنی ہمت دشوار پہندتو ہے، لیکن دشوار تو یبی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ تصوف میں فنا اور وائش بند میں فلونے تا کی اعلی دخوارترین مرحلہ ہے۔ لیکن غالب کہتے این کہ خت مشکل ہے کہ یہ کام (لیعنی دشوار ترین کام) بھی آسان لگا۔ جدایاتی مردش کی گزار فی گرشدگان کی حد کلت جد کمال ہے جگر قالب اے باور دائیے ہے ہیں اور سمائی کی اور جد کا کھر چھرما ہو گئی جا سمائی کا اس کے کہ ابھارات ہے دوائی اس کا ایک مائیاں دوائی میں اگل چھروں اور میں کی اے کہ کہا کہ کہتے ہے اس بر خوائی اس کا میں جمہاں میں کہا ہے کہ میں میں میں میں میں اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اس کا میں انہوں کے دور میں کمال جمہالی کا میں اس کے انکر اس کھروا کی انگری سائیات اس میں ادائی ہے کہ دھول ہے کہ

بنکہ وشوار ہے ہر کام کا آسال ہونا آدی کو بھی میسر نہیں انسال ہونا  $(\bar{c}_{2})$ 

واے دیوانگی شوق کہ ہرم مجھ کو آب جانا أدهر اور آپ ای حیران ہونا (ق)

327 عشرت قبل کر اہل تمنا مت پوچہ مید نظارہ سے ششیے کا کر بال ہونا (ق

ک مرع تل کے بعد اس نے جنا سے توب

 کام کا آسان ہونا دشوار ہے، حتی کر آدی جو بطاہر انسان ہے اس کو بھی انسان ہونا میسر خین - بدان اشعار س سے بے جہاں جدلیات فی چاتا ہوا جادو بن منی بے اور شعری منطق کی جان ہے۔ بظاہر نہایت سادہ اور معمولی لفتلوں کی معمولہ تو قعات بلننے سے شعر خیال افروزی کا کرشمہ بن گیا ہے، اور وہی فرسودہ اور معمولد افتظ اپنی عمومیت ہے ماورا بوکر طرف جراعال كا سال پيدا كرديج بين- بطاهر آدى اور انسان به معنى بين، فود عالب كي تعريف ش حالي كا نهايت عمده مصرع /معني لفظ آدميت تفا"/ يا موس كا كبنا /موس آيا ہے برام میں تیری؛ صحبت آ دی مبارک ہوا آ دی اور انسان کی ہم معنویت کا کھلا ہوا ثبوت ہیں۔ لیکن فالب کی شعری منطق فالب کی شعری منطق ہے اور دوئ عتاج جوت فین کہ استدلاليه سحر حلال ہے، دونوں مصرعے ايك دوسرے كى طرف را جع بيں۔ آ دى جائدار محض ہے اور انسان خال خال ہے بالکل جیسے ہر کام آسان ٹیں ہوا کرتا أسى طرح ہر آ دى جمي اشان نیں ہوا کرتا۔ سوائے بلک کی قاری ترکیب کے سب لفظ سامنے کے لفظ ہیں، لین عالب ك ابداع كا كمال بك كفى ك منطق سے خيال بندى كي اس نوع كى بوئى بك وہی سید ھے سا دے عام لفظ انو کے اور طرف معنی ہے برقیا سمے ہیں۔

امیہ ہے اور جیزاں مخاامیری گئی ہے۔ تیمبر اعتماران اطلاع میں ہے جہاں انجو معنی کافیلی سے پہلے وہاں کے واسے پر آئیل اور جاتا ہے۔ خال سے مصورت نے ایسے اشعار سے فرب فوب استعادہ کیا ہے۔ آئی گاہ وہ نے زیادہ اعدادہ و والیت کی گھ کیا ہوگا۔ شہارت والی وفون فول کی ایمائی شعر بایت کا صدیر بیرس شمل میں کاس میں حادث ہے۔ چھ و بڑا ہے۔ استفارے کے دشتہ شعر بایت کا صدیر بیرس شمل میں کاس میں حادث ہے۔ چھ و بڑا ہے۔ استفارے کے دشتے یمی کی ہے۔ پہنچ کی کے ماہد خوارے کا للنا ایں دیابت ہے ہیں اور خشرے مروان ہورکٹ کو بیوان کر انسوری کلورٹ کے دو اماؤی کا مناصر کرنے پی جا جامع للند ہے۔ آئد اکار میں میں اور انسوری کی اور انسوری کی بھی ہورکٹ کی بھی کہ میں جو انسوری کی اور انسوری کی اور انسوری کی انسان ہے کہ میں کا کے معاملی کی بھی اور انسان کی اور انسان کی ایس کے اور انسان کی اور کا انسان کی اور کا انسان مانوں کے انسان کا کے معاملی کیا ہوا تھا اور اور انسان کا انسان کی انسان کا نظامی کا دوران کا کہ انسان کا کہ انسان کا دھی کا دوران کا انسان کا انسان کا دھی کی کا دھی کی کا دھی کا دھی کا دھی کا دھی کا دھی کا دھی کی کا دھی کا دھی کا دھی کا دھی کی کا دھی کی کا دھی کی کا دھی کا دھی کا دھی کی کا دھی کی کا دھی کی کا دھی کا دھی کی کا دھی کا دھی کی کا دھی کا دھی کی کا دھی کی کا دھی کا دھی کا دھی کی کا دھی کی کا دھی کی کا دھی کا دھی کی کا دھی کا دھی کی کی کا دھی کی کا دھی کی کا دھ

آخری شعر عالب کے ان اشعار میں ہے جو ضرب الشل کا درجہ اختیار کر نکے ہیں اور زبان زدخاص و عام بين اور مخلف ولتون، مخلف موقعون اور مخلف صورتون بين برسط جاتے ہیں اور کلتہ ری کا حق اوا کرتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں امر واقعہ کا بیان ب کہ محبوب نے حتی کے بعد جفا سے تو یہ کرلی، اول تو پشیانی ہی اس کے مزاج سے بعید ہے کہ جا کی نفی ہے جومعثوق کا مین مزائ ہے۔ irony یوں کہ جاکاری کی اعتما لیمن قل کا ارتکاب ہوچکا ہے، اب باقی کیا رہا۔ سو irony کا پہلاعضر یہ ہے کہ پشیال ہونا روتھکیل ب جنا كارى كى ليكن عالب كى طرقى است بى يراكتنافين كرقى، عالب في فقد بشيار ی تیس کیا زود پشیاں کیا ہے، زود پشیانی میں طنر کی وحار جیز ہے، بہت خوب، ستم تو ہو یکا۔ اول دو بری تطلیب سے Irony مجی دو بری بوگی اور طنز اور درد و کرب کا وار بھی گہرا کیا۔ وفا و جنا انسانی روپے کے دو رخ ہیں، عالب نے نفی درنفی کی گروش سے دو انتہاؤں ے بث كرمنى كا ايك نيا عرصه طلق كرويا جو انسانى صورت حال كے بيك وقت ان كت وروناک اور معنک پہلوکال کی تر جمانی کرتا ہے اور رواج میکا کی قبان کے ماورا ہے۔ الياشعاركو بركولى الي تناظر مي يزمتنا اوراطف اندوز بوتا بوريدا جب كبتا بكر معنی لامحدود ہے کیونکہ نتاظر لامحدود ہے، تو متن کی زمانیت کے قول محال کو تھھنے میں لوگوں کو دفت ہوتی ہے۔ غالب کے اشعار تقریباً ڈیڑھ دو صدی پہلے اس حقیقت کو مکشف کریکے ہیں۔

> پُر مُحَّے دیےءَ تر یاد آیا دل کِر تحیۃ فریاد آیا (قِ)

روايت ودم شموار لمون حميريد معنى آخريني اور جدلياتي الآو دم ليا شما نه تيامت نے جنوز

> گار ترا وقب سنر یاد آیا (ق) سادگی باے تمنا بینی گار دہ نیرگب نظر باد آنا (ق)

> کار وه نیرنگ نظر یاد آلیا (ق) زندگ یون مجی گزر ای جاتی

کوئی ویرانی سی ویرانی ہے وشت کو دکھ کے گھر یاد آیا (آی)

میں نے مجنوں پہ لڑکین میں اسد شک افحال تھا کہ سریاد آیا (ق)

چین برش کی عمر سے پہلے کی اس فرال کی فضائدی منٹی بی سے ہوپائی ہے اور بھی ایواڈ کے اس کا انداز کار کا گرائے کہ اس میں جد ہے گئے ہوا نے کا کھر رہ میں میں بھی ہے گئے ہوا نے کا کھر رہ بھی جوالی میں میں کا میں افراد کر ایک بھی ہے تو کہ جائے ہائے ہیں ہے چھو ہا نے کا کھر رہ ہے تاہم ہی ہے جو انداز کی گئے ہے تاہم ہیں ہے جہ ہے تاہم ہیں ہے جہ ہے تاہم ہیں ہیں ہے تاہم ہی تاہم ہیں ہے تاہم ہیں ہے تاہم ہیں ہے تاہم ہیں ہے تاہم ہی تاہم ہیں ہے تاہم ہیں ہے تاہم ہی تاہم ہیں ہے تاہم ہیں ہے تاہم ہیں ہے تاہم ہیں ہی تاہم ہی تاہم ہیں ہی تاہم ہیں ہے تاہم ہیں ہے تاہم ہیں ہے تاہم ہی تاہ

پرچنکر کنے کو کا جائے۔ وورے شعر میں آجا سے اور وقیت سؤ کا ایجائی ڈکر ہے۔ تیرے شعر سادگی ہائے تھنا۔ میں حالب کے خاص اعداد کی چنگ ہے جی جدیات ہے جن کا کم ماہ دی رہے رہے ہے۔ چنزائی کردگل میں ہے۔ لیاتی ہے۔ لگل تھراس کے کافذہ ماہر کا میں افز ایق ہے۔ چنزائی کردگل میں ہے۔ لگل ہے۔ لگل تھراس کے کافذہ امدار کر میں کا کرز رہے وزوکی آڈ گزر ہی رہی بھی ، بے خلل ، کہ جیری راہ گزرتے زندگی گزرنے سے محل میں خلل ڈال دیا اور جینا محال کردیا۔

کوئی ویرانی سی ... ایجاز و اختصار کا کمال ہے۔ شارعین نے طرح طرح ہے اس بے ساختگی،معنی پروری اور پہلوداری کی داد دی ہے۔ ہمیں فقظ بداشارہ کرنا مقصود ہے کہ وشت سے دریانی منسوب ہے اور گرے آبادی، لیکن وشت آباد بھی ہوسکتا ہے اور گھر وریان مجى۔ بيەمعمولدمعنى كى داخع تكليب ہے۔ يعنى دونول ايك دوسرے كى نفى بيں۔ليكن غالب مے خلیقی ذہن کو معمولہ سے نبعت گوارا بی تیں۔ غالب بدنیس کہتے کہ محر دران سے با وشت ویران ب، وہ تو کہدرے میں کدلوئی ویرائی می ویرائی ب- ظاہر ب كد كر اور وشت دو رضا جوڑا binary جی جن ش رشتہ رہا واقع کا ہے اور دونوں ایک فوقتی درجہ بندی hierarchy بھی ہیں۔ جس میں ایک کے معنی دوسرے سے قائم ہوتے ہیں۔ غالب کے لاشعورى تليقى عمل مين جدايت تو كاركر رائق على بي ويرانى مى ويرانى م كبدكر عالب اول تو فوقیتی ترتیب کوب وظل کرتے میں کد گھر اس ورجہ وشت کے مماثل ب اور وشت گھر کے، كريمي كويمي يرترج فيس ب- دوسرك محر اور دشت ميس جو افتر اقيت يانفي ب غالب اس لفی کی بھی نفی کرتے ہیں کہ جہال تک تعلق دیرانی کا ہے دونوں ایک ہیں۔ بول تکشیری معنی کا جراغال ہوتا ہے۔ غالب تغید جس کو اکثر پہلودار اشعار کہتی آئی ہے، وہ دراصل جدلیات نفی کی کرشمہ کاری ہے۔ اس غوال کا مقطع بھی نادرہ کاری کی مثال ہے کداؤ کین میں مجنوں کو بارتے سے لیے

سکے ساتھ تا میں ماہ عادہ دیکا ہی خاص کا میں اسکانے سے اگرائی میں کا میں اسکانے سے اسکانے ساتھ سے اپنے دسکے ساتھ بے جوشعدی و بجد داری، اور دولوں میں اموانی ہے کہ واشدہ اوراک سے اس میں وجانے کی چار ہے اور اوراک میں اوراک خال افسانے جی سے جم انسانی میں اس اسکانی میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اسکانی میں اس کا میں اسکانی واقع کے جو سم کا کہ اوراک ہی کہ میں اسکانی کی اس اسکانی کا دولان کا میں اسکانی کا دائی کا دولان کی اسکانی کا دی مقررہ یا متعید میں تعدد دوادر کلیشے ہوتا ہے جیکہ لگل جغرصندی سے بیٹرش کیا ہوا میں وہ در تک اور دیمیک میں کا حج پائی کرتا ہے۔ ام و یکھنے آئے ہیں کہ جدایات آئی کے یا صف معنی فادر کا حم پاغی فالب کی وشن فامس ہے۔

نحس فرے کی کشاکش سے پاتھا میرے بعد بارے آرام سے جس اہل جما میرے بعد (ق)

363

ہورے ارام سے این این بھا میرے بعد اول) شع بھتی ہے تو اس میں ہے وحوال افتتا ہے

فعلد مثق سے پاش بُوا میرے بعد (ق)

کون ہوتا ہے حریب سے مرد آگئن عشق ہے مکرر اب ساتی میں سال میرے بعد (5

ہے معزر آپ سائی میں سلا میرے بعد (فی) تھا میں گلدستہ احباب کی بندش کی عمیاہ

ا علی گلدست احباب کی بندش کی کیاہ متعرق ہوئے میرے رفعا میرے بعد (5)

مطرف ہوئے میں اور کے میرے رفقا میرے افد (ن) روایت ووم میں وال کی روایف میں غالب کی ہے واحد غزل ہے۔مطلع بظاہر کی کہنا

املی جنگ آرام سے ہیں جبکہ فحرہ و ناز واواحسن کا لازمہ ہے اور اس کی کشاکش سے نجات مل می نہیں سکتی۔

د در سفر می کند که بیشتری به او ایران بیشتری به بیشتری بیشتری کی بیشتی در در سازه می می انتخاب بیشتری بیشتری م معدد متوسع بست دانش در در ده اطلای با بیشتری واقعی بیشتری بیشتری

کون ہوتا ہے ... میں بھی پہلے اور بعد کی صورت حال میں کشاکش ہے۔ یہ اُن اشعار میں ہے جس کی الگ الگ قرأت سے لوگوں نے الگ الگ مفاہیم افذ كيم بين-شعر كاحس اس يس فيس كدكس ووسر عاحريب شي مرد أقلن عشق موما نامكن عد فول ک شعریات کا تقاضا ہے کہ میرافساندقیں وفراد کو بھی خاطر میں نییں لاتا اور سب سے بوا مثالی عاشق وہ خود ہے، چنانچہ اس کے مرنے کے بعد کوئی حریب مے مرد الکس عشق کسے بوسكا ب- ليكن غالب في أكون موتا ب/ اوراب مردلب ساقي مي سكا / كهدكر روايق تصور کو خاصا معلب کردیا ہے۔ حالی نے وادگار میں خود غالب سے عوالے سے جو وضاحت ک سے کد پہلامعرع بھی ساتی کی صلا کے الفاظ إن اور اس مصرع کو وہ مرر يزد رہا -- ایک دفعہ بلانے کے لیج میں براحتا ے، کون ہوتا ے حریف مے مردالل عشق؟ جب اس آواز بر کوئی میں آتا تو اس مصرع کو مایوی کے لیدیش بر حتا ہے، یعن کوئی میں ہوتا۔ شعر کی بی تعبیر صوتی قرات بین اجد اور آواز بر مصر بے۔ لیکن خود شعر سے متن میں افتراقیت اور سُلا کی آواز بمیشد کے لیے کھی ہوئی ہے، فقد الگ الگ کیچ بین بڑھ ویے ے ایک دومعنی تو قائم بوسکتے ہیں، لیکن دوسرے امکانات exhaust فیس بوجاتے جو متن کی این معنی پروری کی قوت میں ہیں۔

آہ کو چاہیے اک عمر اثر بوتے تک کون جیتا ہے تری زاف کے سر بوتے تک (نِی)

وام ہر موج میں ہے طاق صد کام فیک دیکسیں کیا گزرے ہے قطرے یہ گھر ہوتے تک (3)

365

عاشق صبر طلب اور تمنا بیاب

دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہوتے تک (.3) ہم نے باتا کہ تخافل نہ کروگے لیکن

فاک ہومائیں کے ہم تم کو خر ہوتے تک

تجب ہوتا ہے جن تمام بے حل فوالوں کا وکر آرہا ہے وہ چوبیں برس کی عمر ہے يبلے كى يوں - ان يل سے اكثر اشعار عجيد معنى كوطلم با فيز سے ليريز يوں ياتم ظريقى ی ستم ظریفی کد تقریباً ایک صدی تک عالب کے مداح ان ماید ناز غزاوں کو بعد کے ز مانے کا کلام تھتے رہے اور پہلے کے تمام کے تمام کلام کو مجروی کا شکار، بعید از فہم اور وور ال كاد كلام بحية رب- سركرنا بمعنى فقع مندى اورمنخ كرنے كے ب\_ يعني كمي مهم كا سركرنا، لین سر زلف کی رعایت سے بھی ہے۔ غالب نے آو کی حدث تا فیر اور زلف کی درازی ك بيش نظر زلف كا سر ہونا باندھ كے زلف كو ناتنجرم م كے معنى ميں روتھيل كيا ہے۔ كون جيتا ہے جمعتی ميں رموں كا مي تيس جب تك اثر موكا عمر كزر يكى موكى يرم ، اثر ، جينا، زلف كى ورازى، مر، سب اثبات كے نشانات جي، ان كى نفى "كون جيتا ئے ہے كى ہے اور موت كے شال بيكر كا تقور ويدكشاكش معنى اور موجب لطف و مرور ہے۔

دوسرے شعر کی حمثیل میں فقارہ وہی ہے جو موج ہے۔ لیکن موجوں کا جال وہن نہیگ ك سيكرون حلتون كى طرح ب جومني كلوك بوع بين-ان سب كى لفي قطرة نيسان ب جوصدف کی آخوش میں عمر بنا ہے۔ تمثیل کے کرداد اپنی عبد برلین حسن معنی کی کیفیت ویکس کیا گزرے ہے کے دالی چکر کی توقع سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلے معرع میں مجسم نفی کی منظرکاری ہے جوخوفاک ہے۔جس کا روخطرات کے اس تصورے کیا ہے جن ہے الردنے كے بعد قطرة نيسال جو بطور انسان كے ب، شمر كا مرتب ياتا ہے۔ بورى غوال مرصع باور ہر ہر شعر زبان زوخاص و عام ہے۔ عاشقى سبرطلب ... من جدليات نفي نسبتاً زياده نمايان ہے۔ ول كا كيار تك كروں اور خون جگر ہوتے تک میں جونبیت ہے اس کا جواب تیں۔خون جگر کھانا رائج محاورہ ہے، جگر خون ہونا بھی ممکن ہے لیکن خون جگر ہوتے تک دل کا کیا رنگ کروں، بہال رنگ کے روایق معنی رد تکلیل موسے \_ بالخسوس اس تناظر میں کہ تمنا قرار کی اور عاشقی صبر کی ضد ہے۔ ان دونوں میں مدت کی میرائی قیم جبکہ دل کا خون جگر ہونا زبال طلب ہے۔ دراصل 'بوتے' میں استمرار ہے اور' تک میں زمانی مدت کی تخوائش۔ اس وجہ ہے اس فوال ك تمام اشعار من أيك اليي وهندلي وهندلي فضاسازي ب جو استمرار زباني كي لوقع ب پیدا ہوتی ہے اور حسرت و اربان کو راہ ویتی ہے۔ افسوس کہ ابھی غالب کی رویفوں اور ان ک معدیاتی فضا بندی پر قاعدے کا کوئی کام نیس ہوا ہے۔ اس سے انکار نیس کیا جاسکتا ک رد يفون ميس أكثر و بيشتر حروف جار، افعال، ابدادي افعال يا كثيرالاستنعال سبل و ساده الفاظ آتے میں جن میں طویل مصوتوں اور فقیت کی تحرار ہوتی ہے جو روانی وفعظی اور کیفیت کی سال بندی میں مدوویق ہے۔ خالب کے یہاں معنی کی کرشہ کاری کا ایک پہلو بہ بھی ب كدوه سامنے كى رديفوں سے اور معمولى افعال وحروف كى الث يجير سے ايسے السے معنى لكالتے اور سال بندى كرتے ہيں كدو يكھتے ہتى ب\_ غول كے برشعر كامليوم برچندكدالك اوا كرتا ب تاهم هم في مانا... كو أكر مطلع كي معدياتي تسلسل مين يزها جائ تو شعر كا لفف دوبالا موجاتا ہے۔ استمرار تو ہے تی، یہاں مستقبل کی برجھا کیں بھی ہے۔ مانا کہ عاشق کا سیندامید سے بحرا ہوا ہے کہ محبوب کرم کرے گا ہی کرے گا۔ تعافل نہ کرو سے ہیں مرچنز کرفنی ہے لیکن اس کی تدیس اثبات می اثبات ہے لینی امکان ہے کد کرم کرو گے۔ تاہم تم کو خر ہونے تک میں ایک لجی مت درکار ہے۔ مزے کا ایک پہلو یہ جی ہے کہ بقاہر فاک بوجا کیں گے ہم میں کھ موا ، بتایا عمل ہے اور ہونا میں اثبات کا شائبہ بلی بطور محاورہ ختم ہوجانا مث جانا۔ فلاہر ہے كەھىن معنى توقع كے رد اور كشاكش ييں ہے۔ ہر قدم دوری مزل بے تمایاں مجھ ے

مری رفتارے بھا کے ہے بیاباں جھ سے (ق

مروش سافر صدولوؤ رئٹیں جھ ہے

آئد داری کے دیدہ جراں جھے ہے (ق)

367

ب پناہ حرکیاتی مطلع ہے۔ غالب کی شاعری انسان کے بار قد مانے والے عزم مسلسل، جدد جهد اورسعی وجیتو کا رُرتشویق استعاره ب- برستکش بی جدایات اساس ب یعنی جننی نا كام دوتى ب اتنى مهيز دوتى ب، جنتى رفار تيز كرنا مون، بيابان اتناآ كے بماكما بيد، جننا قدم اشاتا ہوں منزل اتنی ہی دور ہوجاتی ہے۔ تصوف کے سفر میں منزل امکان میں تو ہے، غالب سے جدلیاتی سفر میں منزل ممکن ہی نہیں، مسلسل محرک ہے اور لائختتر ہے۔

مقطع میں معثوق کے جلوء تھیں کو سافر جوشر یا سے تشبید کیا ہے، اور آ کینہ واری ک ديدة جرال كوخود ب نبت كيا ب- دونول مين تطييب فام ب- لليف تكته جي تلم طباطبائی نے بھی نظرانداز کردیا ہے ہے کہ جرانی کونبت آئینہ سے تو بے لیکن آئینہ واری،

جلوة تخيس كى موشر يا كيفيت كو اور مجى بدها ويق ب اور نيتباً جرت كو بعى .. دو برى كروش کا پر ہے۔

جب تک دبان رقم نہ پیدا کرے کوئی

مشكل كه تھ سے راو عن واكرے كوئى (آي) نحسن فروغ همع افن دور ہے اسد 347

348

354

یہلے دل گدافتہ پیرا کرے کوئی (ق) دبان زخم اور راو تن میں قطینید ظاہر ہے۔ یہی کشاکش وعدہ صبر آز ما اور تمنا کے ورمیان ب۔ بیسے راو تف وا کرنے کے لیے فظ دہان ای فیس، دہان زخم ما ہے، ویسے ای

فروغ همع سخن کے لیے فقط ول ہی توہیں، عمع کی طرح ول گدافتہ عاہے۔ مثمع جل جل مل کر لیسلتی ہے تب کہیں جا کر روشنی ہوتی ہے۔ بی کیفیت فروغ من کی ہے۔ کشاکش جدلی کاہر ہے۔

وحمكي يين مركها جو نه باب قرد تما

مثن نبرد پیشه طلب گار مرد تما (ق+)

جاتی ہے کوئی کھیش اندوہ عشق کی ول مجى أكر عميا تو واى ول كا ورو تقا (ق+)

یمال سے وہ اشعار شروع ہوتے ہیں جونہی حمیدیہ کے حافیے پر بوحائے گے اور محققین نے جن کو 1821 کے کچھ بعد کا قرار دیا ہے۔ یعنی یہ 24 کی عمر سے کچھ بعد کا

کلام ہوسکا ہے۔ شائی عاشق کا مضمون غزل کی شعریات کا لازمہ ہے۔ عالب نے یہاں بھی مثانی

عاشق کے لیے الگ مخوائش نکانی ہے۔ حشق کی نسبت سوز دروں اور گرائملی سے ہے۔ اول توای کی رہ تھکیل ہوئی ہے۔ غالب نے در ہے ایے لفظ لائے میں جن سے فولادی عزم اور صلابت کا تاثر الجرتا ہے۔ پاپ نبرو، نبرو پیشہ، طلب گار مرو نیز لفظوں کے شر میں اڑ اور ' ذکی تحمرار نظر میں رہے، حزید یہ کہ نبرد کیا '' باب کی' '' اور طلب کی ''' ہے نسست ر کھتی ہے۔ بہ آوازیں پاٹھ پاٹھ بار آئی ہیں۔ 'ب بندشی آواز ہے اور 'ز سیال بعنی بندشی نہیں ب- توجد طلب بك أن تمام كائ لفظول سے جس ديدب اور داولے كى توقعات بيدا ہوتی ہیں، لفظ وحمکی اُن کو آن واحد میں ڈھا دیتا ہے۔

جاتی ہے کوئی منتکش ... میں نفی مضمر ہے، یعنی اندوہ عشق کی مقتش نہیں جاتی۔ لطف بیان کا ایجاز دوسرے مصرع میں ہے۔ ول بھی اگر عمیا تو وہی ول کا درد تھا۔عشق میں ول تو جاتا ہی ہے سووہ جلا ممیا یعن محبوب نے لے الباء عالب کہتے ہیں ہر چند کہ دل جلا مما لیکن دل کا درد باتی ہے اور اندوہ عشق کی محمل جوں کی توں بنی ہوئی ہے۔ بیمضمون سبک ہندی کے اساتذہ کے پہال کئی جگد ملتا ہے کہ ول تو جلا گیا لیکن جیاں ول تھا دہاں دروی ورو کا عرصہ بنا ہوا ہے۔ ظاہر ہے/ول کا ورد/، اول بھی اگر عمارا سے لئی کے رشتے میں ہے اور اندو وعشق کی مقاش کے ہے رہنے ہے اس کی روتھکیل ہوئی ہے۔

مرم نیں ہے تو ہی تواہے راز کا 354 یاں ورشہ جو تجاب ہے یردہ ہے ساز کا

كاوش كا ول كرے ہے تكاشا كد سے بنوز

ناخن یہ قرض اس کرہ نیم باز کا

روايت دوم مشمول لسئ حيدب معنى آفرين اور جداراتي افزاد 360

نعی میدید کے عاشیہ کی فزل ہے۔سب کو اتفاق ہے کہ مطلع بےمثل ہے۔نبت بھی اور تطبیلیت بھی محرم اور عاب؛ اور ساتھ ای نوابائ راز اور برد کا ساز میں ہے۔ شعر كشاكش اور ندرت معنى سے لبريز ب اور لطف كى بات ب كدمناسبت لفظى كى بهى نهايت عمده مثال ب\_ ليكن معنى كى كيفيت ابنا الله عال بيدا كرتى بـ محرم، تاب، داز، يرده، ساز، سب الوا كانست سے إلى شعركوشاريين نے بالعوم حن شابد حقق علم من ي لیا ہے۔ لیکن دیکھنا جائے تو بیر جلوہ معنی لینی مقن کی معنی بردری کا شعر بھی ہے کہ ملتوقی نظام ہرچند کہ بمنزلہ تجاب کے بے لیکن ابطور پردؤ ساز کے دعوت نظارہ بھی وے رہا ہے اور مقن

معنی پروری کے امکانات یعنی اوابائ رازے لبریز ہے۔

شعر کا کلیدی چکر لفظ و اگر و ب جس کونست کیا ہے تھی دل یا دل ارتقی ہے جس ك كولنے كى كاول و كوشش ناخن ير قرض ب اور كشائش معنى بھى اى يى ب ب ويك جائے تو طرفیں یہاں بھی مملی ہوئی ہیں کہ ہر کوشش ادحوری اور ناتمام ہے، دل مرفقی جیسے باقی رہتی ہے، لطف معنی کی گرم نیم باز بھی زبانیت کے ناخن برقرض رہتی ہے اور کاوش یعنی قرائت سے قلاضا جاری رہتا ہے۔

> عشرت قطرہ ہے دریا میں فا ہوجانا ورد کا صد ہے گزرنا ہے دوا ہوجانا (ني+) بھے سے قسمت میں مری صورت تُفل ابحد

تھا کھما بات کے بنتے ہی جدا ہومانا (t+)

ول بوا تفتكش جارة زحت ش تمام مث على كوي ين اس عقد ، كا وا بوجانا (+3)

اب جنا سے بھی میں محروم ہم اللہ اللہ

اس قدر وهمن ارباب وقا بو جانا

پہلے متنول شعر مثالیہ ہیں۔ بیمعلوم ہے کہ سبک ہندی کی خیال بندی ادر مضمون

آفریلی میں جوصنعت سب سے زیادہ استعال ہوتی ہے وہ مثالیہ یا استدلالیہ بی ہے۔

عالب کی خلیق ہنرمندی کا کمال ہے ہے کہ ہر ہرصنعت شعر کے دوسرے لوازم ادرمتن کی معنی برور سافت کا اس حد تک حصد بوجاتی ہے اور جاری و ساری جدلیاتی تفاعل بھی اتنا تحلیل موجاتا ہے کہ جب تک معنیاتی اظام کی ایک ایک گرو کو نہ محولا جائے، ورفشیں کارکردگی کا بورا اندازه ہو ہی شیں سکتا۔نیچۂ حمید یہ کی آخری خزلوں میں زبان کا رہاؤ اور دلی روزمرہ کی تھلاوٹ اور بے سانتگی میں ایس حد کمال برملتی ہے کہ باید و شاید\_مطلع سلاست اورشعری منطق کا شامکار ہے، فافی الذات کے سامنے سے مضمون کو کہاں ہے كبال بافيا ديا ب، عشرت بمعنى كاميالي و كامراني-شعركومعمائي كيفيت اور اعاز كي سطح دوسرے مصرع کے قول محال نے وی ہے۔ درو اور دوا میں مناسبت ہے کہ دوا درو کو رفع كرتى باكن يبال خود ورديعتى اعدم دوا اى دواب كد جب كوئى تكليف حد س كرر جاتى ہے تو لاووا ہوجاتی ہے۔ غالب کے ایسے اشعار میں اکثر سامنے کی معمولہ حقیقت بدل جاتی ہے اور لفظوں کے روایق معنی ملیت جاتے ہیں اور ایک نئی حقیقت نئی معنویت کے ساتھ جلوہ کر ہو جاتی ہے۔

تلل ایجر کی خوبی ہے ہے کہ حروف کے ملتہ میں جوڈ الگ ہوجاتا ہے لیتی بات من جاتی ہے، لیکن میاں بات کے مبتنے میں بات گاڑ گئی ہے، لیکن عبائے جزئے کے حداثی درگئی ہے۔ معمول کے حداماتی کا نے معمون کوکیاں سے کہاں پڑگا دا ہے۔

اوی ہے۔ اسوں سے جدیوں کیا ہے۔ اسوں و بہال سے بہال یہ بوادیا ہے۔ گرو دل چارہ زمیت سے او کفل نیوس سکق، گرہ کا گھتے تھتے مت جانا ہی اس کا کھل جانا قبالیکن جب تک دل کا کام تمام ہو پکا ہوگا۔ ظاہرے افتراقیت گرہ کے گھتے اور

وا ہوجائے میں ہے۔

کی ایمائیت ش جان ڈال دی ہے اور اے تکوری اور بعدت اوا کا ناور فرونہ رہادیا ہے۔ 357 فیمیں گر مرو برگی اوراک معنی تماشائے نیرگی صورت سلامت (ق+)

معن ُ خاموقی علی ہے گئے ہے جو بات چاہے''۔ 360 و کھنا تسمت کہ آپ اپنے پہ رفٹک آجائے ہے میں آے دیکھوں بھلا آپ جھ ہے دیکھا جائے ہے (5.4

اتھ وہو ول ہے بی گری گر اندیشے میں ب آگینہ خدی صبا ہے کچھلا جائے ہے (ق+

ا بینہ حمل میں ہے چھلا جائے ہے ((نو+) فیر کو یارب وہ کیکر تئے گئائی کرے گر جا بھی اُس کو آئی ہے تو شرما جائے ہے ((نو+)

اگرچہ ہے طرز تفاقل پردہ دار ماز عشق ریم السکھ کا الآج کی دارا کا مشق

ر ہم ایسے کوئے جاتے ہیں کہ وہ پاجائے ہے ( (<u>"</u>+) او کے عاشق وہ رک زخ اور نازک بن گیا

رنگ کلتا جائے ہے جتا کہ اُڑا جائے ہے (ق+)

نتش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہیں

 $C_{(1)} = C_{(2)} = C_{($ 

ہولیا ہے۔ سیا تک سطیعت کیر اصاراء اداری کے منتقل میں ٹیل ہے جوا پی گھست اور فود پر رفتک کرتا ہے، شعر کی مشن کاری و کھنا اور دکھنا کے اصل میں ہے کہ اپنا و رکھنا و رکھنا فہیں جا نا۔ مشعر کی فولی الیے استعمال میں ہے جو بظاہر انظر فیس آتا یہ بنوو دولوں کیلیے ہیں کہ

ر جا داد دست ما مارون ہے۔ عرف ای حاصر ملک میں جائے ہے اور دائل میں فرق می ہے۔ جال کام عالم ای ط کو ڈی در مار فرکم کرایا ہے، اس میں اطلاع کا جہ ہے کہ واس کے آئے ہے معموق شرا ما جاتا ہے۔ شعر کا حوامرانا داد حیا کہ بطار ہاتھ کا ہوئے اور ملک جو اس کا میں ہے۔ ایم ایسے کھوئے جائے جی کہ دو چاہئے ہے کان زیان کے دو مادہ سے محادث

ہیں۔ شعر دونوں کو مرتقائل لانے کی جدلیاتی قرض ہے قائم جوا ہے۔ ہیں۔ شعر دونوں کو مرتقائل لانے کی جدلیاتی قرض ہے قائم جوا ہے۔ اس میں جمعی چھیلے شعر کا طرق میسلم معرض میں سادہ سابیان ہے، لطف کھام دوسرے معرض کے اور انڈر شعرف کر میں میسلم معرض میں سادہ سابیان ہے، لطف کا موسور

معرع کی جدلیاتی وضع اور دو دلی محاوروں کی بے ساخت گروش میں ہے، لینی پری رخ کا ماشق ہونا بحیدار قیاس تھا، یہ انہونی ہوگئی ہے۔ سوئے یہ سیا گا ہدے کہ مشق میں بری زخ

363

معشر آن النگ جتنا از تا جاتا ہے اتا تکھا جاتا ہے گئی وہ پیلے ہے زیادہ فریر اور خراہ اور خواہدر۔ بوجا جاتا ہے۔ حالب کا کمال ہے ہے کہ ان کا ذکاری انگلیا اُلازا اور محملاتا جیے معمولی افعال اور حادوں میں تج جولیاتی وشخ سے جوانی طور پر ایدان کا پیکو اٹال بیا ہے۔ ہے۔ سراری خول جدیاتی قرش سے خطابے حادوں سے ابریز ہے اور مضمون کا اوکھا ہات

> نجمی نیکی بھی اس کے بی بیش گرآ جائے ہے بھے ہے جنا کمیں کرکے اپنی یاد شرما جائے ہے مجھ سے (قیہ ضایل جذبہ ول کی محمر تاشحیر الٹی ہے

کہ جتنا تحنیجا ہوں اور تحنیجا جائے ہے جھ ہے ( $\underline{C}_+$ )
اوھر وہ بدگانی ہے اوھر سے ناتوانی ہے

د پوچھا جائے ہاں سے نہ بولا جائے ہے جھے ۔ (آن+) سنجلنے وے مجھے اس ناامیری کیا قیامت ہے

کے دیے جے اے نامین کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار مجونا جائے ہے جھے ہے (ق+) الکلف پر طرف نظارگ میں بھی سپی لیکن

وہ دیکھا جائے کب بی تھی دیکھا جائے ہے جھ سے (ق+) ہوئے میں پالو می پہلے نیرہ عشق میں ڈی

ر سے بین چار سل چھے ہروں میں رہی نہ بھا گا جائے ہے جھے نہ تظہرا جائے ہے جھے سے (قی+) قیامت سے کہ جودے مدل کا ہم سر غالب

وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونیا جائے ہے جھے ہے (

رٹے نام بھرمندگی آیا تا مالیہ کائی رنگی۔ تیمرسے شعم میں وانگلاسے بیاں اور دورہ دوسام میں کی تیمرے کا مفر درت میں۔ اڈکا شعر قرن و کامل ناامبری اوائی میں فواجا واپ ہے۔ اسے مالیوں کی آیا قیامت ہے کہ وامان خیال اور انواز عالم ساجہ ہے تھے مصلے کی ہات آئی می ووڈ کی گرائی اس میں تھی گئی گئی کا ہے مادا منظر خدمر کرک کے بھر کے شکلے کے سالم سندرے کھی کا کا میں ادا منظر خدم کرنے کا کے ساتھ کا ہے۔ اس معند سندرے کھی گئی کے مادا منظر کا میں کا میں مادا منظر کا ہے میں کا ہے مادا منظر کا میں کا میں کا ہے مادا منظر کا ہے کہ اس کا منظر کیا ہے۔

سیاق میں ہے۔ یعنی اصل چیز تاب مقاومت ہے اور بیسعی و کوشش کہ ناامیدی کے اس منظرنامه يس بحى ميرافسانه طيال يار سے باتھ افغانائيس جابتا۔ تكلف برطرف ... بس بحي شعری منطق مقدمہ در مقدمہ وہی ہے جو اس غزل کے انگلے دونوں شعروں میں ہے۔ وہ ویکھا جائے کب بیظلم دیکھا جائے ہے جھے ہے، میں غالب نے ففل 'ویکھا' کو دولخت کردیا ب- اور ایک و یکھا دومرے و یکھا کے روش بے ایمن پردہ داری اس درجہ ہے کہ خواہ میں بی أے دیکیوں مید بمنزلظ وزیادتی کے ہے اور مجھ سے دیکھانییں حاتا، بید رفتک ما بوجہ ب يردكى يا بود كا دو اللف كا ايك يهلوب يمي ب كديبال ممير جحد بحي كويا دو بين ليني وہ مجھ اور ب جو دیکھا جائے کا قائل ب اور وہ جھ اور ب جس سے ظلم دیکھا تیں جاسكاً-ا الط شعر ش بحرود مقد عين جن كى جدليات في اور رو در رو دوسر مصر کے دونوں مکنوں میں نیڈ کی محرارے فاہر ہے اند بھا گا جائے ہے جھ سے اند خرا جائے ب مجھ سے ا مقطع کو شارمین نے راشک کی انتہائی مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس میں مجی دومقدے ہیں، مناسب لفظی بھی الی الی کرشد کاریاں کرتی ہے کہ و کیستے بنی ہے۔ يمل مصرع مي سنركا تناظر اور دوسرے ميں خدا كو يھى ندسو مينے كا الاعا۔ دونوں مقدمات ایک دوسرے کے مد مقابل جیں۔ وقت سر کتے جی خدا کوسونیا۔ عالب اس کو روتھکیل كرك كيت بين، كد جھ سے تو وہ كافر خداكو بحى فين سونيا جاتا، كيا قيامت ہے كہ وہ مدى كا مسر ہو۔ غالب نے ندصرف محاورے خدا کوسونیا کولئی سے بدل ویا بلکہ جدایاتی سشاکش کی پوری طاقت سے مدعی کے ہم سفر ہونے پر مجی سوالیہ نشان تھینے دیا۔ زیریں ساخت میں کافر اور خدا کی افتر اقیت بھی کم معنی پرورنہیں ۔

وہ آکے خواب میں تسکین اضطراب تو دے 363 ولے مجھے تیش دل مجال خواب تو دے

كرے ب تحق لكاوف مين جيرا رو دينا تری طرح کوئی حفج تکه کو آب تو دے

دکھا کے جہش اب عی تمام کر ہم کو نہ دے جو پوسہ تو منہ ہے کہیں جواب تو دے

پاوے اوک سے ساتی جو ہم سے نظرت ہے بیالہ کر فیس ویتا نہ دے شراب تو دے (قی+)

یا آپ کا چی در ک طاق شی روپا بده داده قاری می محمانی برای می از این محمانی می افزر این از می افزر این از می افزر این از می افزر این محمانی از می افزر این محمانی به می از می افزر این می از می افزر این می افزاد این می از این می افزاد این می افزاد این می افزاد این می از این می از این می از این می افزاد این می از این می از این می از این می از این م

برسد من سے دیا جاتا ہے، جواب کی خص سے دیا جاتا ہے۔ جواب تو رہے، بھی منع ای کردے کیاں منع کرتے ہیں بھی منے کا کھوانا شرط ہے۔ ای طرح جنوش لب اور کام تمام کرنا من کئی تفلیدے کا دشتہ ہے۔

آخری شعر کی شوخی اور سحر کاری میں دلیلی لفظ اوک نے عجب بے تکلفی اور لاجواب كروسية والى منطق كا جواز بيداكرد يا ب- كمال بيالدكواوك بت تشيد كرف مين بهي ب اور پر جدلیاتی قائل سے بیالد کو گاسے بنا دینے اور شراب کو ترج دینے میں بھی ہے کہ بالدنسي چلو اوك بى سے يادور جبد بالد بالعوم شراب كمعنى ميں ب، يبال اس معنی کوشق کرے انوکھا مضمون پیدا کیا ہے جس سے شعر عدرت بیان اور بیسانتلی کا چاتا ہوا حادو بن گيا ہے۔

امیح سازی: شاخ گل جلتی تقی مثل شمع گل پروانه تھا مرزاكى شاعرى في كياب لحاظ مضائن وتخليل اوركيا بدلحاظ جدت اسلوب و عدرت ادا ادركيا بدلحاظ شؤكب تراكيب والفاظ ونزجت استعارات وتشيبهات ايبا بدعش فقش قائم كيا ہے کہ جس کی داد ماہرین نے طرح طرح ہے دی ہے۔مولانا سیائے لکھا ہے کہ شاہد معنی شاعری میں روح کی مثال ہے، لہاس اس کا نازمین ہے اور بدیج و بیان اس کا گہنا ہے۔ عالب ك يحيين شاسول في جر جرجلوه كوسراباب اورجر جريبلوكو جهان ماراب يالب نے کہاتھا کہ شاعری معنی آفریل ہے قافیہ پیائی نیس۔ ہم نے زیادہ تر سروکار شابد معنی سے رکھا ہے اگرچدزبان واسلوب و پیرایة اظہار و بدلیج و بیان مجی اس سے الگ نیس میں ، اور جرچند كه جارا زاوية نظر ميكي ند بوكر معنياتي ب، تب بهي بالواسط يا بااواسطه جمله جمالياتي و بدعی وسائل زیر بحث آتے ہی رہے ہیں۔ کام غالب کے اولین وو پڑاؤ سے گزرتے ہوئے نظر بعض مقامات پر رک رک جاتی ہے جہاں شعر کی عمدگی علاوہ دوسری بدیعی خوبیوں کے خیانی چکروں کی اقدوری غدرت، خسن بروری اور ایک سازی سے ب ند کد کسی اور ورائة عان كى بدولت - اليانين كدبه معنياتى بحث عد الك كوئى محث عد، برجر اختاكى نه کسی خیالی پیکر کوانگیز کرتا ہی ہے،خواہ وہ ذائی تجرید ہو یا حیاتی نقش معنی قائم ہی پیکروں ے ہوتے ہیں۔ بیائی ہے کہ بسا اوقات تعنیم کاعمل پورا بی نیس ہوتا کہ کوئی خاص حیاتی يكر وبن مين ميك لكتا بي يا برقي فتمول كي طرح علنه بجيد لكتا ب، اورمعني مسترى اى مرتزی انگا سے بوئی ہے۔ سوال یا ہے کہ اگر واقعی خاب کے دائد وہ ہور تو بدایاتی قاتل سے خاتم انبعت سے اور جزایات خاب کی تحقی اقدار عمد محولہ جور کے جا گزیں جہتر کیا جات کا انتخابی کا تحقیقات کی اور جدید جا کہا ہے کا جات کا کا دو جدیر جا کزیں ہے جسم کی تجہد ہم اطباعہ آرہے ہیں۔ ان اہم سوال کا جاب وٹیل کے اضار عمد دیکھیے جاتبی جزائمی دو اندیکٹر تون سے کے تصلیح ان کے

د کیے اُس کے سائد سیس و دسید پُرٹلار شاخ کل بلتی تھی مثل شع گئل رواند تھا ﴿ رُجُ

شعر کی حیاتی مکریت ذہن میں فتش ہوجاتی ہے۔ ساعد سیس اور وست پر نگار وو جيزول كا ذكر بي ليكن اليح حدورجه مركب بي جس في محبوب ك حسن كي شدت كونضور ور تصویر کہاں سے کہاں پہنچا ویا ہے۔ وست پُر نگار بطور پھول کے بے یا بطور شع کی تو کے، شعر ش اتن نسيتين اور رفيته جي اور تدور تدكدس تخيل كي زوين فين آسكته ركل يرواند تھا بمعنی فنا تھا ابلور پروانے کے۔ پروانہ شع کی رعایت ہے بھی ہے۔ بورے مرکب ایج کو شاخ کل کہا ہے اور شاخ کل کومٹل شع جلتے ہوئے وکھایا ہے۔ جلنا رشک کا مضمون ہی موسكا ب، جلن كونست آتش كل سي موسكت ب اور فع بعى جلتى بير مثن اور كن كا استعاره بهى بيد مزيديد كرفع موى جوتى به اورموم كى نسبت يميس بيد يد عثع روش ہوتی سے تو ساعد سیمیں سے حسن سے سامنے پائی پائی ہوئی جاتی ہے۔مضرح كيات الى برطرف کارگر ہے۔ علع کی نبت سے بروانے کا ایج ب اور گل کو بروانہ کیا ہے، لیمن وسب پُر نگار ساعد سیس بر فدا تھا۔ گل پروانہ تھا بیں حس کاری ہے ہے کد گل، شارخ کل ک رعایت سے بھی ہے اور شع کے جلنے کی رعایت سے بھی کدشع میں آگ ہوتی ہے اور پھول ش مجی آگ ہوتی ہے۔ پرواندآگ پر جل مرتا ہے اور شع کے بھے کو بھی گل ہوتا کتے ہیں۔مضر تفی کا ظاعل بہال بھی ہے۔ بیکروں کے سیجے اور ان کے متعلقات اپنی اپنی جگہ خوب إلى اور ان من باہم روا بھى ہے اور كشاكش بھى جو غالب كا خاص اعداز ے\_شعر كا ابداع اس کی حدورجہ بلغ پکرسازی میں ہے جس کی زمریں ساخت میں جدایت مذهبیں ند

كل كل خف ينك يك ادر سبح بوئي سرخوش خواب ہے وہ نرکس مخبور بنوز

و المام علام من المن الله على المراب الملك على المرب والمرب حياتي شعر ب اورائی وضع کا الگ شعر ہے۔ پہلے مصرے میں ہو بھٹے، مینوں کے چکتے اور پھولوں کے تھلنے کا مظر ہے۔ اس کے بالقائل کل محبوبی کی رعایت سے زئس محبور کا مظر ہے جو بنوز سرخوش خواب ہے۔ آگھ کو زگس کہا جاتا ہے اور ادھ کھی آ کھ زگس مخنور ہے جو بیب شار و ستی اور بھی پُرکشش ہوگئی ہے کہ سرخوش خواب ایجی ندائی ہے۔ مجوب کے سونے یا سوتے ہے جا گئے کا منظر ہے۔ مختور کی رعایت خواب سے ہے لین خواب صبح ہونے کے رو یں ہاور یو سینتے بی خواب ٹوشنے لگتا ہے۔ معنی پروری کی عد نظین وافریب كيفيت سے پیکریت کی حسن کاری فزوں تر ہوگئی ہے۔

موں یہ وحشت انتظار آوارؤ دفت خیال

اک سفیدی مارتی ہے دور سے پھم غزال (ن) معثوق كوسيد چشم كها جاتا ہے۔ معثوق كى أيحصين جوسن وسيابى من مشابه إن چھم غزال ہے۔غزال کی رعایت ہے دشت کا تصور ہے جونسیت رکھتا ہے آ وارگی اور وحشت ، وكر انتقار كا بع جو يدفكل وحشت ب اور آوارة وشت خيال اى رعايت ے کہا گیا ہے۔ اس میکر در چکر اثبتی سازی ہے ایک سیاہ چٹم وحشت زوہ فزال کا تصور الجرتا ہے، وحشت زدگی کے باعث دور سے ووسیہ تصییل چکتی ہوئی نظر آتی جیں۔ کالی آگھوں کی چک کو'اک سفیدی مارتی ہے دور ہے پہٹم غزال کہد کر بے بناہ کردیا ہے۔ سے کی ضرورت جیس کہ سیاہ وسفید کی حرکیات نفی سے اک سفیدی مارتی ہے کہ کر کالی آ بھوں کی وحشت، جیرانی اور چنک تینوں کو بیک جنیش قلم حتی پیکریت عطا کر کے تاثر کو كبال ے كبال باليا ديا ہے جوا عاز ے منيس تعب ب كدا ہے بيناه اشعار كائ كر پھینک دیے سکتے اور احتفاب میں نہیں لیے سکتے۔

غالب: معنى آفريني، جدلياتي وشع، شوئينا اور شعريات

380

- 4

208

تماشاے گلش حمالے چیدن بہار آفرینا گذاگار بین ہم (نُغ)

ان کے قال مو دھورا کر ان گور کہ ہیں کا میں کرانے کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا موافق کا میں کامی کا میں کامی کا میں کام

والوں کی لگاہ حسن میں ہے ہے رہ گیا۔ گل میکی میں خراق دریا ہے رنگ ہے اے آگئی فرمیہ آناش کہاں خوس (غ)

پھرل کا کھنا اور اس کا مرجہانا ماہ منھوں نے کیمن حالب سے کھنگیل کی گرھنے گادگی اور خوکیات کا قبائل مکھ ایسا ہے کر دھک واقع کا کھنٹی آ تھوں بھی کھیا ہوا ہے۔ جہارے ان اور جرگھ ہے میں آپ کا کمال ہے ہے کوئی جربھی کے مدیائے دھک میں اور اور جواسے اور مرکز جرائیا ہے جائے خوفرمیپ کا ان کا فاتل ہے۔ فاام ہے کہ حرکز ہے تھا جمان اور فرے انزانا میں ہے۔ انسانا مرحبھر اور انسانی کی مواسط نے کا الاواد حاصل

> اے نواسانے تماثا سربکف جاتا ہوں میں کی طرف جاتا ہے ول اور کی طرف جاتا ہوں میں

(ž)

ب آماشاگاہ سوز تازہ ہر کے عضو تن

381

جول چراغان دوالي صف به صف جلتا جول بيس ان اشعار سمیت اب تک افتح سازی کے سب اشعار منسوخ کام ے بیں۔ یا فی شعروں کی اس غزل میں کی اشعار کی اٹی کاری و بوال کے چراغاں کی مرجون منت ہے۔ لگتا ہے یہ مظر غالب کو بہت مرفوب تھا۔ بول بھی خالب کے وہن و تختیل کو روشنی اور چراغال کے خیالی بیکروں سے خاص نسبت تھی۔ روشی تلمات کو چرتی ہے اور اندھیرے كيان سے پيدا موتى ب، ليكن عالب كا الشعوري الليق عمل فظ اكرى اللي سازى ير قائع نہیں ہوسکا۔ روشی جہال مظہر ہے خوشی اور بہجت کی یا شرار کاشتن کی، وہاں اس کا رشتہ آگ ے بھی ہ، اورآگ كولست بے بلنے اور جلائے ہے۔ موجبال جراغ بطتے ہيں وبال فراق بار میں ول بھی جاتا ہے۔ جلنے کا رشتہ ورد و داغ اور سوز و محروی سے ہے۔ توجہ ب طلب سے کدائی سازی جراعان و بوالی کی نشاطیہ کیفیت کی اور معنی سازی ورو و والح اور سوز ومحروی کی۔ بیدائیج و کیجنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قادر مطلق کونواساز تماشا کہا ہے۔ یعنی کبال تو روشی اور بہوت کی بہار ہے اور کبال ہے کہ یس سر یکف جل رہا ہوں۔ سر یکف جلنا میں اشارہ آتش بازی کا بھی ہے جس میں آگ آکٹو سرے دی جاتی ہے۔ ایک طرف ہتنیلی برسر رکھ کر جانا، دوسری طرف سر پسر دل کا جانا اس میں جوشدت اور التہاب ہے اس كا تصور آسان فيس- جاغان ويوالي في وي صف بدصف جلت بير، يجي مضمون بريك عضوت کے جلنے کا ہے وال اس تماشا گاہ میں جہاں جراعان ملامری ہے وہاں جراعان باطنی

موں سے بے دہ ہے دوران مان ماہ دوران ہوتا مجسی ہے۔ دیکریت میں جدایت کا کارگر ہوتا ظاہر ہے۔

چنار آسا عدم سے بادل پُرآتُن آیا ہوں جی آخوہی دہیت تمنا کا ہوں قریادی (جُ

کی ۱ مول مریادی تعجب ہے کہ ایسے زیروست انتج ساز اشعار میں سے کوئی بھی متغیب کرنے والوں یا خود عالب کی نگاہ میں ٹیس کے حالہ چنار کا تصور شروع دور کی شاعری میں ایک دو میکہ آیا

خود خالب کی نگاہ میں کہیں چڑھا۔ چنار کا تصور شروع دور کی شاھری میں ایک دو جگہ آیا ہے، بعد میں بہت کم۔ فارس میں بیاتصور ایران و دسکی ایشیا اور مشجیر کی دین ہے۔ مزے ک

بات یہ ہے کہ چنار کا حسن بہار سے نہیں فزال سے پوستہ ہے، جب چوں کا رنگ بدانا ب توچار می گویا آگ لگ جاتی ب (چدنارا) \_آگ کی نسبت تمنا کی بیتراری اور ول ك جلنے سے ب قالب كتے إلى كه بين عدم عى سے جنار كى طرح آگ يين جاتا موا آيا ہوں۔ جنار کا بید ابلور ہاتھ کے ہے جس کی ہتیلی خالی ہے، جی آغوثی اس رعایت ہے ہے ینی ہاتھ کھیلائے ہوئے باور قریادی۔ شعر براطف ہے اور حرکیات، چنار کے جلوؤ حسن، ول پُرآتش اور دفعہ تمنا کے تھی دست فریادی میں ہے۔

سای چے گر جادے دم تحری کاغذ ی

مری قدمت میں ہوں تصویر ہے شب باے بجراں کی (ع) شب بائے جراں کو اعرصرے کی منام سابی سے تشید کیا ہے لیکن سابی الی جو

لکستے ہوئے کافذ بر کر جائے اور تحریر بڑھی نہ جاسکے۔ نہایت ناور ایس ہے کہ میری فقد بر یں بھی وصال یار کی تحریر ای طرح سابی سے وب گئی ہے اور اب شب جرال کا اعد جرا می الدجرا ہے۔ امنے کی قوت اور ندرت زیری ساخت کے نقائل سے قائم ہوتی ہے۔ اس ش جر کی افتراقیت وسل سے یا محبوب کی جلوہ عمتری سے ب اور سالی کی سفیدی ے ہے کہ کا نذ سفید نہ ہوتو نہ تح برلکھی حاسکتی ہے اور نہ سائی تح بر کوسنج کرسکتی ہے۔ بوری غزل مين فقلا به شعرا تقاب مين ليا حميا\_

232 رفسار يار كي جو تحلي جلوه عمشري

زالب سياه مجى شب مهتاب بوكى (غ)

نہایت عمدہ امیج ہے، زانب سیاہ کے قب مبتاب ہونے کامضمون شاید ہی کسی نے باندحا ہواور فعل محفلی ' کے ساتھ، مہلوہ محتری کھلنا' نیا محاورہ فعلق کرنا ہے۔ یہال لفظ کفلی ، جلوہ عمتری کی رعامیت ہے ہمی ہے، زاف نے چرے کو ڈھانب رکھا تھا جیسے ای معثوق كارخ روش سائے آيا، زائي فلول جس كى نسب عب ساء سے مرخ روش کی صاحت کی جموٹ پڑنے سے طب مہتاب کی طرح و کنے گئی۔ 'کھنی ' دوسرے مصرمے یں زلف کی طرف بھی راجع ہے کہ زلف کا کھلنا یا لہرانا ہمی جلوء مجوب بیں اضافہ کا

اعث ہے کہ زلف مہتالی چیرے کو ڈھک کراس کے حن کو دوبالا کردیتی ہے۔ زلف ساہ کی افتراقیت صب متباب سے ظاہر ہے اور اس کی ووہری نبت ایک طرف رخ یار ہے ب قو دوسرى طرف فب مبتاب سے بس سے شعر اچھا خاصا مرقع ارتك بوكيا ب اور حرکیات کسن ونورے بحر عمیا ہے۔

بهار شوخ و چن تنگ و رنگ گل و لچسپ 234 اغ ے یا در منا تھتی ہے

صاحب نظر كرم فرماؤل نے اليے معنى خيز اور بولتے ہوئے شعر كو بھى كائ كر يحتك

ویا۔ شعر مسب شاب معثوق کے حسن و جمال کی کرشہ کاری کا عجیب وغریب مرقع ہے۔ باغ میں بہار پھوٹی پڑتی ہے۔ رنگ ونور کی فراوانی می فراوانی ہے کہ چمن اس کے لیے تك ب- بهار ك شوفي اور چن ك على ش رشد جداياتي آكم يكولى كا ب- رنگ واوركي اورش كا يدعالم بك كرفيم ك يرجى رفيس موك إي- يا در حنا من ايك الح رفك وحن ک بُر ثاری کا ب تو ایک ایج چروں کی طرح دب کر نظنے کا بھی ہے کوئلہ جب حا گی ہے تو چیر زمین پرخیل دحر کتے ، ویے یا وال لکانا رنگ میں ڈوپ کر لکانا ہے۔ یہ شوخی کے مقالم بین تباب و حیا کی دلیل کے طور پر بھی ہے اور کنزا کے نگلنے کا مفہوم بھی ہے۔ (زريس سافت يس بنال نبت وزوحا ع بحى ب) ـ بنان كى خرورت ديس ك حرکیات ایک طرف شوخ و چن نگ ش ب وسری طرف شوخ و یا در حناش ب

252

چن چن کل آئینہ درکنار ہوں

امید کو تماشاے گلتاں تھے ہے (نع)

اسد طلم قنس میں رے قیامت ہے

خرام تھ ے میا تھ ہے گھتاں تھ ہے (اُخ)

دونول شعرول مي اميدادرهكسب اميدكي ويكريت مين تناؤيه يبلخ شعريس اميدكي نقش کاری ہے تو دوسرے میں باس ومحروی اور پھرخرام ناز کا تقسور ہے۔ گلستاں میں پھول کنار ہوں كوآئيد دكها رب بين اور اميد محبوب كي يمن حن كى رعايت ع مح تماشات كلتان ب-

چنگ خرام آھ سے میا تھ سے گلستان تھ سے، کیٹن یہ سینجی تو ممکن ہے جب نظارہ کرنے والی لکاہ طلسم فقش ہے آزاد ہو۔ ایج سازی شرمشمر ترکیات آئی کا جاری و ساری تقاش دیے تی ہے۔

> پرطائی تماثا نظر آیا ہے جھے ایک ول تھا کہ بھد رنگ دکھایا ہے جھے (ع)

> اسد العنا قیامت قامتوں کا وقب آراکش لباس تقم میں بالیدن مضمون عالی ہے (نخ)

ایسا ہے بناہ مرتبی المانی کا کہ الحمر میں قالب کے سطورہ وسینہ دافوں کے وقتی عمال کی محیوت کی حال یا طور قالب مطورہ وسینہ دالوں کی طور تھی ہے است متاثر ھے کہ افوں اس کے اعداد کرکھا کو کہ کہ ہے کہ کے مراح کی محمول اس مور مدار کا کہ کا مقدم کی اکتو والا میں اس مور محمول کا کو والا ویا کرتے تھے بعد بدیت کے فروغ کے زائے تھی جب میں اور بالا کی اور افوائل کے مسائل انوانی کے

عالات یں اس سے زیادہ کارگرشعر کون جوسکتا تھا۔ بدوقت آرائش معثوق کے جلور حسن کی نظار کی کا مضمون عام ہے، عالب نے فعل 'اضنا' سے پورے ایج کو متحرک کرے اس یں گوما حان ڈال دی ہے، منصرف اضنا کی رعابت مجوب کی کشیدہ قامتی و دافر ہی ہے ے، السا كى نبت باليدن ع بھى ہے۔ بوائ قامت كے قيامت قامتوں كركر المج میں شدت پیدا کردی ہے تو مضمون کو بھی مضمون محل نہیں رہنے دیا،مضمون عالی کہا ہے۔ بقاہر دوسرا مصرع متوازیت لیے ہوئے ب اور تھیں ہے لیکن پہلے مصرع کا متحرک المج ووسرے میں بھی جاری رہتا ہے اور پوری طرح و میں مخیل پاتا ہے۔ خور طلب ہے کد لہاس بطور آرائش ہے، اور مب شاب کشیرہ قامت معثوق کا آئینہ کے روبرو السنامحویا بالیدن مضمون عالى عيد يعنى شاعرى يس شابد معنى كا اينة آب كو السين طلب نكا مول عد نهارنا كويا الية حن و جمال كا البات كرنا اور صاحب وول كو دعوت فقاره وينا ب- كيني ك ضرورت فین کدشعری جالیات طرب انگیز ب اورمضر حرکیات کو آرائش محوب ک کشیدہ قد پکیریں اورمضمون کے تجرید وہنی ہے لباس لقم میں بالیدن ہونے ہے جو دوہری ایج سازی کا کمال ہے اور شعر کی جان ہے۔

روہری میں حدوں ہوں ہے۔ 278 اسد بھوقیات یار ہے فرووں کا خوب اگر وا ہو تو وکھا دوں کہ کیے عالم گلتان ہے (رُغ

ہے ہے مٹل خوص کو دواجہ الان کی 10 ہے۔ الان کی دواجہ الان کی دواجہ سے دواجہ در اس کے مام ان اس کے دواجہ دواجہ ا وہ تی جوں نے کیا کہ کار کھر اور اور ایر ایسے ہے ہے کہ خاب نے مزاکر ایک ہادگی بیا ہے ایسے اختیار کو تین ریاضہ ہے کہ کی اور اور ایسے کہ مجران ریاضہ کا مجارکرے کے مہال کے آئے اور کی اور ایسے کے بچار کیا ہے کہ کہ اگرچ اس چارے کے بچار کے اور اور وہر کے فرق ارد کے افقہ وکٹر کو دیکا اور ایسے کا سرکار کے اس کے اس کے انکار کوئی کا میں کرنے اور اور وہر کے اور اور وہر

اس کا تکس مخلوظ ہوگیا۔ قاندی اور اردو شعرائے معشق تی جاسہ زمین اور فکک چیزی کی داد طرح طرح سے دی ہے، بدیقا کے مکولئے میں ماض سے معظر ہودیوجائے کا ذکر مجی اسا تذکا قاری و اردو

> 336 نفر رنگ ہے ہے واھبر گل ست کب بدتیا بائد جے ہیں

فشدادرمت میں، رنگ اور کل میں، واشد اور پوتیا میں نبیت ورنبت ہے جس

ے معنق کی تھا۔ چرانی ادر لیاس سے بیان کا میکر اگری ہا ۔ مدر رقع جید پھول کے خرد نگل میں جند روانا میں کا میانا کے بار ہو آپار کھل کیا ہے تو کا ملا ہی رہنے ویا ہے۔ انکل کا راجری بدی اور دولیو کل کا اخرائیات عمل ہے جس سے شعر کو امرازی اور مس کی ناز وصنی کا حمد بدی مرتبع عادیا ہے۔ یہ پوری فزل انجمال میں شعر کے ویان عمل شارک گائے۔

337 اسد برم تماثا میں تعاقل پردہ داری ہے اگر ڈھانے تو آکسیں ڈھانپ ہم تصویر عمریاں ہیں

چیون برن سے پیلے کا سے بناہ چیا جائی مند پرن غیر سے کین انتخاب میں ٹیمیں آیا۔ پر ہم نشا میں تھائی کا چی ہوا در ہے۔ یہ داداری اور طور مرابل میں روعائی کا ہم ہے۔ اگر واصلے ہو آنکیسی و حالیہ بسی کی کی اساس سے کرائیسیس کی رکنا اور تکائیل برن کا جس مرائے ہے۔ اگر داشاہے تا میکنسی و صالیہ برس کم رکنا ہے انتخابات کہا ہے اس کا کی جمال میں مرائے حراف کا واقع کی بہت بھی کھور سی کا تاہد ہے کہا ہے۔

بھی جواب کیس۔ تکر شعر اتنا ای کیس، بہت کچھ اور بھی کہتا ہے اور شدت سے کہتا ہے۔ برم تماشا میں تعافل برننا عشق کو چھپانا ہے اور چونکہ معشوق کی جلوہ مستری وقویت نظارہ و بیق ب ہم رکنے والے نیس (السور عریال بیں)۔ السور عریال تو خود کو و حاجد سے راق، يناني اگر و هانيا اي ب توايل آنگول كو دهاني، ايج كي به سانتگي اور والهاند كيفيت اينا جواب نیس رکھتی۔

رنگ قلتہ کے بہار نقارہ ہے

ہے وقت ہے مُنافِق گلیاے ناز کا (آر+) اس کی نہاہت عمدہ شرح سُہائے کی ہے۔شاعر نے اس کیفیت کو جو دیداد سے بعدا

ہوتی ہے، موسم بہار کی لطف آخرین سے تعبیر کیا ہے۔ وقت اور صبح کے لفظ بہار کی رعایت ے ہیں۔ اور عاشق جو بہار نظارہ کامتنی ہے، بہار کی مناسبت سے اس کے رنگ فلت (اڑے ہوئے رنگ ) کو "سپیدہ سح" ہے استعارہ کیا ہے۔ سہانے تکھا ہے کہ "اس طرح عاشق كالطف ويدار اور رنك شكته ودنول سي ل كرضيح بهار نظاره بن مني سي ... عاشق ایک ای وقت ش (محبوب کے ناز اور کرشمول سے) راحت یاب وسرور بھی ہوتا ہے اور ب چین ومضطرب بھی۔" میکن یہ فقط تضاومحض نہیں، جمالیاتی اثر کی کرشمہ کاری حرکیات نفی کے تفاعل بینی ربط و تفناد دونوں کی کشاکش ٹی ہے جس ٹی امیج کے مرکب ہونے اور معنی بروری کی طرفوں کے تھلنے کا تدور تہ تلیقی عمل کارگر ہے۔

اوير ہم نے روايت اول اور روايت دوم عليان ايے اشعار كى جملك ديكمي جو عالب کے طرب انگیز مختیل، نشاط آفریں ذوق جمال اور حتی پیکروں کا مند بول مجوت ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوٹی ان کی امیجری یعنی پیکریت ہے۔ ان میں دوسری خوبمال نہ ہول ایسائیں ہے، سب بندی کی شاعری میں ایک دستور دوسرے سے گفا ہوا ہے، خبال کو اپنج ہے اپنج کومضمون ہے،مضمون کومثال و استدلال ہے اور مثال و استدلال کو مناسبات سے اور مناسبات کو استعارہ سازی و ترکیب تراثی سے الگ کرنا قریب قریب ناممکن ہے۔ جہاں ایک خصوصیت یا ایک تکتہ پر زور دینا مقصود ہو، معا کوئی دوسرا پہلو سامنے آجاتا ہے۔ تقید لا کہ معروضی ہونے کا جتن کرے موضوعیت سے ن منہیں سکل۔ يهال سوال بيد تفاك غالب كى خيال بندشاهرى فلسفيانه وقيقة سنجى كى شاعرى ب، جنانجه یے اعداد شدم برہاں انگا سازی متحور عالب ہے، بدایاتی قرئع بر سمال آفریق ادر خیال برندی سے خاص ہے اگر دا واقد واقع ان سے جو ایسان اس کی ایسان کی محلک انقراق کے برندی سے دائل میں انقراق کی چھوٹی کا بھران کے در بیستوسی کی جامل میں کہا کرتی ہے، اس کی مرکب مجھوٹی اندیکر سے میں جدیدے مجھیل اساس اند بھالی بردی کی کرتی مدت کا دیگر میں میں مجھوٹی کے دکار فرق طال دوق ہے اندی بھال کا ان کال

انیسویں صدی کی چوتی دہائی کے آغاز کا تصور کیجے۔ غالب اب کی برس سے دملی میں قیام پذیر ہیں اور فاری و اردوشاعری کے افق پر ایک فیرمعمولی ڈہین اور طہاع شاعر ک حیثیت سے طلوع ہو یکے میں۔ ان کی نزبت آخری اور خداداد قابلیت کا بدعالم ب کد صاحبان ذوق ہوں یا تکتہ پیس، اب سی کے لیے ان کونظرانداز کرنا آسان فیس۔ سک ہندی کی ایک شاخ جومشاتی اورصنعت گری ہے عمارت تھی، ناتخ وتبھین ناتخ اورشاہ نصیر اور ذوق وظفر کی طرف چلی تی تقی ، دوسری جو خیال بندی ، معنی یابی و فلسفه طرازی سے عبارت تحى بيدل سے بوتى بوئى غالب تك آئى تھى۔ غالب كى جداماتى كرشد كارى و دقيقة نجى جيها كه ايم نے پچھلے ابواب ميں ديكھا، اس سے ابداع قكرى ومعنى آفرينى كى ايك تى، طرف اور انقلاب آفریں شعریات کی تغییر کرری تھی جواہے زمانے سے یکسر مختلف اور ہٹ کر تحی۔ زماند چونکہ بالعوم اوسلاء عامیاند اور معمولہ کا ساتھ ویتا ہے، اس کا عالب کی شعریات سے زیر وزہر ہونا اور اس کی مخالفت کرنا فطری تھا۔ نبوز حید یہ کے افتقام کا زبانہ قریب قریب وہ زمانہ ہے جب غالب کے اپنے عصر سے متصادم ہونے اور اپنی شعریات كوائي شرائظ يرمنوان ي عمل كا آغاز بودكا ب- جي جيم بي تصاوم بزهمتا ميا، غالب کے شاعرانہ ابداع اور انفرادیت کی امتیازی حیثیت کا فقش بھی رائخ ہوتا گیا۔ بیکک غالب خيال بندى، معنى يالى، عظيم الشان حى ميكرون اور حدورجه شدت جذبات كى ايني الك ونيا تفکیل کررہے تتے جس کی انفرادیت اور تخیقی فطانت پورے معاصر منظرنامہ کو زیر و زیر

روایت دوم شھول نسبت میں آخریں اور جدلیاتی افتاد میں کرری تھی۔ مشرورت اب و جان اورو کو منظرعام پر لانے کی تھی۔ خالب سز منگلتہ ہے پہلے

 صدے ول اگر افسردہ ہے گرم تماشا ہو کد چھم تک شاید کاڑے نظارہ سے وا ہو

- غالب

## متداول دیوان،معنی آفرینی اور جدلیاتی افتاد

با اگر نہیں آساں تو سمل ہے

وشوار تو میں ہے کہ وشوار میں قبیل (

جیب و غریب معمانی شعرے اور دیکھا جائے تو دونوں مصرے قول جال کا تکم رکھتے میں اور دونوں عمومی ترکمیتیں ایک دوسرے کو در کرتی ہیں اور ایک دوسرے کا جواز بھی ہیں۔ جملہ شارچین نے اپنا اپنا وروشیع معرف کیا ہے۔ خود خالب نے قاض عمیرا کبیل بریلوی کے ہم اپنے کا بھی اس تھو کی وضاحت ایل کی ہے: "میٹی اگر جابط اسمان میں کو بیار مجھ نے آمان ہے۔ فیر جواط آمان ٹیک بری رو امرائی میں کے دکیاً اور لیے تھا کہ میٹی اور کا جہا کہا وضاد رکی ٹیس میں ہے کہا تھا ہے کہا گا اور کا بھی ہے۔ بھی لوگو جم نے اموال کی لی افزار کی ٹیس میں ہے جا چاتا ہے لی کی سکتا ہے۔ بھی لوگو جم نے 'میل

ویکھا جائے تو خالب نے رنگ کا جو بچھا آچی وضاحت میں نکالا ہے شعر میں اس کا کون قرید نئیں۔ پہلے بحث کی جا تکل ہے کہ شعر جدلیاتی حرکیات کا کرشہ ہے اور کوئی تھیر دوسری تبیروں کی راہ بند ٹیس کرتی۔

364 والآلی ہے دوال پہ اُقار مجی نیس

عد روب کے روب کی اوب کار میں ایک عار مجی نمیں (م)

علی اور کی اور کا ا اس سادگی پید کوئ شد مرجائے اے فقدا

اڑتے میں اور ہاتھ میں تلوار بھی تھیں (·

ودمرے شعر میں سامنے کے معمولی ساوہ سے لفظ میں لیکن شعر سادہ نہیں ہے۔ معنوی nucleus 'سادگی ہے۔ افظا سادگی اس لیے کہ باتھ میں دار کرنے کو پھر بھی تیس ہے، لیکن معنا سادگی طنریہ ہے بمعنی غمزہ و ناز و ادایا کا فرادائی لیمنی اس قیامت پر تو ہم سلے بی مر مے بین، بہاں تو تمل کا اورا سامان موجود ہے۔ مت مجو لیے کہ irony معولد معنی کورد بھی کرتی ہے ادر ینبال معنی کو ابھارتی تھی ہے۔ لیعنی اس نزاکت پر بیز رحم بھی ہے كدارج بين اور بالحديث تواريجي فيس وونون معرون بين توى تركيب نترك به اور "کوار کے سیاق میں سادو سے لفظ مسادگی کی تھلیب سے کیا ساں باعدها ہے کد شوفی و

انبساط کے ساتھ مضمون آخرین ادر وقیقت نجی کاحق بھی ادا ہوگیا ہے۔ ہوا ہوں عشق کی غارت اگری سے شرمندہ

سواے حسرت تغییر گھر میں خاک نہیں (n)

اکثر پہلے مصرے میں مبتدا بطور وجوئ قائم ہوتا ہے اور لفی کی کشاکش خبر یعنی ووسرے معرع میں معنی کو کہاں ہے کہال لے جاتی ہے۔ موائے صرت تعمیر گھر میں خاک نہیں۔ عثق کی غارت گری نے گھر کے گھر وُھا دیے، حسرت تغییر، گھر، خاک، غارت گری، متعدد خیالی بیکر ذہن میں امجرتے ہیں۔ گھر تو ڈھے چکا ہے، تقبیر فقد اینت، چونے، گارے، منی مے مکن ہے، اور گریں خاک نین، ماورة کچر بھی نیس اور افظا خاک بمعنی مٹی جو تقیر کا استفارہ ہے۔ اس تقیر اور خاک میں جدایات نفی واضح ہے۔ حسرت تقییر عالب كا محبوب موضوع ہے۔ خيال تجريد كى جيم سبك بندى كى قديمى روش ہے يعنى صرت تغیر بطور شے اور شے بھی ایس کدأے فم بھی غارت نہیں کرسکا۔ ایک جگہ اور کیا ے : الكر على تحاكم كياكر راغم أے فارت كرنا؛ وہ جوركتے تھے ہم اك صرت هيرسو ہے (382)۔

یہ کس بہشت ٹائل کی آلد آلد ہے

که غیرطوهٔ گل ریکور می خاک نیس (م)

رواف میں محاورے سے فائدہ اٹھایا ہے جس میں نفی طاہر بھی ہے اور مضمر بھی، اور ہر جگد سے ساق ش نیامضمون تكالا ب\_ بہشت شائل محبوب كى آند آند كا سال ب اور راه

یں پر تو بھال می بھال ہے، یہ تو خاہر ہے۔ لیمن بہشت میں خاک کہاں ووگ ۔ دوسرے یہ کہ بھل توفر دو دلوی بہشت شکل کی رمایت سے دنیا میں مجمی ہلوء کل کے ملاوہ خاک کا نہ ہونا الطف سے خاکی مخیس ہے۔

عجب نشاط سے جلاو کے بیلے میں ہم آگے

کہ اے ساے سے سانو سے دوقدم آگے (م) ہم پہلے اشارہ کر کے ہیں کہ بری گارنا نے ایک مضمون میں اس نوع کے فرنشاط اور یک وقت بولناک خیالی بیکروں سے بحث کی ہے اور انھیں غالب سے زمانے کے اجماعی لاشعوري حافظ كى ان يادول سے جوڑا ہے جوسرمد كے قتل كى روايت كا اساطيري حصد بن سنج تحسیس - (یری کارنا، انڈین لٹریکی، اکتوبر 2002ء می 154-176) نشاط اور سائے ٹیس کروش نفی ب اور اس مثیل سے کی معنی تالے جاسکتے ہیں، خوشی مل ہونے کی کر عشق میں شبادت مین سعادت ہے اور استدلال شاعراند کی حسن کاری ہے کہ اول تو سائے کے چلنے میں حركت بي كويا موت كى خوشى عن رقصال ب، دوم يدكر مائ عن طلة بوئ مرياكان ے ووقدم آ کے ہی ہاتا ہے جو علامت ہے سرخوشی کی، تیسرے بیاک سابیسر کے بل چاتا ب جوتمثيل ب رام وفاشل تشويق اور ثابت قدى كى - جلاد استعاره ب قبل كا، اورمعنى مسترى كابيسادا كحيل قائم موتاب وقل ك خيالى ميكركى كليب سے جو بجائے خود شعر یں آیا ہی نہیں، لیکن شعر کی جدلیاتی ایمائیت میں کارگر ہے اور جس نے شعر کوشرف انسانی کی الوالعزمی اور آزادی رائے کی سریلندی کا لاز وال مرقع بنادیا ہے۔

مری تقیر میں مضمر ہے اک صورت خرابل کی بیونل پرتی خرس کا ہے خون کرم دہقال کا (م)

اشیا بھا ہر سادہ نظر آتی ہیں مگئن سادہ نمیں ہیں۔ اشیا دو بھی ٹیس جو دہ نظر آتی ہیں۔ ہر ہاں مئی ایک فیمی ہے ادر ہر نکسی میں آئیہ بال ۔ ہر قبیر میں ترکیب منفر ہے اور ہر ترکیب میں قبیر- اشیا کی اگر شی انرٹا اور حقیقت کو قد در عبت در جبت اور فیل در نگی دیکٹا فعالب سے ڈائن کا افؤاز ہے۔ وہ شکیع ہیں کہ نکلی جو فوش پر کرتی ہے وہ فوش سے

الک کیاں جیا بھی جا میں طبق کا کئی کرئی ہوئی میں جب بدئے مخصر باتھے ہے اور ایک کا دوور کی دورکی تھے کا سیب ہے۔ وجاتی کے فون اور میان کی بدیا گیا۔ چاہائی کی کے دوور کی سال کے اس کا میں کا باتھ کیا گیا۔ کو فود دوو مانوں ہے ہو باتھ کا دور کا میں میں میں ہے اور دوس کی میں کہ ہے۔ امان اور بدیا جہ ہے۔ وقائدے کا محافظ میں کا میں میں میں می بعد فود وقت کے بائے ہے میں مشر ہے۔ شمن آخری کا میان کیا ہے باتھ کے قاتل کے

> موں کو ہے نشاہ کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو چینے کا حرا کیا (م)

س کی شعری منطق اور جدایات فی کم و جنگ روی چرس کی طرف اور اشاره کیا کیا ہے۔ برق فرس کا استفادہ دی ہے جد پہلے فون کرم و جنال والے شعری کیا ہے۔ کیا ہے۔ برق فرس کا استفادہ دی ہے جد پہلے فون کرم و جنال والے شعریش کیا ہے۔ وہاں چیز مش فرفانی کے مضر بونے کو کھایا گانا، تجہد ہیاں حض کی مرورانی زیرگی کی فوجہ ے۔ یعنی خرس کی برق گویا انجمن زیست کے لیے بطور ختع کے بے اور رونق مستی، عشق خانہ ویرال سازے ہے۔ یعنی اگر مواقع نہ ہول تو زندگی ہے معنی ہے۔ شعر کے تمام شالی پکر ہاہد گرنستوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ جسے انجمن کی رونق شع ہے ہے، و بے ہتی کی روفق خانہ ویراں ساز عشق سے اور خرمن کی برق سے ہے۔ آخری وونوں تشالیں بنی بر جدلیاتی افتراق میں اور وال میں کشائش اور توک پر جو کارخانہ جستی کی روائق کا رمز ہے۔ كم تين جلوه كرى بي ترے كوتے سے بہشت

كى تقشہ ب ولے اس قدر آباد شيں محبوب اور متعلقات محبوب كى تعريف بين غلوكرنا اوراس درجه فلوكرنا كداسائ صفت آخری مدتک نمٹ جاکیں، غزل کی شعریات کا خاصہ ہے۔ یہاں ڈکر کوچ، محبوب کا ہے جو جلوو اگری میں بہشت ہے کم نیس۔ بہشت ہے زیادہ خواصورت مگد کیا ہوسکتی ہے، ببشت منجا ب حن وجمال كا - عالب دوسر عصر عي ذرا سا ع ذال كر استدلال شاعراندے اس کو بلٹ ویتے ہیں کہ جلوہ کری کا تششہ تو سی ہے، بس اتن می بات ہے کہ اس قدر آباد نیس لین کوی محبوب میں رونق زیادہ ہے۔ تصورات کو بیرطل کرنا مینی subversion جدلیات نفی کا خاص تفاغل ہے، ملاحظہ موسمی لطبقہ پیرائے میں بہشت کو بمقابله کوچ یار کمتر قرار دے دیا۔ ظاہر ہے مقدمے دو ہیں جو دوطر تھی ہے قائم ہوتے ہیں، مقصود متوقع بامعمولد ترجيح كارد ب- كبال بهشت بري اوركبال كوية محبوب، ليكن شعرى منطق جو جاہے کمال کر دکھائے۔ گر یہ سب ہوتا حرکیات تعی کے تل پر ہے۔

ظلمت کدے میں میرے شٹ غم کا جوش ہے اک عثع ہے دلیل سحر سو خوش ہے

اے تازہ واردان بایا ہواے ول زنبار اگر حمہیں ہوں ناے و لوش ہے

ريكمو مجھے جو ديدۂ عبرت نگاہ ہو

میری سنو جو اگوش تصیحت روش ہے

شدادل دیمان بھی تفریقی ادر جدلیاتی افتاد ساقی ہے جلوہ دشمن ایمان و آسکبی

مطرب به نفه ربزن جمکین و ہوش ہے (م) اهلیب خرام ساتی و دوق صداے چیگ

اطلب خرام سائی و دوتی صداے چگ سے جب نگاہ وہ فرودی گوش ہے (م)

یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشتہ بساط دامان باغیان و کوٹ کل فروش ہے (م)

يا في م ه وكي آكر قديم عن

نے وہ شرور و سور نہ جوش و خروش ہے (م) داغ فراق سحیت شب کی جلی ہوئی

ا کے شخص رو گئی ہے سو وہ بھی فموش ہے (م) اک شخص رو گئی ہے سو وہ بھی فموش ہے (م) سنر نکلنتہ کے دوران کبی گئی ہے قطعہ بند غزل جس میں کسی نشاط انگیز دور کے پلٹ

سر موسوعت مصاف عالی موسوع بدور در کے بیف استان میں میں خان خان افزاد کے دور کے بیف استان میں ان میں موسوع کی داخل وصد کے دور کا بیف کی دور کا بیف کی دور کا بیف کی دور کا بیف کی داخل وصد کی داخل وصد کی داخل استان کی دور کا بیف کی دارات کی دارات کی دارات کا بیف کی داد کا بیف کی داد کا بیف کی داد کی دور کا بیف کی داد کی داد

کی تھی اور اپنے ساتھ ہونے والی بے انصافی کی دہائی دی تھی۔ لیکن باوجود وعدہ کرنے کے

تواب احد بخش خال ٹالتے رہے تھے۔ ان کی وتتبرداری کے بعد ان کے بڑے بیٹے نواب ش الدين احد خال جانشين موئ تو مرزا كي سعى بسيار ك باوجود انھول نے بھى بے رقى دکھائی۔ مجبورا فالب انتہائی مایوی اور بے سروسامائی کے عالم میں وہلی سے باہر على باہر فیروز پور جمر کا تن سے کلکتہ کے سفر پر تکل کھڑے ہوئے اس لیے کہ وہلی جاتے تو قرض خواہوں کی وجہ ہے گر قراری کا ڈر تھا۔ مرزا کوسب سے زیادہ تو قعات تواب احمد بخش خان کی بزرگ اور معاملہ منی سے تھیں ، لیکن اپنے مفاوات کے لیے انھوں نے سئلہ کو عجاتے سلحانے کے اور البحا دیا۔ فالب کوسب سے زیادہ صدمہ انھیں کے روپے سے پہلے تھا۔ عَالِبِ سے خسر نواب الَّبي بخش معردف جونواب احمد بخش خاں سے چھوٹے بھائی تھے ان کا انقال بھی ای زیائے میں یعنی 1828 میں ہوگیا جس کے ساتھ قالب کی ربی سی امید بھی ڈ دب گئی۔ نواب احمد بخش خاں کے انتقال کی خبر غالب کو مرشدآباد میں ستمبر اکتوبر 1827 کو کلی تھی۔مشکل یہ بھی تھی کہ نواب احر پخش خال کے جافشین نواب مشس الدین خال این سوتیلے بھائیوں کے بخت خلاف تھے، اور شوی قسمت سے ان ہی بھائیوں سے غالب کے گہرے مراسم تھے۔ ان حدودہ بریشان کن اورمشکل حالات میں جب جگر کٹ کٹ ک خون ہوجاتا ہے اور چہتم عبرت تھلی کی تھلی رہ جاتی ہے، یہ قطعہ بند غزل ہوئی ہوگی۔ ملاحظہ بوك سخت علين واقعات غزل كى جمالياتى وايمائى ونياش وقت كروث لين كى كيا تسویر بیش کرتے ہیں اور اشعار کی خیالی برجھائیوں سے جی جمائی برم نشاط کے بلٹ جانے کی عبرت انگیزی کا کیسا ساں انجرتا ہے۔ فرل كے مطلع كے بارے يس خود غالب نے ايت أيك عط يس وضاحت كى ہے:

ے سے دیں ہے ہوئی ہے ہیں ہے ہے ہے ہے ہے ہے میں اصابعت ہی ہے۔ ''کی موٹر چٹر جہ پہناموں'' چٹر اعداد ہے گئے کہ مدے بی میرے میں آم کا جائی ہے۔ چٹرا عاصرہ کا کارکر کان اعداد ہی اعداد ہے ہیں ہے۔ گئی ماکان مدائل کے انداز کان اعداد ہے انداز کا اعداد کے انداز کا اسال کا انداز کا اعداد کی ا راہ ہے کہ بھی و چراخ میں کو بچھ بیا کرتے ہیں۔ لفت اس معمون کا یہ ہے کہ جس شے کو اخیال میں عمریا ہے وہ خود ایک میں ہے چیار اسہاب تاریکی کے۔ بیکن دیکھا چاہیے جس تھریم ملاسب میں موجو قلست ہوگی، وہ کھر کتنا تاریک ہوگا۔ فضوط قالب، جلد دوم میں 683)

بدری غزل کی تفکیل خیالی چکروں کی الهائیت کا شاہکار ہے اور پیکروں کے تانے ہائے میں جدایات فی مدنقیں ہے۔ ظلمت کدے اور شب غم کے سیاق میں باء موات ول اور يرم نائ ونوش ك نشاط ألكيز ميكر الحرت بين جن ك في ويدة عبرت لكاه اور كوش ليست نیوش سے ہوتی ہے۔ محفل رقص و سرود میں ساتی وہمن ایمان و آھی، اور مطرب رہزن تحلین و ہوش کی تمثال ہیں اور ہر گوشتہ بساط وامان باغیان و کف گل فروش بنا ہوا ہے۔ (الطعب خرام ساقی کے جب نگاہ ہونے اور ذوق صدائے چنگ کے فرووں گوش ہونے کا شعر کلکتہ پہنچ کر اضافہ ہوا) اس انتہائی جمال آگیس اور روح پر ور امیجری کے بعد رات کا الدجرا الماتا ہے اور میج کے آتے آتے ہر شئے پر تاریکی چھاجاتی ہے۔ اس کے بعد ندوہ مرور وسور ہاتی رہتا ہے نہ جوش وخروش۔ فقلاصحیت شب کے داخ فراق کی جلی ہوئی اک عجع ہے لیکن وہ بھی بھی ہوئی۔ غزل کی استعاراتی اور ایمائی ونیا ہے واقعیت کی تطبیق کرنا تمام و کمال نہ تو ممکن ہے ندمنا سب۔ بہرهال غالب کے تعلیل زراگار نے ہر شے کی ایس تطلیب کردی ہے کہ بسال ہوائے دل باطنی واردات رای ہو یا تاریخ کی کروث، وقت کے رنگ سیکے بڑ کے اس الین غالب نے تخلیقی کرشہ کاری کا جو نگار خانہ قائم کیا ہے اس کی الريذيري اورمعني يروري مجهى ماندنيين يرسكتي ...

فرطلب ہے کہ بھی ہی برس کے اعداد رہ فرم نور سکتی میں باخو اجراک میں اخوا جا اسکان میں اخوا جا اسکان میں اخوا جا میں افرائس میں اسکان ہے کہ کہ میں اسکان می دوبات ہے۔ کون کید سکت ہے کہ طابع کی چھڑکھیلی جوابی گردھ کا دی ہے آئے والے اور وہ کی حافظ کو گھری پرچھائیں کا لانا جا اس کا دور کون کی اپنا چھائی دور دور کا دور اور ایس کا بھی ایس کا فران کر اس کا گھڑی کا کہ دور کو کا کہ اس کا دور اس کا کا اور دور کا کہ اور اس کا کی ایس کی گھڑی کا بھی کا کی دارو اور کیا کہ اور اس کا بھی کا میں کا اس کے اور اس کا میں کا اس کے اور اس کا کہ اس پ ایس کی طوابق دور کے اور کا کہ کا بھی کا دور کے تھو اور دور سے مجموری دور اس کے دور کا جسا کی دوجائی دور کی ہے، اور دوک کے برائے الدے پر دوائے کرتی اس

سادگی پر اس کی مر جانے کی حسرت ول میں ہے بس خیس چان کہ کھر مخبر کوب قائل میں ہے (م) دیکھنا تقریر کی لات کہ جو اس نے کہا

> یں نے بیا کا کہ کویا بیکی میرے ول میں ہے ( بس جوم نامیدی خاک میں ال جائے گ

ویک افزری کا نذت ... و یا گئے ہوے اشعار میں ہے ہے جس کی آفزیق میں سے بہتری کا آفزیق میں سے بہتری کا آفزیق میں سے بابری دوسال ان بھار کے ان کا بابری کا بھار کا بھار کا بھار کا بھار کا بھار کیا ہے کہ کا بھار کے بھار کا بھار کا بھار کا بھار کے بھار کا بھار کا بھار کا بھار کے بھار کا بھار

دل ٹیں ہے/ دوہرا۔ دولوں ٹیں قطعطیت ہے کہ ایک راجع یہ مخاطب ہے دوہرا راجع یہ علقب، دونوں ایک نہیں ہو تکتے۔ یہ طرقگی الخاز ہے کم نہیں کہ خالب بغیر لفی کو چھ میں لائے کئی مضمر کے ذرا ہے مس ہے/... مویا ہے بھی میرے دل میں ہے/ کہد کر اس قطعینیت كوردكردية جن مريد تقليب بير ب كداصلة تو اليانين بوسكا، البنة الوياس اليا ب-اس لیے کہ جب تک نطق کا وجود نہ ہو تر تیل کیا معنی؟ تر تیل کے عمومی تصور کو رد کرتے ہی

" لقر بر کی لذت ' کا جادوا چی انتہا کو پینچ "کیا۔

بس جوم ناامیدی ... ش مركزي ميكرخالي لذت كاركا ، جولذت زيست بحي

ب\_ جوم نااميدي سعى ب حاصل اور خاك ميس ال جانا بيسب نفي ك خيالي ميكر جن اور ان میں نسبت ہے۔ شعری منطق کا کمال یہ ہے کہ عالب معی بے ماصل کے تصور میں آنی ے نفی کا رو کرتے ہیں تا کہ لذت کار کا وفاع ہو۔ سعی ہرچند کہ بے حاصل ہے، تاہم الذت عمور ب- اجالا، اجالا بي ال ال لي كدائد جرك س كارْ حا جاتا ب، اند جرا مماثل ب 'جوم ناميدي' ك جس ك تطليب مسحل ع ك ب، تصلى ي إلى) حاصل مو فورطلب ہے کہ ناامیدی کے انا کا رویے حاصل کے لیے سے بین لا کا لا ے، کویا نفی کا نفی ہے، اتنا میجدار شعر اور اس پر گلاوٹ ایس کدافظ زبان پر پھیلتے ہیں۔ کیوں جل عما نہ تاب رخ بار و کھو کر 380

جاتا ہوں اپی طاقب دیدار دکھے کر

وونوں مصرعوں میں فعل مجلنا' معنی کا مرکوزہ ہے۔ تاب رخ یار د کھیر کر جل جانا جاہے تھا لیکن اپنی طاقت ویدار نے بحا لیا۔ بظاہر تو یہ امیما ہوا کہ جان نہیں گئی۔لیکن اب ای بات برجانا ہوں کہ جل کوں نہ گیا۔ پوری معنیات جدایات نی بیکی ہوئی ہے اور افل جلنا کی کردش سے تفکیل یاتی ہے۔

مبربال ہوکے بلالو مجھے جاہو جس وقت یں عما وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی شہ سکوں غالب: معنى آفري، جداياتي وشع، شوقينا اور شعريات

402

ضعف میں طعف افیار کا فکوہ کیا ہے بات کچھ سراتو تیس ہے کہ اٹھا بھی شہکوں (م) زیر ماتا ہی میس ججھ کو مختگر ورشہ کما حم ہے تربے لینے کی کہ کھا بھی شہکوں (م)

لكتا بي بي فول يورى ند بوكى فقط تين عى شعر بين اور مزے كى بات بي كد تيون میں دستورانی ایک ساہے بینی بنی برفعل ممکن ہے میدردیف کی وجہ سے ہو: آ بھی شاسکوں، افدا مجى ندسكون، كما مجى ندسكون ينتيون حكد وشعى معنى كورو تكليل كيا ب اورفعل كوغير وشعى معنی میں برتا ہے جوئنی بر تفاعل نفی ہے۔ مزے کی بات ہے کدردیا میں کلم نفی اند ہے لین بیٹنی براثبات ہے۔ پس گروش جدلی ظاہر ہے۔ مزید لفف کا پہلو یہ ہے کہ ہرشعر میں کلیدی خیالی چکر تجریدی ہے اس کی حیّاتی جیم کرے أے متحرک کیا ہے اور لفی ہے اثبات كى توثيق كرك أس يراطف بناديا ب، يعنى بين أيا وقت نيس بول كد يجرآ بهى ند سکوں، یا بات کوئی سرتو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکوں (ضعف کی رعایت ہے) یا (زہر) کیا هم ہے ترے ملنے کی کہ کھا بھی سکوں۔ چرت انگیز ہے کہ بدتمام محوی ساختیں رواں دوال بے ساختہ نثر کی ہیں اور اشعار سل متنع کی کرشمہ کاری کا عمد و نمونہ ہیں، نیز حرکیات اننی کا تفاعل یوری تفکیل میں تاشیں طور پر کارگر ہے۔ کیا غالب کے تعلیق عمل میں برسب کھ بالقصد صنعت کری سے بنایا جاتا ہوگا یا مصرعے و علے و حلائے آتے ہوں گے، شاید یہ بھی نہیں شاید وہ بھی نہیں۔ یہ ساراعمل براسرار ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ غالب بار بار لفظول كو بدلتے اور بيمد رياض كرتے تھے ليكن اندركى آ في ياطبى مناسب سے لفظ موتى ک لای سے علے آتے ہیں۔ اتا لے بے جیاکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ غالب واردات، یا خیال یا تج به کوساده طور سر با سیدھے سیماؤ کیس لیتے، ان کا ذہن و حراج با النّاد والى على الى ب كرحقيقت يُريج طور يراية حاضر وغياب يامعمولد و ناور كر ساتهد ین ہمہ جہت طور پر بیک وقت ایک کوئدے کی طرح کارگر ہوتی ہے، یعنی قلر شعر کے وقت خیال بندی کی سطح پر رفتوں کے یہ سمجھے ایک ساتھ آتے ہوں سے یا یہ سب پھر

چھ زون میں ہوجاتا ہوگا، شعر کی تراش خراش کا عمل البت بعد کا ہے جیسا کہ ترمیمات اور مکتوبات سے پید چاتا ہے۔ 381

وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے مجى ہم ان كومجى اينے گھر كو ديكھتے ہيں

(0) : نظر کھے نہ کہیں اس کے دست و ہاڑو کو یہ لوگ کیوں مرے زخم چگر کو دیکھتے ہیں

غدا کی قدرت کہ وہ تمارے گھر آگئے، لیکن یہ دونوں چزیں نامکن الطبق ہیں، یعنی

اب یا تو جارا گھر جارا گھر تبیں یا وہ وہنیں ہیں۔ بظاہر کوئی حرف تفی ٹبیں لیکن حرکمات تفی بورے شعر کی تفکیل میں تدفقیں ہے۔

دوسرے شعر میں روائی تقید کی رو سے رشک کا مضمون ہے۔ لیکن فورطلب یہ ہے كمضمون آفريلي مولى كيے ب، اور شعرى منطق تحيل تحيل كياتى كيے ب\_ ويكها جائے تو ذكر رقم جگر كا ب تو تكليف بحى موكى، لين تكليف كا وكرفيس يا رقم كلف كا بحى وكرفيس. حرکیات نفی فقط لفظ اساس شیس، بی معنیاتی روش میسی کارگر ہوسکتی ہے۔ ویکھیے رقم جگر ک تعلیب کیے ہوتی ہے، ذکرا بی تکلیف کی شدت کا ٹیل یا اس کا نیس کہ زخم مجرا ہے بلکہ یہ کہ (یاعث زخم کے کاری ہونے کے) لوگوں کا ذہن معثوق کے دست و ہاڑو کی طرف

جائے گا، اور وہ باعث نظر غیر ہوگا جوعشق کی غیرت کو گوارانمیں۔

ول ہے تری نگاہ جگر تک اتر گئ

دونوں کو اک اوا میں رضامتد کرگئی

ثق ہوگیا ہے سید خوشا لذت فراغ تكليب يرده داري زخم جكر كي

وه یادهٔ شانه کی سرستیاں کہاں

اشے بس اب کہ لذت خواب سح مکی

غالب: معني آفري، جدلياتي وشع، شونينا اورشعريات دیکھو تو دافریمی انداز نظش یا مویزام یار مجی کیا گل کتر گئی

404

تظارے نے بھی کام کیا وال نقاب کا

متی ہے ہر گلہ ترے رخ ر بھر گئ مارا زمانے نے اسداللہ خال مسیں

وه ولولے کہاں وہ جوانی کدھر عملی

غالب 1829 میں کلکتہ ہے لوشنے کے بعد اردو ویوان کی تیاری میں منہک ہوجاتے ہیں۔ یہ فزل 1833 کی ہے جب شداول اردو دیوان کا انتخاب تقریباً تیار ہے۔ اس زبانے کا کم ومیش ہر شعرا تقاب میں آتا ہے اور کوئی قلمز دھیں ہوتا۔ اس غزل میں باوؤ شاند ک سرستوں اور لذت خواب سر کے خیالی پیکرعفق ارضی کے سیاق میں ہیں۔مطلع میں ول وجگر دونوں کو رضامند کرنے کا اشارہ ہے۔ معاً بعد سینے کے شق ہوجانے اور زقم جگر ك كطنه كا مظر ب، تيسرا شعروه بادكم شباند ... ال اعدوبناك اعدوني كيفيت كوهمراتا ہے۔ اگا شعر ایج سازی اور حسن کاری کا کرشہ ہے، اگر چدنقش یا باعث خاک برشیت ہونے کے جامد ہے،لیکن غالب نے موج خرام یار کی رعایت سے أے متحرک كرديا ہے۔ تفارے نے بھی کام کیا... استفارہ سازی کی طرقی میں جواب میں رکھتا۔ نظارے کی تقلیب فقاب سے کی ہے جو غالب کے جدلیاتی انداز خاص کے مطابق بطور قول محال کے ہے۔اس کا جوازید کہد کر فراہم کیا ہے کہ بھٹ ٹورنظروں کو خیرہ کردیتا ہے، یہاں نظارے ے پیدا ہونے والی مستی کا یہ عالم ہے کہ لگاہ رخ پر بکھر گئی ہے اور نظارہ بحائے خود فتاب بن کیا ہے۔مقطع میں ایک بار بھر اٹھے بس اب کدلذت خواب سو کی میں عمری کیفیت ياس ولفي ب كد بساط نائ ونوش يد موچكى ب\_

زعگ ایل جب اس شکل سے گزری عالب ہم ہمی کیا یاد کریں کے کہ خدا رکھتے تھے

منسوائی میں موسف سے کی ہے ربائٹی میں ہے جیے صدف سے صوفی قل آیا جد لگانا تھی گھوں نریس اساف عد میں کی ماکر ہے کہ کا کہاں کو خدا میں 19 ہم اور موس مجری ایس مقدری کی وزیر کے در سے ہے۔ میں علی سے گزونا کی ایسان بعد اسام مجری کیا یا وہ کریں گئا کے اصلام کو وقت نے طوع میں مشتری ہے اگر کری ہے۔ خدا ماہ والدار سے اسام کا ماہ والدار کیا۔ ہے اس کے رجمی دیکھا جدتے ہے جمان کر اسام ہے 3 کم کے اس سے اماری کوئی دور ز

وہ زندہ ہم میں کہ میں روشنائی خلق اے خطر

کی وفا ہم ہے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں ہوتی آئی ہے کہ انچوں کو برا کہتے ہیں (م آج ہم ابنی ربطانی خاطر ان ہے

کے باتے قویں پر ویکھے کیا کہ میں (م)

اگلے واتوں کے ہیں بیواک اکیس پکھ نہ کہو جو نے و افعہ کو اعدو رہا کہتے ہیں (م)

عَالب ك اس نوع ك اشعار براكم ثمال ہوتا ہے كه كوئى اپنج في خيس، ليكن يہ نظر

کا دوگا ہے کیکٹر قالب ہے کہ کس کر کیچ ہیں اور دیگی قرائ عملی ہے گئی جائے۔ مثلی عملی میں مقابلہ بنا ہے اور انداز میں اور انداز کی ایس اور انداز میں انداز میں اور انداز میں انداز می

ا گلے دونوں اشعار کو ای روثنی میں دیکھیں تو / کہنے جائے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے

میں آئی کہ دورغ میں اور دوش ایک دوسے کی تھیں ہیں۔ یو دہے ٹول کی دولیہ میں تھی تھی کو ایو میں میں میں استقال کیا علمی تھیلی کا جو میں کا حصہ ہے۔ تھرے عمر میں ایک خواب کے اور اور ایک میں افزاق ہے، بھی اس اور انتہا ہے اور دیا کی رواع معنوسی کے ہیں تھی افلاس کے بیائی تھی ایک میں افزاق ہے، بھی اس اور انتہا ہے اور دیا دو اعدد فزات کر اس سے معنولی کا آئس میر ہیلی ہے۔

ہم ہر جا ہے ترک وفا کا ممال قیس

اک چیئر ہے دگرنہ مراد استال نہیں (م) کس مند سے فشر کیجے اس اطلب خاص کا

ر سے اور پانے فی درمیاں فین (م

عامریاں فیں ہے اگر مریاں فین (

بوسه قبیس نه ویجیے وشام ای سمی آخر زبان تو رکھتے ہوتم گر دبان قبیس (

خر زبان تو رکھے ہوئم کر دبان کی (م) افر مطاقہ میں میں کی ا

درنظر اطعار می حرکیات نفی کا خلیقی تفاعل اتفا قمایان ب کد کسی دضاحت کی

ضرورت نہیں۔ غالب کی تفکیل شعر کی طرکقی کا ایک شیوہ یہ ہے کہ دو خیالی پیکروں کو ایک دوسرے کے مقابل لاکر ان میں گا کا عرصہ طلق کرکے معنی کو برقیا دیتے ہیں مثلاً معثوق کے لیے کہ اگر مہر بال میں تو نامہر بال بھی نیں، بھی کشاکش چیٹر اور امتحان میں ہے یا زبال اور دبال میں ہے کہ بوسٹین تو گالی ہی سی اس لیے کہ دونوں کا تعلق دبال ہے ے۔ دوسرا شعرنسٹنا بہت بلند ہے۔ محبوب کی غفلت شعاری اور کم تاہی بمزلد روایت کے ہے تھے غالب نے بلت ویا ہے اور اس حد تک کر پائے تن ایعنی زبان کے عمل علی کو انگا ے نکال دیا ہے اور أے اس كى آخرى حد يعنى خاموثى تك پينيا ديا ہے، سمان الله، مرسش ے اس او تھے، بات كرنے كا عمل زبان كاعمل بيكن بائے عن درميان تيس، كى حركيات نفی ہے برسش کے لیے قریند استعارہ کا پیدا کردیا ہے۔ شعر میلک زبان سے بنتا ہے، لیکن بیزبان نبیں سحر وا گاز ہے۔

تا کر نہ انظار میں نید آئے تم مجر آنے کا عبد کرمے آئے جو خواب یں جھ تک کب اُن کی برم میں آتا تھا دورجام

391

ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں لا كول لكاة الك جرانا ثكاء كا

لا کھوں بناؤ ایک گبڑنا عمّاب ش

عالب کی تھیل شعر کا ایک کمال بہ بھی ہے کہ آکٹر سامنے کے لفظوں کے معنی کو مروش میں لاكر سال منا ويت بيں يا ان كى قفعيت يكسر غائب موجاتى ہے۔ نيئد، خواب، انتظار یا ان خیالی چکروں سے استوار ہونے والا ججریار پس نیند ندآنے کا مضمون، کیا اس ے بھی زیادہ پیش یا افغادہ کوئی مضمون ہوگا؟ بادی انظر یس اندازہ بی نہیں ہوتا کہ لفظ " آنا" تبین جار بار آیا ہے، نیند آنا،خواب میں آنا اور آئے کا وعدہ کرکے ند آنا۔ شعر کا لطف ای عام ے فعل" آنا کی تحضریت میں ہے۔معثوق کا خواب میں آنا اور آنے کا وعده كرجانا سائنے كى بات بے ليكن عالب كہتے جي كداب انظار ميں نيند تو آئے گئيل، اور چھڑ بخد فین آئے گی ، اس لیے خواب می فین آئے گا۔ ادر خواب فین آئے گا ہ اور خواب فین آئے گا او موب کا آثا معلوم! چین زندگی امر کا عباکن اور انتظار کرنا مقدر ہے۔ یہ ہے ایک فعل محض کین آئیا" کی حرکیات کی کاکر دائن کا گلیتی تقامل۔

اں قزل کے بہت سے شعر کو افریقتے ہوئے موقی ہیں۔ اُن کی برم میں وہام کے آئے کا موال می قومی قائل اعظیائے ہے۔ اور اب عام آیا ہے قریراً کی گائی ہے، اس کے بعمید بدگمانی ہے کہ موال نہ دیا بوطراب میں۔ شعر کا حس، احتدال ا شا اور کی ہے مانگل اور حق میں ہے۔

393

ری بین میں بین میں اس سوسیہ یاں یا اس کے زیالے یا میں کی طرائد کی طراقی خوال کے اللہ میں اس سوسیہ یا بیان اور اس کے زیالے کا میں اس سوسیہ یا بیان اس کا اس کے جمعہ کے میں اس اس میں بیان اس میں میں میں اس کے دور کے گئے اس کا دور اس کے دور کے گئے اس کا میں میں بیان کی ان کی سال میں اس کا مور کے گئے کہ اس کا اس کا میں کہ اس کہ اس کا میں کہ اس کہ ا

نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں (م) اتا تا جمہ کو اپنی حقیقت سے بُعد ہے جنتا کہ وابم قبر سے بول چھ و تاب میں (م)

اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے جرال ہوں گیر مشاہدہ ہے کس حباب بیں (م)

یران بول چر مطابعه ب س حماب یل (م) به مطال مود مؤر پر جود بحر

یاں کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں (م) شرم اک ادامے ناز ہے اپنے ہی ہے کی میں کتنے ہے قباب کہ میں بیاں قباب میں (م)

آراکشِ جمال سے فارغ فیمیں جوز فیشِ نظر ہے آئنہ دائم نعاب میں (م)

ہے قب قب جس کو تھے ہیں ہم شہود

ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں (م)

ال نہائت موہ فرال کے ان آما اعداد میں حقیقت کے کمی دیگری پہلو پہ نظر والی گل ہے۔ پہلے شعرش دان کا احدود کیا ہے قانو مرکب کے طور پر کیا ہے اور دوری لکی کنی اُسے باقعہ باگ ہے ہے د یا ہے دکاب میں اُسے عمر کے سیل دوان کی شد زوری اور تعدی کا اثبات کیا ہے۔

ا تا بی گوگ ... شان وجود کو دیم فیر کے مائل قرار ویا ہے، اور حیقت ہے بے خیری کو چھ و تاب کے۔ دونوں مقد نے کی اساس میں، یعنی یہ کدانسان اپنی حیقت ہے ، پگانتہ محل ہے۔

یہ مضل مور خور ... میں مجی تطرو و مون و جاب میں کوے آرائی عالم کے بارے میں سوال افعال ہے کدار وجو و کر وقام پر مورو نئور ہے تہ تھرو و مون و جاب کی کیا مشتبت ہے۔ یہ وہال خطاع ممال منطق ہے شام جا چ ہے کد بر شے کی ومرک شے پر قائم ہے اس کے ہا اس (خوب ) ہے، ومرے انتخاص میں شے کی اصل معلوم تھیں۔

شرم کی نسبت جاہ ہے ہے۔ عرف عام میں جاہ ہے بعد طائزت ہے۔ عالی کا ذائن رسا ان آخدوکو در دھکیل کرتے ہوئے کا جائے کے مشرم چنگ اوائے ڈاڑے ہائے جاتے آپ ہے کئی اجتماع ہے، اس لیے و یکھا جائے تو ہے جائی بھی ورامل جاہد کا پہلو دسکتی ہے۔ مشحون کی خدرت معمولہ معلی کا تکلیب میں ہے۔

بیشعر ارتفاع انسانی اور دوران زمال پر وال ب كد كسيل بر تو تعط محيل

دہ کا سیاس اس آق تی کوئی subvert کردیے ہیں کہ آرائش عمال پانگسیلی کا کات ایک وائی عمل ہے جو آنھوں ہے اور جس ہے اور جرشیل کو یا حدم مختبل ہے۔ ہے تھے نیج ہیں۔ ووفوں اسلام ہے مماثل میں اور کی گئی مختم کرتے ہیں۔ شجود معرف کی اصطفار کے بھی عالم شود و اعالم موجود ہے۔

ے عمیہ فیصد ، وافر اسلام معد مائی میں اور کی بی گئی تھی کار کا تا ہم ہے۔ جو رہیم ہو اسلام کی اور اسلام کی اور اسلام کی کار کار اسلام کی کار اسلام کار اسلام کی کار اسلام کی

یں اور برم ے سے ایل تھن کام آئل

گر میں نے کی تھی توبہ ساتی کو کیا ہوا تھا (م) صائدگی میں عالب کچھ بن پڑے تو جانوں جب رشتہ ہے گرہ تھا ناخمن کرہ کشا تھا (م)

استغارے کا استغارہ، ولیل کی دلیل، تہ داری وطر قلی و ادابندی کا حق بھی ادا ہو گیا اور اطف وانبساط اس پرمنتزاد۔

گھر جارا جو شہ روتے بھی تو وہراں ہوتا tor Ully \$ tor 2 % \$ %.

تنگی دل کا گلہ کیا ہے وہ کافر دل ہے

ك أكر عك ند موتا لو يريثان موتا

گھر کی ویرانی کا مضمون غالب نے بار بار باندھا ہے لیکن ہر جگہ وضع نرانی ہے۔ یہاں چونکہ رونا ندکور ہوا ہے، بحر کا ذکر اس نسبت سے سے لیکن تقلیب کے ساتھ جو ابلور استدلال شعری ہے کہ بح اگر بح نہ ہوتا تو اس کا بیاباں ہونا طے تھا۔ یہی معاملہ کھر کا ہے۔ روایت میں رونا بمزلدسیلاب کے ہے اورسیلاب بمعنی تباہی و ویرانی۔ رونے اور وررانی میں جو تلازمیت ہے، غالب کا کلتہ رس ذہن اس کو رو کرتا ہے کہ روتے یا منہ روتے ویرافی تو

مقدر ہے۔ نفی درنفی کے شعری تفاعل ہے وہرانی لطف و ندرت کے ساتھ وائم ہوگئی۔ انکلے شعر میں جنگی دل کے تصور میں اٹھاؤ پیدا کرکے اس کو بیوٹل کیا ہے۔ بیٹی کی نئی عشادگی سے لیکن عالب اس کی مجی نفی التے ہیں کد تشادگی برح جائے تو بمولد بریشانی کے

ہے۔ کافر دل تو خود دستورننی ہے جو ہر چیز کوئٹس ومعکوس کے بطور دیکتا ہے۔ ہوئی تاخیر تو کھے باعث تاخیر بھی تھا

آپ آتے تھے مرکوئی عناں کیر بھی تھا تم ے ب جا ب مجھے اپنی جابی کا گلہ

اس میں کھ شائبہ خونی تقدیم بھی تھا

تو مجھے بحول کیا ہو تو پت اتلادوں تممی فتراک میں تیے ہے کوئی ٹیچر بھی تھا

بجلی اک کوند سی آنگھوں کے آھے تو کیا

بات كرتے كه من لب تحدة تقرير بهى تعا

کیڑے جاتے ہیں فرشتوں کے کھے پر ناحق آدی کوئی جارا وم تحربے بھی تھا (م)

کہاں تک ڈکر کیا جائے ، اس سارے زبانے کا اردو کلام حد درجہ گھلاوٹ اور رجاؤ رکھتا ہے اور آب دار ایما کدموتی ہے لا طکتے نظم آتے ہیں۔ ہوئی تاخیر تو ... تاخیر ک دومرے رخ کو بھی گردش میں لے آتا ہے۔ ای طرح آپ آتے تھے گر ... دونول مصر ول میں لنی کی تخلیب حرف او اور حکر' سے بندھی ہوئی ہے۔ یوں حسن نفن کا یر دہ بھی رہ کمیا اور بالہوں کی شرم کا بھی۔ تم ہے ہے جا ہے ... میں تباہی کا ذمہ دارتو معثوق ہے۔ لین گلہ گزاری چونکہ شان عاشق کے خلاف ہے، ایس ایک تفی (جای) کی ذمہ داری دوسری نفی بھی شائد خوبی تقدیر پر ڈالنے ے طرفقی خیال کا حق بھی اوا ہوگیا اور مضمون میں عدت بھی پیدا موگی۔ اول irony نے جوتی اساس ہے، معنی کے دوسرے رخ کو کھول ویا ہے اور حسن کلام کو بروحا ویا ہے۔ اس پوری غوزل میں بلکی می در شوشی و فلکھتگی کی ہے۔ پھیے tongue in cheek کی کیفیت جیسی، پچھ بے نیازی پچھ چھیٹر جھاڑ کا انداز بھی ہے۔ تو مجھے بول کیا ہو... میں بھی میں کیفیت بے بعنی آج اگر بے رفی اور بے ادائی ہے تو کیا، کل تک تو جمعیں تمہارا شکار ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ترکیات نفی دونوں طرف راجع ہے۔ بكل اك كوند كى ... شعر مين حربيانى ب. لكنا ب كداب كشائى كويا نفق كا كوندا ب جو لحة اضطرار ش جيكا اور زبان كى سرحد سے يار لكل عمل جبال زبان اور خاموشى أيك بوجات یں اور باقی رہ جاتی ہے جید بحری تعلی جو اشتیاق کی جان ہے۔

گڑے ہاتے ہیں ... میں مخصوص ہوئی ہے دیب سابق فردتوں کے تصور کو معاملات کیا ہے، کرانا کا تاتی ہے کروہ میرکوں ہے۔ بگن قالب اپنے مخصوص بدلیات اساس احتدال شاعرات میں این پیلو لگالے آجی کر شیخے اپنوری کا ادارات ہوئے۔ شہارت کے لیے خراب وادی طرح ہے، کرنا کہا دارات تحراج کری تا کے اعتقابیم افادی کی زیرانگی کے شعر کرانگیات سے الطیف شاہد تا ہا جائے۔ افادی کی زیرانگی کے شعر کا الحیات سے الطیف شاہد تا ہا جائے۔

غالب: معنى آخري، جداياتي وشع، شوييمًا اوراته مات مه ند مخی جاری قسمت که وسال مار جوتا اگر اور جیتے رہے کی انتقار ہوتا ر ب وعدے بر ہے ہم تو یہ حان جوث حانا کہ خوائی ہے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا كوئى ميرے ول سے يوسے رسے يرغم على كو ظش کہاں ہے ہوتی جو مبکر کے یار ہوتا غم اگرچہ جال سل بے یہ کہاں بھیں کہ دل ہے غم عشق کر نہ ہوتا عم روزگار ہوتا کول کس سے میں کدکیا ہے دے فع بری بلا ہے محے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا بیاب غزلیس جن کا ذکر آرہا ہے متداول ویوان کے دوسرے الم یشن کے آس یاس کی ہیں جو 1847 میں شائع ہوا۔ بدوہ زماند ہے جب غالب کی تطبق زندگی مہر نیمروز کی مثال بیش كررى ب- اى زمانے ش غالب اپنا پبلا اردو نط تفت كو كلھتے ہيں (1847)\_ نی بخش حقیرے اردو خلا کتابت بھی ای زمانے میں شروع جوتی ہے (1848)۔ کلیات تعلم فاری میپ چکا ہے (1845)۔ فاری نثر کی کتاب بٹے آبٹک آنے والی ہے (1849)۔ غالب كى شمرت اور تبوليت روز افزول ب\_ اور الط برس 1850 من قلعم على بي محم الدوله دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب بھی عطا ہونے والا ہے، لیکن یہ رونق چند روز و ہے کہ 1857 میں تاریخ ایک اختائی ورخشاں اور یادگار دور پر بردہ کرانے والی ہے اور پیشع مجڑک کر بچھ جانے والی ہے۔ تاہم پیز ماند مرزا کے اردو کی طرف ایک بار پھر متوجہ ہونے اور اردو کے ڈریعے اپنی تخلیقی عظمت کی بلندیوں کو چھونے کا بھی ہے۔ اردو کے جس جمالیاتی وفور، اوچ اور رجاؤ کی طرف پہلے اشارہ کیا عمیا وہ اس دور کی اکثر فزلول میں ملتا ہے۔عشق کی نارسائی اور فلسید آرز و کی کیفیت مندرجد بالا بوری غزل مس جاری وساری ہے تھے رویف ہوتا (انتظار ہوتاء اختیار ہوتا، جگر کے بار ہوتا) نے عدم شخیل کے اصاب کی واٹلی وصدت کے گلہ سے بھی پائھ ویا ہے جو جائے کوولگی اساس اور دی مرکک ہے۔ پدری خوال بھی موالے کا آجگ ہے۔ سرے کی بات ہے کہ فوال کی جملہ ساخت بھی تکھیے تھریں اور گائے اس کا مراوف ''گرا'' پا'' جو'' پار بادائے بیں تمن سے آرز وادر فکاست آرز و کی کیلیت کمری ہوگی ہے۔

> أے كون دكيے سكنا كد يكان ب وہ يكنا جو دوئى كى يوجى موتى لو كىيں وديار موتا

جو وون ن یو اون او جو این او می اون اون این او جو این او جوار اون این او جو این او جود اور دائے واجب الوجود کی بیگائی ہے۔ بظاہر آے

یا گئے دو ماکا کہرے ہیں کین شھر کی تد میں جو منطق ہے وہ خودا پار در کی ہے، دوجار ہونا تو مجمع میں ہے جب کوئی شاہر ہولئوں شاہد کے انصور کے ساتھ میں دونی در آئی ہے جمد پیکرنگ کا رو ہے۔ چہانچہ بیکل کی احسر بین ٹھیں ہوئئی۔ دوئی، یک کی اور دوجاز کی لئی آ ادونہ جو س سے شعر کا افظامہ دونا ہولیا ہے۔

ند فغا کیچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا

(2) d = 1 (2) d = 1 (2) d = 1 (3) d = 1 (4) d = 1 (4)

اس طرح پہلے چا ر باد اور مجر تھی بار ملاسک کا ایک چیاہ ہے ہے کہ پہلے معرب شدی اور تا ' کیک ساتھ اور دوسرے علی ہونا 'عمل کا 'جھانک ساتھ آیا ہے۔ ارکی و جوان ایس و معمار حصال ہے۔ اُنعا ہونا کے ۔ کہی اور انواز کا کہ انداز کا وجوان کے دوسر کا کا بال ہے۔ اوا صعابہ ہے کہ بائل مکھ دیما تا جونے ہے۔ مشکل طور پر انسانی اور کا دوسر اور انداز کا دوسر کے بات

چھوڑوں گا یں نہ اُس بہ کافر کا بے جنا

چھڑے نہ علق کو مجھے کافر کیے بغیر (م)

یمال میرایات گی تا شال کافر ادوا قر عب هم سرح من درال که جد سے میں میں اس میں درال کی جد سے درال کی جد سے دو خ در ایک جد کی سیار میں اس می درائی چھنم ہے، دومرے میں دائی چھن کے جب میک دوان میں میں اس می میں اس میں میں میں میں اس میں اس

> تم جانو تم کو فیمر سے جو رم و راہ ہو بھے کو بھی پوپٹے رہو تو کیا گناہ ہو (

شعر کی افزیکی معنویت ای میں مفتر بے کدشتر بیاش اور غیر کی داری کا تشکیل کرتا ہے اور انھو کو بھی ہم چھنے میں موق کیا گھانے ہے کہ الطب معنی کی ایک ایک کیلیے کے راوہ چاہے۔ داراے میں اگر چہ کوچہ رقب میں مرکع بل جانا مجما کا کا جائے کے انسان کی انگرات کے انسان مسلم کی گئی اساس طرقع سے بیال ایک اوروی معنون مساعد آتا ہے جس کی عدرت کا جواب فیس۔

400 کوئی امید بر قبیس آتی کوئی صورت نظر شیس آتی (م)

موت کا ایک وان معنّین ہے نیند کیول رات نجر نہیں آئی (م)

منشداول و بوان ،معنی آ قرینی اور حدلها تی افغاً و 417 آھے آتی تھی حال دل یہ بشی اب کی بات یے نیس آتی ہے مکھ الی ای بات جو جیب بول ورند کیا بات کر تبین آتی ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کھ اماری خبر فیص آتی مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے یہ سیس آتی یے اور اگلی غزال دل نادال مجھے ... اس زمانے میں بینی 1847 کے بعد کے دو تین برسول کے دوران کبی سیس - دونول غزلیں بے بناہ میں اور عرف عام میں سہل متنع کی كيفيت ركمتي بين، ليكن ساده نيس بين يز غالب كا الوكها تطيقي عمل اور شعري تكليل جس كا ہم وکر کرتے آرہے ہیں وہ بھی ان میں تمام وکمال نظر آتا ہے۔مطلع برینائے رونف و قافيه ووہري نفي يرجي ہے، برخيس آتي، نظرنيس آتي۔ رديف رئيس آتي، جي فعل 'آتي' استمرار حالیہ بے جو کلمہ ُ نفی نہیں کے بعد آنے ہے (برنہیں آتی، نظر نہیں آتی، خرنہیں آتی) ناری اور نا قمای کی کیابید جارب پر وال ہے۔ موت کا ایک دن ... ان اشعار بی سے ہے جس پر ماہرین نے کافی تکھا ہے۔ ہمارے لیے خورطلب تھتہ یہ ہے کہ بظاہر موت بھی نید ہے، یعنی ابدی نید جو بیشہ کے لیے ہے، قالب یہاں پہلے اس رشتے سے فائدہ ا فات بن اور پراے subvert كرتے بن - يعنى ويسے تو عب جرموت سے كم نيس، کیکن موت کا دن تو پھر بھی مقرر ہے وہ اپنے وقت پر آئے گی ہی آئے گی۔ نگر انتظار میں جو نیدنیس آتی وہ موت ہے بھی بدتر ہے۔ کونکد ایک بار مرنا گوارا ہے بیدروز روز کا مرنا اور بھی اؤیت ناک ہے۔ شعر کی ندرت اس میں ہے کہ غالب جدلیت اساس منطق سے ایک تو موت اور نیندکی فوقیتی ترتیب کو پلٹ دیے ہیں، دوسرے موت سے موت کا انک

لکال دے جن، اس طرح کہ شعری منطق کی صنعت اگری لفظوں میں الے تمل مل ائ ہے

كرموت اور نيندك كشاكش كے بين السطور كاركر بوتے كا احساس تك نيس بوتا۔ برمعمائي ایجاز تو ہے ہی سحر کاری بھی ہے۔

آ کے آتی تھی ... ہلی کے آنے اور ندآنے میں کشاکش تفی ظاہر ہے۔ ہے کھوایک بی بات .. ش مجی بی کیفیت کارگر ہے کہ سارا لطف بات کے کر سکتے اور شرکے کے

القاش میں ہے جس کی بردہ داری ہے چھوالی ای بات جو دیے عول مرکزی ہے۔

ہم وہال ہیں ... یس انٹی خراور بے خری یس مضمر ہے یعنی کشاکش وجود اور عدم وجود میں ہے۔شعر کا لطف خرے ندآنے میں ہے جوثقی اساس ہے۔

ا كل شعر بين آرزو اور موت دونول كويا بم معنى جين يد دوسر القلول بين دونول ك روايق معنى كو وحندلا ويا ب-مرت جي آرزو ين مرن كي ين سارا للف اورطر قل مرنے کیعنی موت کے چکر خیالی کو تھما ویے میں ہے۔ ایک نفی مرنے کی آرزو میں نہ مركت يس مضرب اور دوسرى نفى موت ك آف يرندآف يس، جس في شعركو كهال

ے کہال پہھا دیا ہے۔ دل نادال تھے ہوا کیا ہے

آخر ای درد کی دوا کیا ہے بم بن مشاق ادر دو بنزار

یا الی ساجا کا ہے

ہم کو ان سے وقا کی ہے امید

جو نیس جانتے وفا کیا ہے

جان تم ير شار كرتا جول

یں نیں جاتا دعا کا ہے یں نے بانا کہ کچے نہیں غالب

مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے

آخراس وروكي دواكيا ب، الكار استغماى بيعي ورو لادواب- ول، نادال، ورو،

ودا نگی من مبد کلی ہے اور صوفی کیف کلی جس سے تقلا ہے آپ روال تھڑ آپ ہے۔ کچھ ہوا کہا ہے میں کا بھڑ آپ ایوا ہے جس کی گھڑیا ہے کہا ہے جس ہے۔ گئی ہے گئی ہے تھو کی طریق کلی گل جس دویا ہے کہا ہے ہی مال میں استعمال ہے جس ہے بھر ایک اختاب مدی اور استعمال ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ ہے کہا ہے مال مداور کا ہے کہا کہ کہا ہے کہ کچھڑے کہ چھڑے کہ ہے جس ال اخلاج میں جمن کا کہا گھڑ

کی بجر ہیں مثال بن گئے ہیں۔ جم کو ان سے ... میں وفا کی لئی وفا ہے کی ہے جس سے لقط کی طرفیں محل گئی ہیں۔ معلم سے انتقاع شعری دونا کا محالف میان فار کرنا سے کیا ہے اور بیان وفا کی معنوے کی معدد معدد ا

تھیب اوقر میں ہوگی ہے جس سے اخداد کا لفتہ کہاں ہے کہاں گئے گئے ہے۔ منطق عمل گویشل اور گئی چاہدگاری ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہے بھی آچکہ محکومیہ کی جب ویسے ہے جس کی جش باہرے آج کے چھ کارکر کی تھوری آج ہے گئے ہاں۔ آج آئے گئے گئے کہ کہ کہ کہ کہ کارکر چھ دوالب خانے ہاتھ آئے تھے کہ کہا ہے جس کا ایک جائے گئے گئے۔ کی انجاعہ ہے۔ اس کو لڑکے گئے اختدال کھورل میں سے جس جو ایک وزیات و ماش و مام

ی ایجا ہے۔ ان طرف کے قامعان ان معمود کی سے جی جو زباد ہو میچئے ہیں۔ ۵۰ جب کہ تھے دن خین کوئی موجود

گِر ہے بگامہ اے فدا کیا ہے (م) ہے پک چرہ اوگ کیے بیں نہ مہ

غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے (م) کشن زائب عزیں کیاں ہے

کو چی برسا کا ہے

سر ا حرب ما یا ہے ا سرہ و گل کباں ہے آئے ہیں

·) 4 7 4 4 7 4 6

یہ قطعہ بند اشعار عالب کے تجس وہنی اورخلش باطنی کے خاص آئینہ وار ہیں۔ وجوو کی نوعیت و مابیت کے بارے میں موال اشاتا اور رواتی اعتقادات کو subvert کرنا ، ان ہے ہٹ کر سوچنا یا ان کو چیلنے کر کے معمولہ حقیقت کے دوسرے رخ کو سامنے لانا غالب کی وی سافت کا حصہ ہے۔ یہاں پہلا شعر ہی استفہام انکاری سے انکار پر می جوتا ہے۔ جبكه تقد دن كوئي موجود فيس، تو گار بنگامهُ رنگ و يو جوموجود ب، په انيس/ قرار يا تا ہے۔ اس كا اصلاً قد بونا اور بظاهر اس كا بونا ويركشاكش ب- "كياب، "كون ب، كي بين، کہاں ہے آئے ہوا، س منلے کی وحدثی کی مختف جہات ہوں جومعنی کی تہوں کو کولتی ہیں، اور موجود و ناموجود کی جدلیات کے محور پر رخ بدرخ گھوتی ہیں۔اشعار کا حسن جدلیاتی تھیش، استفہامید انداز اور اسمحری کی صورت گری میں ہے جو بظاہر جاذب اور نظر فریب ہے، لیکن اصلاً استنبامیہ جدایاتی طور پراس مجید کوسامنے لانا مقصود ہے جس کا تحولنا ہست و بود اور رنگ و نور میں گھری ہوئی عام زبان کے لیے نامکن ہے۔ کینے کی ضرورت نہیں کہ اليے سوال اشانا جن كا كوئى جواب ند ہوخاموثى كى بے صدا آواز كو دعوت وينا ہے۔ ان اشعار میں رویف میا ہے کی معنویت کھینیں ہے کی بھی ہے۔ قطعہ بنداشعار مِن جِننے بھی اسا اور اسائے صفت آئے ہیں مثلاً بنگامہ، یری چرو لوگ، فمزہ وعشوہ و ادا، هكن زلف عزري، كله پهم مرمدسا، اير، جوا، سبزه وكل، بيسب طلسم كدؤ كائنات كي حتى

اس دائل کے طابر جی اور اور اس این باقام اور دائل ہے۔ سے اعدا ہوات کی طابر میلوں سابان کے مظہر جیں اور ان کی ان بہتر کہ تھو تا ہے کی ہے اور انتخار کی انہیت کئی اور بے بیٹن اس چیر ہے جو معلوم تیں وورک کی کا واز کویا داؤ میں کے مجید امرے منگیت ہے ہم آیک ہوگئے ہے اور ایک کے بعد ایک منظم کا جاتا ہے کہ صورت طالعت المدے فائل ہے۔

> اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ کیا ساغر جم سے مرا جام سفال اچھا ہے

ساہر ہے سرا ہو مصال ایجا ہے رہ بے طلب دیں تو حرا اس میں سوا ماتا ہے

وہ گدا جس کو نہ ہو خوے سوال اچھا ہے (م)

> ان کے وکیے ہے جو آجاتی ہے منہ پر رفتن وہ سجھتے ہیں کہ بجار کا حال اچھا ہے وکھیے باتے ہیں عشاق بنوں سے کیا فیش

آک برجمن نے کہا ہے کہ بیرسال اچھا ہے (م) ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت کین

ول کے خوش رکھنے کو خالب میں خال اچھا ہے دل کے خوش رکھنے کو خالب میں خال اچھا ہے

'' پھیا ہیں کہ دائیا ہے ہی اس ٹوجیت کی کہ افضاد میں تم ار آخر دو مقد ہے ہوں گئے جمن دوٹوں کے دومیان نبست ترقی و تقالف، یا دھند کلی ہوگا جس کی کشائش ہے جو کا مقال ایک دوشعو ہے کہ گھرا کردے گیا۔ ساتا ہے کہ کا جام سال سے کیا مثال ہے۔ لیکن استعمال طاعران کی افٹی کیائیت ہے اور استعمال کی جدائیت ہے ساتا ریم کی دوایتی

فرقت دو ووکر عام منال کی ترشکی حقیق ملے ہوجائی ہے۔ وہرے مصر میں گلا کا معمول تصور جر ایمک مالتھ سے مجارت ہے، خاک اس دوائی تصور کو دکرتے ہیں اور منطق کئی ہے یہ لاجاب وسکل لاتے ہیں کہ وہ گھا جس کو شہوم کے عوال اچھا ہے۔

ر برای سود دو ده سرا چی اید هد ان را نسط چیادی بسون است چی از داد به آن کار و در داد در اید از در در داد در در در داد را می است می افزاد کار است به براز وی کار براز در داد در هم کا دارک یا کید. ها اس بخش کار خواب سرچی می در است به ایس می است می ساز در است کار سوک را ساز در داد در این در است کار می است می به کلند می نشون می داد از می می داد در است می داد در است کار می است می است می است می داد در است می داد در است

معرے میں۔ معمود هفیقت تو یہ ہے کہ جارکا حال اجما نہیں ہے۔ ای طرح مع پر جر رواق آئی ہے وہ مجی دراسمل رواق نہیں ہے ہیں حسن کی جلوہ تستری کے باعث آئی ہے۔ جدایت اساس منطق شامرانہ اور هوٹی کی شالی تو بہت ہیں ایک بیساختہ اور شاط پرور مثال شاید می تفرآ ہے۔ مثال شاید می تفرآ ہے۔

 کی ہے بیازی اور معمول معرم ترجی کو دو کرتے ہیں اور بدائمی کا حوالد الدہ ہیں کر ایک پرجمن نے کہا ہے کہ ہر سال اچھا ہے۔ بت مشکل کی لیست سے ہے اور بوسمی بت کی لیست ہے، لیمن شعر کا حود بتول سے فیش نہ بائے کے دوائق اقدور کو احتدال شامواند ہے لیک وسے اور پارامیر افراقی پردا کروسیتے تھی ہے۔

مثل کے ایسا میں کان داخت کی امریت گئی کہ جند کے موادہ اصراف السرام الله کی اور است کی کار جند کے موادہ الصرافی الا میں واقع اللہ کی اور استان کی احتیاز کا استان کی احتیاز کا کی استان کی احتیاز کا کی استان کی احتیاز کا کی استان کی استان

میرے دکھ کی دوا کرے کوئی شرع و آئین پر مدار سپی

ایے تا<sup>خ</sup>ل کا کیا کرے کوئی (م) چال وصے کڑی کمان کا ج<sub>یر</sub>

دل میں ایے کے جا کرے کوئی (م) کون ہے جو قیس ہے حاجت مد

کس کی ماجت روا کرے کوئی (م) کیا کیا تحض نے تکندر ہے

۔ ب کے رہا کرے کول (م)

ب ترقع بى الحد ألى غالب بب توقع بى الحد ألى غالب كيوں كى كا گلا كرے كوئى (م) 423 متداول ویوان معنی آفری اور جدایاتی افغاد چیوٹی بحریش نشتریت ہے مملو یہ غزل بھی ای دور کی یادگار غزلوں یس ہے۔ اردو اور بحاشا يس ببت سے سواليد لفظ اور خميرين ك سے شروع بوتى بين، جيسے كوئى ،كس ،كى ،كيا، کون ، کن ، کیوں ، کب ، کسے وغیرہ۔ جب ان میں ہے کوئی لفظ ردیق کا حصہ ہوتو غزل کی داغلی وحدت میں استغیامیہ عضر کا در آنا لازی ہے اور اگر یہ مضارع کے ساتھ ہو، تھے ہوا كرے كوئى، دواكرے كوئى، جاكرے كوئى، تو توقع نفى كا يد تقيس جونا لابدى ہے جو اس ب مثال غزل كي نشريت كي خصوصيت خاصه بيد يعني الخاذ ابن مريم رواينا بحطي اي برحق ہو، میرا د کھ لا دوا ہے، کون سیحا اورکیسی مسیحاتی ، شعر کا لفق معمولہ مسیحاتی کے رو میں ہے۔

دوسرے شعریس قاتل (معثوق) کا منکر خیالی ہے۔ بالعوم قاتل کوظلم وتشدد سے روکنے کے لیے شرع وآ نکن موجود ہیں لیکن معثوق کے قتل و غارت گری کا کیا علاج۔ د يكها جائ تو معثوق معموله قاحل ب، غالب نے نهايت سولت سے اسے مطلب كرك

فيرمعوله ثابت كرديا، اورسوال من ذرا سے جدلياتي ج سے شعر ميں لفف و انساط كى لير دوڑ گئی ہے۔ کڑی کمان کا تیر ہے امان ہوتا ہے، اس میں حفیائش خلل انداز ہونے کی نہیں، یعنی س سے تکل جاتا ہے۔ اس تصور کی افتر اقیت ایسے بے خطا وار کرنے والے کے دل میں عبك منانے بعنی گر كرنے ہے كى ہے جو بدمعن ثبات و قرار كے ہے۔ ايك مقدمہ تيرك تیزی کا ہے، دوسرا ثبات وقرار کا جو زیریں ساخت میں تدفقیں ہے، اور تفاعل تفی دونوں کی کشاکش میں ہے۔

کون ہے جونیں ہے حاجت مند... مقدمہ قائم کرنا پھراس کا رد کرنا یا تو تع کو بلٹ دینا غالب کے تعلیقی عمل میں بمولد جوہر کے ہے۔ پہلے حاجت مندی کا مقدمہ قائم کیا پھر عدم حاجت روائی ے اس کا روکرویا۔

خضر اور سکندر کا رشتہ معلوم ہے۔ خضر مثالی رہنما ہے۔ غالب رہنما کے تصور کو رو كرتے ہيں يہ كيدكر كدكيا كيا خطر نے سكندر سے، آب حات تو خود لے ليا اور سكندركو

محروم رکھا۔ جب مثالی رہنما کا بیرحال ہوتو دوسروں کا کیا مجروسا۔ غالب کی غیرمعمول تعقل

پرتی اور آزادگی اکثر رہنما کے روایق تصور کو رو کرتی ہے۔ 408 مستقد در ہو تو خاک سے پچھوں کہ اسے کئیم

تو نے وہ سنج باے گرانماید کیا کیے (م) سنج بائے گرانماید اور خاک میں تطویعیت کاہر ہے۔ خاک نے شوانوں کو ملی میں

ل توصل می اوران ہان وحتان میں معادیا۔ میری قسمت میں غم گر اتفا قفا

دل جی یارب کی دیے ہوتے (م)

آ ای جاتا وہ راہ پر غالب کوئی دان اور بھی ہے جوتے (

اشعار کی روائی اور میسائقی بے شش ہے۔ بھاہر قسر کا لفت ای میں ہے کر قم اتخا ہے کہ ایک وال میں کائی شین کے تا شعری عمرت والحل ساخت میں مستور حرکیات تی میں ہے جو ایک ول میں اور لیک یارب کی دیے وہتے تیں کارگر ہے۔

ہم کہاں کے واٹا تھے کس ہنر میں یکنا تھے بے سبب ہُوا غالب ویٹن آساں اپنا (م)

ہے ہوئل کی طرحان اور ایک ہوا ہیں۔ وی کا ہوا ہیں۔ وی بار میسی کا ہیں۔ یہ کیے اس اور کا روان کا دیک ہوا ہے کہ کا ہوا ہیں ہوئی والے سال میں کے ایک ہوئی ہوئی۔ ایک اس اور کا روان کا دیک ہوئی ہوئی کا دیک ہوئی کا مواد اور ایک ہم کا داد ہوئی اور سال جائے ہیں۔ میں کو سال جائے ہیں۔ وی کا مواد اور ایک ہوئے ہیں۔ اور ایک ہم کا دیک ہوئی ہیں گیا۔ دادوں کے ایک بائد کی دادوں کے ایک میں کا میں کا میں کا داروں کے ایک بائد کی دادوں کے دادوں کے

در در المحمول مراسريا، الفاق الله من سے جم جربیاتی سراته سے سے مدر المحمول مواسريا، الله بنا الله بند الله من الله بنا الله بند الله بنا الله بند الله من الله بنا الله بنا الله بن ا

گی پار بدائل آیں ماہد خاطر شاہد فاقد طلب سے کدورول باکسا دول ماں والیار فواق اور خامہ میں بڑے انظیاں اور فائد میں گئے۔ ب سے اتاقی کان کیلی خالب کے دائن کی اعداق موجلیت بران سے انسان کیلی کی طرورت کئیل کار چوات کئیل بھر کر سے بالان التاقی کیل کان سے اسکا آباد کہ اللہ سونے میں موجلیت کی کم کی جیٹے تھی۔ انکی جانا جا کے اسان کی گئیں۔ کی قوے کہ کا افزاری بائی کی جی ادار آبکہ کا اسٹید رنگ میں گئی کی جی۔

مثلثی کا دیگی دید برجی کی گفتیب سائی ہے ہے کہ زائد درابت کا ان کا دراب بہد و آن ہی کا فرد این گفتیب ہے کہ میں چو بھر دو گرافزائی کا من جائے ہے۔ کرم و کہ کا میں میں کا کی حداثی کا دید کا درابت کا میں کا بدائی کہ اس مال میں اس کا منگوں میں بیٹن کیکٹ دردگاہ ادر دائیا ہے دار جدتی اور انجی کی اس میں مال کا کا اس میں اس کا مردک ادر دائی کا دردگاہ انداز کی کا دردگاہ میں اس میں کی کا میں میں اس کا دردگاہ کی کہ دردگاہ کی کا د

 $q_{\text{eff}}$  i.  $q_{\text{eff}}$  ii.  $q_{\text{eff}}$  ii.  $q_{\text{eff}}$  ii.  $q_{\text{eff}}$  ii.  $q_{\text{eff}}$  ii.  $q_{\text{eff}}$  ii.  $q_{\text{eff}}$  iii.  $q_{\text{ef$ 

خوابش کو اہتوں نے پہنٹو ویا قرار کیا ہوجا ہوں اس مید بیداڈگر کو میں (م) ای دورکی ایک اورغول جوجتی مٹنی آخریں ہے اتبی دی سلیس و آبدار تکی ہے۔

عبال مجی رویف میں میں اے جس سے فلیف بول رای ہے۔ جیا کہ ہم و میلان

آسید چی اس دود کا بیم همکی ادر دائی مواجد کا کی کرفر ہید بہرمال دوست میں کی انتخاب کی مطال کا دیک جسورے دور کا چاہتے دوالا خواج ہدر کا خوالد چید وادور کراچور کا دیکھ کے جانے کہ دور کا داکا کہ دیکھ جدد کا ان کا حالیہ ہدر کا دوال ہدر عمل ایک مام کرنگر جد کراچی میں میں ہے میں کا دور کا دیکھ کے دوال میں دارائ میں ایک میم کرنگر کے دور کا دور ک

اور اوخر جہا تا " فی ہے۔ لو وہ بھی کیتے ہیں ... مثل ایک مقدمہ دوسرے کا رد کرتا ہے۔ لیخی جن کے لیے مگر لٹایا فتا ( چاہے تھا کہ وہ داو دی ) لیکن اب وہی نام دھرتے ہیں کہ دیکھ و بے نے تک و نام

چا بول تھوڑی دور ... کھلا ہوا شعر ہے۔ حرکیات تھی، تیزرو اور راہبر کے ماثین

۔ خواہش کو... شعر دوہرے معنی کی افتراقیت یا معنی کے سیال مرکز پر قائم ہے جو خواہش اور پرسٹش کی کشاکش میں ہے۔ اس کو خالب کی sensuality کی مثال کے طور پر کی آخر واقع کی بانا جدید علی جرمال برس شده دو الباسه کا تجدا بست که میزدان کا می در اس بدید اگر که بازده با برستان که این با بستان کا بیشتر با بستان کا بیشتر با بستان کا بیشتر با بازد با بیشتر کا با بیشتر با بیشتر کا در این اجتماع کا با بیشتر کا در این اجتماع کا بیشتر با بیشتر بیزارشد می دودای می مساور افزای کا بیشتر افزای می می افزای کا بیشتر بیزارشد بیشتر بیزارشد می می دودای می می می افزای می امار بیشتر افزای سازد می امار بیشتر کا بیشتر بیشتر کا بیشتر بیشتر می امار بیشتر کا امار بیشتر بیشتر کا بیشتر بیشتر کا بیشتر بیشتر کا بی

وائم برا ہوا ترے در بر قبیس ہوں میں

فاک ایک زندگی پہ کہ پاتھر شمیل ہوں میں (م) یارب زماند بھے کو مثاتا ہے کس لیے

اوح جال پہ حرف مکرر قیم ہوں میں (م) حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے

آخر گناه گار ہوں کافر نہیں ہوں میں ( کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے

لعل و زمرد و زر و گوهر خیص بول میں (م رکھتے ہوئے قدم مری آگھوں سے کیول ورکھ

ر محتے ہوئم قدم مری المحصول سے لیوں وربع رہے میں مہر و ماہ سے مکتر خیل ہوں میں (م

کرتے ہو جھ کو منع قدم ہیں کس لیے کیا آسان کے جی برابر کیس ہوں بیں (م)

ایا اسمان نے می برابر میاں ہول میں (م) عالب و تولیف خوار ہو دد شاہ کو وعا

وه وان م کے کہتے سے اور شیل ہوں میں (م)

1847 کے قید و بند کے ساتھ کے بعد جب نالب کی قیک نامی کو شد یے وحل لگ پکا تما تو 1850 میں میال کانے صاحب کی کوششوں سے نالب بہادر شاہ فلفر سے دربار شمن باریاب ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اٹھیں طاحت و خطاب عظا ہوا، تاریخ ٹولی کی

خدمت بر مامور ہوئے اور مشاہر و مظرر کیا گیا۔ یہ بے مثال فزل ای زمانے میں کبی گئ جس کے خیالی میکروں میں اندرونی ورو کی صدائے بازگشت صاف سنائی و تی ہے۔ مرچھ كرمقطع ميں شائى ملازمت كے اعزاز اور دربارے وابستہ ہونے ير باوشاہ كو دعا وے کی بات کی ے لیمن عالب کی جدلیاتی وقتع سے خاہر ب کدید بات اندر سے تیس آرای - اس میں ور پرد و irony مجی ہے کہ زندگی مجر کے انتصال کی حافی اب اس عمر ش ممکن شیتھی۔ ( تیری وفا سے کیا ہو علائی کہ وہر بیں و تیرے سوا بھی ہم ہے بہت سے ستم ہوسے ) غوال میں زشمی اٹا کی آواز ہے جس نے برسول بے انسافی اور ناقدری کا وکھ برواشت کیا تھا۔ شاعر دائم کسی کے در پر پڑا موافیس ہے۔ اس سے تو وہ پھر ہی اچھا ہے جے قریت حاصل ب- (خاك اور يقركى مناسبت اور افتراقيت قائل فورب) ـ شاعر فكايت كرناب كد زمانداس کے در بے آزار کول ہے جبکہ اس کی ناورہ کاری کی حیثیت حرف مرر کی شین ہے۔ قافیہ و رویف أور پر شیس مول شي/ پھر ضیس مول كافر شيس مول كم تر شيس مول یں اور وسرے مقدمہ سے میلے کو برابر چینے کیا جارہا ہے کہ آخر ایدا بھی کیا گذاہ سرزد ہوا ہے کہ جس یگاند روزگار کا مرتب آسان ہے بھی کم ترینہ ہو، اس سے قدم بھی تھنچ کر رکھے جائیں۔ شاعر هکوہ نے ہے کہ کیا اس کی وقعت پھر کے ان رنگین محروں سے بھی کم ہے جن کو ومرد ولعل و گوہر کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا فزکار کی مخلیق کا مقصد فقط انتا ہے کہ أے بیالہ و ساغر سجما جائے جے برم احباب یں تب تک گردش میں رکھا جاتا ہے تا آ لکہ وہ گرے ٹوٹ نہ جائے۔ غزل کے دومقد مات، اول وہ جو نافذری زماند پر وال ہے اور دوسرا وہ جو رہ ش مبر و ماہ سے کمتر ند ہونے کا مدى ب، ان يس جدايات أنى كى كشاكش اتنى واضح ب كه يجو كيني كى ضرورت نيس . مرجه بول دایاند بر کیول دوست کا کھاؤل فریب

و چه اوی و چید پر بیان باجمه میں نشر کلا (۰ آشیں میں دشنہ پنیاں باجمه میں نشر کلا (۰ این دار ایک شدہ تھا کہا کہ دی افراد سے در

جیا کہ پہلے کہا گیا عالب اکثر شعری تفکیل کو حرکیات فی سے برتیا دیے ہیں۔ کہنے

ہیں اگر چہ و بواند ہول لیکن دوست کا فریب کیوں کھا دُل۔ بیبال لفظ و بواند ہے جمی مقصود

رہائٹہ پر تھی بگر کے کھر فرزہ آئی ہے۔ جگہرہ و دوست کی جس کا فریب کہا ہ حقورتیں وطرح طرح سے قدیم کا بھرک سکی افراد کھی واقد فلٹر کلک ہے فرفزہ دوا کا کا کھی استکی میں وطرح میں جس کس کا بھر میں کا کھی اور اپنے کہ کا انہوں کیا کہ کا انہوں کی کا بھرائٹ سے انکی کا ان سے انکی کا ان مجمعان کی کہا مہررا چاہا 10 جادہ این کیا ہے۔ ووسد کی جہانے اساس انسریکی عمل جمعد کی تھیے ہیں کے شکل عمل کا کرفٹ کھری اور دوا کی کی اعتمادی سک جادی اور انسان کھرائی کا روایا جارت کی رہے تک سے تشکیل مکل کرفٹ کھری اور دوا کی کی اعتمادی سے خاتے کہ انسان کھرائی کھرائی اور انسان کھرائی کھر

> ہے بلکہ ہراک اُن کے اشارے میں نشال اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گمال اور

یارب وہ نہ سمجھے میں نہ سمجھیں کے مری بات وے اور دل اُن کو جو نہ دے جھ کو زبال اور

ابرہ ہے ہے کیا اس کیے ناز کو پوند ہے تیم مقرر گر اس کی ہے کماں اور (م)

تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جب اٹھیں کے لے آئیں گے بازار سے جاکر دل و جال اور

لیتا نہ اگر دل خسیں دیتا کوئی دم پیمین کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آء و فغاں اور

میں اور مجی ونیا میں سخور بہت اجھے کتے میں کہ غالب کا ہے اعدازمان اور (م)

ا احرکی فرطینی اکثر و چشتر مرفت بین اور دیشین کلی جدتی چیں۔ فرال کو واقعی کینیانے۔ حفا کرنے نام نیز کلی کا کیون اور اکرون کے جان اور افزاق ہے جس کا سے بدا در مکاوری در واقع ہے کی بجت عدد واقع ہے۔ ویکننے آتے ہی کہ جدایات کی خال ہے۔ جم ملح ما اداؤہ واقع حاصر ہے اور احداق کا کینیا میں اوام وجر سراکے بیاز کین ہے، ہی طرح اس و تصویل اور دوناموں کا احتیاض کے مطالع اور احداق کا معاشراری والاحدوق کامی آتھے تقراس ہے

431 ك متعدد غزلين اساتذة سابق كي زمينون ش ياسمي دي بوني طرح يرتكسي جاتي بي-عَالِبِ چَوَتَكُ لِفَتَلُولِ كَو ناورو كاري خيال كي بازي گاہ بنانے ہے بھی نہيں جو كتے ، انھوں نے رد يفول سے بھى خوب خوب كام ليا ہے۔ يدب بناه غوال مجيب وغريب نشاطيد كيفيت كى حامل ہے۔ نشال اور ممال اور، زبال اور کی زمین ایکار ایکار کر کبدری ہے کہ بہال اس معمولی سے حرف ربط اور سے غالب The Other کا کام لیس سے اور بیسانتگی سے معنی معمولدرخ كوهما كرمے اور انو كے رخ كوسائے لاتے جائيں مے۔ نثال اور المال اور، بی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دکھائی دیتا ہے وہ صرف نظر کا دعوکا ہے، اصلیت بچھاور ہے، اور مقصود معنی کے اس غیر متعیندر فی یا عضر کی طرف ذہن کوموڑ نا ہے۔ دوسرے شعر میں تو تعنیم کی مخوائش ہی نہیں جے تک کہ معمولہ لوازم کی تقلیب نہ ہو، بینا نحد / دے اور دل

ان کو جو نہ وے جھے کو زیاں اور/ شعر کا اطلب معنی کی اس گروش میں ہے کہ یا تو دل ہی اور مو یا پھر زبان ہی دوسری ارزانی مو۔ آ تھے ابرو کے نیچے ہوتی ہے سوٹکہ ناز کو ابروے چوند تو ہے ہی، تگر ابروکی ایک نبت كمان سے بھى ہے۔ قالب كتے جي كرية تيرابرو سے نيس كييں اور سے آرہا ہے، یعن حسن کی کرشمہ کاری کی کوئی تھاہ نہیں۔ نظر تو برحق ،'' کماں اورا کریہ کر ابر و کے معمولہ معنی کو بیڈش کردیا ہے اور نظر کے تیر کی حسن کاری کوسحر وا قاز بنادیا ہے۔

تم شيرين ہو ... انوكھا مضمون ہے كہ ول و حان تو تمحارے باس ہيں جي، وہ تو والی طنے ہے رہے۔ یس میں ایک راہ ہے کا لے آئمی کے بازار سے جاکر دل و جاں اور/ بول ول و جال کا رواجي تصور رد ہوگيا اورحسن معنى ومضمون آ فريني كي راوكهل كئي۔ ول ند دين اور كوئي وم يين لين من حركيات لفي ظاهر بيد يكي رشته آه و فغال كرنے، اور شرنے كى واعلى تفكيل ميں بھى ہے۔مقطع ميں انداز بياں اور كى تفائش بھى ای طرح نکالی ے کدا اچھے کے معمول معنی رد ہوئے ہیں ، کویا عالب کا انداز بیال اچھے اچیوں سے اچھا بھی ہے اور بث کر بھی ہے۔ فزل کی تازہ کاری کا ابداع اس ٹی ہے کہ ہر شعر کے ساق میں سامنے کا بطاہر ساوہ سا لفظ اور سمی ندسمی نے شالی پیکر کی کا نتات وشع کرتا ہے اور متعینہ معنی کو سال کر دیتا ہے جس کا تصورتو کیا جاسکتا ہے تعین فیوں۔ 426 کار م القا کہ دیکھو عرا رستا کوئی ون اور

تنجا مح كيول اب رمو تنجا كوئي دن اور (م)

پ سے بیان میں در پہاری در اور اس کے جاتے ہوئے کہ ہو آیامت کو طین گے کما خوب قامت کا سے گھا کرئی دن اور (م)

ي رب و ڪ ن ڪ رو رو رو رو اور نادال هو جو ڪئيته هو که کيول جينته ٻين غالب

قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور (م)

زین العابدین خال عارف جو امراؤ بیگم کے بھانچے تھے اور جنسیں غالب نے متحیٰ كرايا تها، يين عالم جواني (ايريل 1852) يل واخ در يركف عالب أحيس بب عزيز ر کتے تے اور ادامی روح ناتوال اور شمع دودمال کتے تھے۔ انتقال کے وقت زین العابدين كى عمر صرف 36 برس كى تقى - غالب جن كى كوئى اولاد زنده شدرى تقى اور لے وے کر عادف ہی سمارا ہے، اُن کی موت سے غالب بر کیا گزری ہوگی، اس کا اندازہ آسان ٹیس ۔ بیفزل انھیں کا مرثیہ ہے۔ اس میں درد وغم کی سجھ میں ندآنے والی کیفیت اورائدوہ و ماس کی وہ گئی ہے جس کا زہر کام و دہن ہے گزر کررگ و بيد ميں اتر چکا ہے۔ ہر چند کہ زیادہ تر اشعار واقعاتی ہیں لیکن یہاں بھی حرکیات نفی کی تلیقی وشع تائم ہے۔/ لازم اقا كدويكموم ارسما كوكى دن اوراكا جواز دوسر عدم ع ين تنها كالكليب يعن اتنها كا كيول اب ربوعها كوئى دن اور/ ے فراہم بوجاتا ہے۔ اى طرح جاتے ہوئے كہتے بو قیامت کوملیس عے۔ دونوں مصرعوں میں افظ قیامت میں افتر اقیت ہے، لین آنے والی تیامت سے تو یہ قیامت بڑھ کر ہے جو عادف کی جوانامرگ سے غالب بر گزری ہے۔مقطع میں جینے کی تمنا کومرنے کی تمنا ہے روکیا ہے بینی کون کہتا ہے کہ بی رہے ہیں، لمی مرنے کی تمنا میں مرمر کے جی رہے ہیں۔

رخ سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رخی مشکلیں جھے پر پڑیں اتنی کہ آسان ہوگئیں (م) يهلي مصرع مي القابر عموى بيان ب جوروش عام سے بنا بوا ب، دوسرے مصرع یں تج نے کے حوالے ہے وعوائے استدلال ہے کہ خود مجھ سراس حد تک مشکلیں مزس کہ آسان ہوگئیں۔ وضاحت کی ضرورت نیس کہ پہلے مصرع میں رفح کی نفی رفح ہے کی ہے جو یصورت قول محال ہے، دوسرے میں مشکل کی کیڑت ہے مشکل کے آسان ہوجانے کی تکام دلیل، منطق شاعرانہ ہے۔ یہ وی منطق ہے کہ درد کا حدے گزرنا ہے دوا ہومانا۔ نیتیا رخ یا درد یا مشکل کی تقلیب ای طرح موصاتی ہے کہ رخی، رخی ای فیمیں رہتا۔ رخی کو بطور رغ ند لینا رغ كومنا و بنا ب- جدايات فني كى كروش بمعولد حقيقت كو بلك وينا غالب کے مزاج ونماد کا لازمہ ہے۔

> نے جیکاں یں ہے نہ صاد کیں یں ا کوشے یں قض کے کھے آزام بہت ہے (م)

قول محال کے بارے میں یاد ولانے کی ضرورت میں کدانیا انوکھا قول جو اپنی تی لنی کی نفی برمنی ہولیکن در بروہ منطق شاعرانہ کی رو سے سیح ہو ماسیح معلوم ہو۔ شاعری میں سارا کمال ای انوکی شعری منطق یا دلیل لانے کا ہے، اور خالب ای یس اینا وائی تیس رکھتے۔ برکس و ناکس آزادی کا خوابان ہے، قض آزادی اور آرام کی لفی ہے۔ قول محال قائم كرنے كے ليے غالب بيلے تو اس نفى كى نفى كرتے من يعنى قنس جو قيد اور تكليف كى جگہ ہے، اس کو آرام کی جگہ قرار دیتے ہیں۔ اور شاعرانہ منطق سے جواز یوں لاتے ہیں کہ آرام کی جگداس لیے کہ قفس میں نداتو میاد کا ڈر ہے اور ند تیر کا۔ اس لیے قفس کی قید باعث رفج ومحن تيس بلك باعث آرام وسكون عديد واي رفح كورفج عد اور وردكو ورو ے رو کرنے بینی ہے اصل قرار دینے والی بات ہے۔ غور طلب ہے کہ غالب کے بہاں جدایات نفی کا تفائل ان کی شعری عدم تقلید معنی روش عام سے جث کر طفے کی خواہش کا

تتیجہ ہے یا خود اس کا جوہر ان کی افراد وہی میں پیوست ہے، یا شاید وونوں ای جس کہ

کالب: متی آفری، جدایاتی وقع، شومیتا اور شعریات کلته پلیس ہے تمم ول اُس کو سنائے نہ ہے

434

430

کیا بنے بات جہاں بات عائے نہ بنے ش بلاتا تر جوں اُس کو گر اے جذبہ ول

على بالما او جول الى او مر الے جنب ول الى يه أن جائے كھ الى كد ان آئے نہ ہے (م)

فیر گرتا ہے لیے ایاں تے تط کو کہ اگر کوئی ہوشتھ کہ سے کیا ہے تو چھیاۓ نہ ہے (

اس نزاکت کا بُرا ہو وہ کھلے ہیں تو کیا ہاتھ آدیں تو انھیں ہاتھ لگائے نہ بے ا

اوجہ وہ سرے گرا ہے کہ افعائے نہ افحے کام وہ آن بڑا ہے کہ نکائے نہ بنے (م

حقق پر زور فہیں ہے ہے وہ آتش غالب کہ لگائے نہ گئے اور جھائے نہ بے (م)

 غالب کے معاصرین میں وہ شعراجن کو اپنی اردو دانی اور محادرہ ہافی برناز تھا، ان کی اردو بھی غالب کی اس اردو کے سامنے دکان بے روفق نظر آتی ہے۔ غالب کی اس دور کی اردو جوسلاست، روانی اور کاف می چهری کی طرح اور معنی آفری و تد داری مین معشوق ك كمزة ين في وقم كي طرح ب، بيساخكل اورجزالت يس بهي ايني مثال آب ب- اول تو ردیف بی افعی عاست بے سائے ند ہے، بنائے ند ہے، جو عرف عام کی او قع کو رد کرتی موئی چلتی ہے اور ہر تو تع سے نئی تو تع الجرتی ہے جو اطف و عدرت اور انجساط و نشاط کی راہ کولتی ہے۔ ایجاز واختصار مجی الیا کرزبان غیر جاتی ہے اور صفائی و آبداری مجی الی کد مرهل بيساخة محادره ك درج برآجاتا ب-معثوق كتة يك بادر بات بات بات كانا بي ليكن جم بحى هم ول سنائ بغير فين ره كند - ان كابات كانا اور مارا الني بات كي بغيرند مانا، كويا يبل على معرع ع جدلياتى كشائش كا منظرنامد مرتب موجانا ب، اكيا ب بات جهال بات منائے ند بے/ دوسرے مصرع میں قعل بنتا تین بار آیا ہے اور متعدی ینی منانا اسے لازم بعن بنا سے مطلب ہوا ہے۔ کیا ہے بات استعبام انکاری سے اور بات بنائے نہ بنے نفی درنفی ہے۔ یہ غزل افعال کی صوتی اور معنوی کرشہ کار ہیں کا تكارخاند ب- يل بلاتا تو مول ... بلانا اورآنا مين دورخا تضاد ب- دوسر بمصرع مين این بلانے کو دو کیا ہے کہ کاش/ اس یہ بن جائے کچھ الی کہ دن آئے نہ ہے الدو یندی colloquial زیان کی چنگ اور داهلی ساخت ہے، اور اس کی کرشمہ کاری غالب کے جادونی کمس سے کہاں ہے کہاں پڑتی گئی ہے۔ پہلے مصرع کو بھی نظر میں رکھیں تو بلاتا، جذب (ول)، أن (جائے) ون (آئے) (ند) في الله الله على آواز كى تحرار تفي كى تال ي رقص کتال ب- الط شعر من چمائ ند بن این چمائ ند چمنا، جوحس کی اداؤل میں وہ خاص اوا ہے جس کا وار خالی فیس جاتا۔معشوق کے عط کی خصوصت اس کی راز داری ش ب، اور کشاکش اس راز داری کے افظا میں ہے جو باعث رسوائی ہے۔ اس نزاکت کا برا ہو ... میں کمال یہ ہے کہ نزاکت کے روے نزاکت کی داد دی ہے۔ لین أن كا بعلا بونا بى بعلا ند بونا ب كدا باتحد آوي تو تعيس باتحد لكات ند الم بيل معرع

یں جس طرح ا کھنے جن اکوا بدا ہوا ہے بلت ویا ہے ، ان طرح ا باجھ آویں اُل کا تعلیہ اُل ہاتھ لگائے نہ ہے اُسے کی ہے۔ زبان کو کا ان طرح ہے تھما وینا اور اطلق معنی کو کہاں ہے کہاں پہلا دینا قالب کے کمالات شعری میں ہے ہے۔

حقق قرل عال پری بے اور خرب الش کا حدید انتیار کرچا ہے کہ آگ ہیں 7 لگائے سکتی اور جمائے ہے جسی ہے، مکن حقق وہ آگ ہے کہ د لگائے ہے گئی ہے، اور جرابائے ہے جسمور میں اور این انسون کا جسی کے ہے کہ یہ آگ ہیکا اور اور آگ ہے۔ خاک ہے کا ام زکیر سازی کا افزار تو ہے ہی تھی جب و در نگی انسان معدد اور اور انتیاز کرتی کا حق ور در اور می کی در باور ک

colloquial اور بھا شائی عضر کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس میں مجی جادہ محر دیے ہیں۔ 430 کہ سے کون کہ بے جلوہ کری کس کی ہے

یدہ چوڑا ہے۔ وہ اس نے کہ افائے ند ہے (م) پروہ چوڑنا اور افائے ند نبا سے حس معنی میں جدایات فئی کارگر ہے۔ کا مائٹ کہ بطور تجاب تصور کرنا روانا چا آتا ہے، گل ورنگ و بہار پروے ہیں، کیس پروو الحضے ند اضح سے میں مقام فئی ہے ہے کہنا کر آئید سے کون کہ ہے جلوہ کری کس کی ہے معنی کی

ا شخنے سے مین مقام کلی ہے ہے کہنا کہ آئریہ سکے کون کہ ہے جلوہ گری کس کی ہے!' طرفیں کھولنا اور جواب کو undefined چھوڑ دیتا ہے جو خالب کا خاص انداز ہے۔ 437 دل کی تو ہے خد مشک و خشت ورد ہے جمر مذاتے کیول

روکس کے ہم بزار بار کوئی ہیں ستانے کیوں (م) دیر میں حرم میں در قیس آستان فیس

یشنے ہیں راکور یہ ہم غیر ہمیں افعات کیوں (م) بجب وہ جمال وافروز صورت می غیروز

آپ تل ہو اتفارہ سوز پردے میں منہ چھپائے کیوں ( · تیدحیات و بند غم اسل میں ووٹوں ایک ہیں

موت سے بہلے آدی غم سے نجات پائے کیوں (

وال وہ غرور عو و ناز یال سے مجاب یاس وشع راہ میں ہم لمیں کہاں برم میں وہ باائے کیوں ماں وہ خیاں خدارست جاد وہ بے وہ سی جس کو ہو دین و ول عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں فالب خشہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں روے زار زار کیا تھے باتے باتے کوں ہم برابر دیکھتے آرے اس کدالی روال ووال زمینول میں نفی کی حرکبات ہے بدلع "کوئی کا حق اوا کرنا اور معنی کی طرفیں کھول دینا غالب کا خاصہ ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ك سواليد / كيور/ ميں شائي لفي كا ب، /كوئي جميں ستائے كيور/ غير جميں اٹھائے كيور/ یعنی کسی کو جمیں ستانے کا حق تبیان یا غیر کو جمیں اشانے کا حق نہیں۔مطلع میں ول ک افتراقیت سنگ و خشت ہے اور رونے کی ستانے ہے ہے جس میں رکن ووم کو رد کردیا ہے۔ پیٹے میں ریگور یہ ہم ... فول کی شعریات میں والت و رسوائی بمزلد سعاوت کے ہے جو بجائے خود ذات ورسوائی کی تکلیب ہے۔ دیر، حرم، در، آستال جارول میں نسبت نفی ہے جس سے ریگور کا اثبات نمایاں ہوجاتا ہے۔ عدلیات نفی / نظارہ سوز / میں ہے، بیتی جب ول کومنور کرویے والاحسن میر شمروز کی مثال ہو اور شدت تاب حسن سے نگا ہیں خیرہ ہوئی جاتی ہوں، تو خیر کی نظر بجائے خود بردہ ہے گرحن کو بردے کی ضرورت کہاں۔معنی کا تناؤ / نظار وسوز/ بمعنی خیر کی نظر اور ایردے ا یں ہے۔ قلم سے نجات پائے کیوں بمعنی قم سے نبات قیس پائی جائتی۔ یعن قم لازمۂ حیات مدسمہ معند قرار ہمال ے۔ گر غالب کوتو اپنی بات انوکی وضع ہے اور چے در چے رکھنا ہے۔ چنانچہ پہلے قول محال

مشداول ویوان ومنحی آفر خی اور صالیاتی افکار

437

قائم کرتے ہیں، ویسے تو زندگی زندگی ہے اور غم غم، دونوں الگ الگ ہیں لیکن غالب کہتے ہیں کہ زندگی اورغم وونوں ایک ہیں۔ اس کے بعد استدلال لاتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ بے غم سے نجات ٹیل یا سکا۔غم سے نجات نہ یانے کا روموت سے کیا ہے۔ شعر

442

## حدلیاتی وضع کا کرشمہ ہے۔

وال ده غرور عوّ و ناز ... دونول مصرعول میں دو دو مقدمات بی اور دونوں ایک دوسرے کی رقتھیل ہیں۔ کہاں اور کیوں دونوں تفی اساس ہیں۔ راہ میں یاس وضع کی وجد ے ند ملنا اور غرور عور و ناز کی وجہ سے برم میں ند بلانا دونوں ایک دوسرے کے مدمقائل ہیں ادر معنی کو کشاکش میں لے آتے ہیں جو بھائے خود جمالیاتی عمل سے اور باعث اللف

بال وو من خدارست ... ميس خدا برست اور ب وقا ميس تناؤ ب، اور وس و ول ورد رکتے کی نبعت خداری سے ہے جن دونوں کا ردمقصود ہے۔ گل کی نبعت ب وقا

ے ہے جو وجہ کشاکش ہے۔ مقطع کی افغی معکوں مجی نفی کا پہلو رکھتی ہے جو وضع تعریض ہے۔ آیک طرف عالب خت ہے، آئی مجمم جس کے بغیر کوئی کام بندفین۔ دوسری طرف دنیا ہے جس کی آہ و زاری،

ب جارگی اور منظی سے تاؤ کے رشتے میں ہے، ورندآ و زاری سے مافع آنے کی ضرورت ای کیانتی شعر کا لطف اس کی نفی اساس تفکیل اور روتفکیل میں ہے۔

حىد مزاے كمال فن بے كياكيــــجــــــ

عم باے متاع بنر ہے کیا کھے (1)

جو مائ سے اس کے نہ مائل نے ج نامزا کے اس کو نہ نامزا کے

دیں نگار کو الفت نہ ہو نگار تو ہے

روانی روش و مستی اوا کیے نیں بہار کو فرصت نہ ہو بہار تو ہے

طراوت چن و خولی موا کیے

معنی بردری کی نفی اساس کشاکش اسقدر روان بے کد سمی وضاحت کی ضرورت

المال جھے روکے ہے جو کھنے ہے جھے كفر کہ مرے تھے ہے کیا مرے آگ (م)

ہرچندکہ جو مقدمہ ہم بیش کرتے آرہے ہیں وہ بدی حد تک واضح ہوچکا ہے اور مزید کھ کہنے کا مخوائش بہت کم ہے، لیکن چاکہ ہم نے تاریخی ترحیب کا التزام رکھا ہے اس کو پایت محیل مک پہنوانا بھی اپنا تقاضا رکھتا ہے۔ مزید بیاکہ بغاوت 1857 سے پہلے کے چھ برال الے اللی وفر اور سرشاری کے ایس کد ایک کے بعد ایک اوابتدی اور تا تی ہے لبريز الي لاجواب فزليل ہوئي جين كدو يكھتے ہتى ہے۔ ان كى داد نظول كے ماورا ہے۔ جو بكركها جاريا ب فقد اشارة ب- ان اشعار كي مجر بياني اور محركاري من جدلياتي وشع كو

محسوس کرلیٹا ہی کافی ہے۔ عالب ك و ابن يل جدايات أفي جس طرح بمولد جوبر ك جاكزي ب اورشعرى منطق میں شعوری و غیرشعوری طور بر کا رفر ما رہتی ہے، اور معنی کے عین قلب میں افتر اق کا ج ركاكر جس طرح وه اے ب مركز كرتے يا معنى كى تطعيت كو ياش ياش كر كے معنى كى طرفیں کھولتے ہیں، 1853 کا بیشعراس کی بہترین مثال ہے۔ غالب کا تعلق تلعد معلی سے اورمفل روایت سے بھی ہے جس کے وہ این بین! اور خالب کے مراسم انگریزول سے بھی ہیں جن کے جلو میں وہ ایک جہان نو کی آمد آمد کو دیکے رہے ہیں۔ ٹی روشن کا آفآب تازہ سائے ہے۔ تاریخ کا ورق بلت رہا ہے۔معنی کی شدید کشاکش وونوں مصرعوں میں ہے اور پورے شعر میں تو اس کی شدت اور بھی فزول تر ہوگئی ہے۔ دعویٰ و دلیل کی صورت بھی ہے اور نقی اساس بیکریت کی بھی۔/ایمال مجھے رو کے ب جو کھنچے ہے مجھے کفر بصورت قول محال ہے۔ انسان یا تو صاحب ایمان ہوگا یا کا فر۔ دونوں تو بیک وقت ممکن نہیں۔ ایمان اور كفر ش رشته نعى كا ب اور دوول باجد كر مخالف بين، اى طرح روكنا اور تحيين بهى باجد كر متضاد ہیں، کویا مصرع میں دو ہری نفی ہے جو ہاعث کشاکش ہے۔ دوسرے مصرع میں حمثیل بطور استدلال ب كدكعب مرب يحي ب كليسا مرب آئ - ظاهر ب كدكعيا كليسا اور

يتيد/ آئے تفی مملویں معنی كى ب مركزيت اور كشاكش بدورج ام ب- ايمان ايك حد

یر ب کفر دومری حدی، ای طرح کعب ایک طرف ب کلیسا دومری طرف. و دول میں تطیبیت ہے۔معنی کا مرکز کہاں ہے،شاید کہیں نہیں۔ رد در رد ہے ﷺ کے عرصہ کا معنی برقاما ہوا ہے۔ بینا نید مطلقیت کوئی معنی فیس رکھتی، حرکیات برسب وعلت کو رو کرتی ہے، اس ائتا کو بھی اس انتہا کو بھی، قلب میں مسئلہ ہے وائس یائیں کا تھا، انتہا معدوم ہے۔ مالب ہرائتا یا دائی باکیں کو رد کرتے ہیں اور کشاکش کے تھا، اتسال پر ملتے ہی بصورت آ زادگی، وہ اس طرف کے ساتھ بھی ہیں اس طرف کے ساتھ بھی، لیکن پوری طرح وہ نہ اس کے ساتھ ہیں شال کے ساتھ، کعبر مرے بیٹھے ہے کلیسا مرے آگے۔ تاریخ کے ایک عبوری وور کی لاینل کشاکش اوری ایمائیت کے ساتھ بیال جمیشہ کے لیے جب جوائی ہے جو آئدہ بھی ہرالی صورت حالات پر بجر بور ولالت کرتی رے گی۔ غالب مکا تھی ساہ و سندے شاعر نیں۔ چ کے عرصہ کے شاعر ہیں جہاں اندجرا اجالا بن جاتا ہے اور اجالا اندجیرا، اور جمال نے مخاصی کے شرارے جلتے بہتے رہتے ہیں۔ خالب کا وہی طلسمات کیا زمال و مکال کی گروش بدام کی صورت فیس کد معنی کے جوہر کو ہرتحدید ہے آزاو د کھیے سکا ہے۔ بزارول خواجشيل اليي كد برخوابش يه وم لكل 443 ببت نظے مرے اربان لیکن پار بھی کم نظ

ہوئی جن سے لوقع محظیٰ کی داو بانے کی وہ ہم سے بھی زیادہ خدة اپنی ستم لكلے مبت میں نیں ے فرق عینے اور مرنے کا أى كو ويكه كرجيتے ہيں جس كافريہ وم لكلے

> كبال ميخانے كا وروازہ عالب اور كبال واعظ ير اتنا جانت بين كل وه جاتا تها كه بهم فكل

بیدایک اور لاجواب غزل ہے جس کے افظ چاتا ہوا جادو میں۔ اس میں تاکید ایسے

اسميدافعال پر ب جو/ لكذا/ سول كريد مين، چانيد جدايات نفي من بعي زياده قاعل ان

یں اس می پہلے فرقع ایڈی گئی ہے۔ بھر پیدگل اس کا در کیا ہے۔ میں دو اعدادے حال کہ ملک واد کیا واپ کے اور اس سے انکی ازارہ جدر و چاہئے زائدہ کا دائد اللہ لے لئے ہیں کہ کہ آخراف کی کہنے ہی ہے جو قرق کا پہلے تھی مدد و چاہئے ہے۔ میںاں دو تھیلیا ہم کی مجبل بھار احزان کی سے انداز کے دور اس کی گئی ہیں، موجد اس کی کی گئی ہے تین مہد میں بچھا اسراع والدول کیانے دھرے کی گئی ہیں، مہد اس کی کئی ہے تین مہد میں

بھنا اور مرا وافوں ایک درسرے گائی ایران مون اس کی گی ہے میں مون شار بھے اور مرنے کا فرق تھیں رہتا ہے مولو آئی امال ہے یا بلور موسس کل ورسرے معرسا عمل ہے شعری منطق کے تل پر جو کارکر ہی تھی اور کھیے جہائی اساس ہو۔ مہت میں چھے عربے کا فرق کا اعدام اس کے مومانا ہے کہ کرائی کو دکھی کر چھے ویرا انجم می کافر ہے ویر کھا۔

مقطع زبان کی تقلیب اور قعل کو پات دینے کا بھڑو ہے۔ پہلا مصرع جو کہاں اُ سے شروع ہوتا ہے بلور چیستال ہے اور دومرا جو کی (انقاع اے بین) سے شروع ہوتا ہے، وہ

(کہاں) ٹیٹائے کا دوازہ :: اور (کہاں) واحق (کل) وہ جاتا تھ :: (کر) ہم نظے

( کس) وہ جاتا تھا :: ( کس) ہم نظے 'جاتا' اور' لگلئ جیسے معمولی لفلوں سے غالب نے اہداع کا جو کمال دکھایا ہے اور شعر

یں شوفی کی جو تر لگ مجر دی ہے اور طور کی جو چنگی لی ہے وہ عالب ہی کا حق ہے۔

غالب: معلى آفريق، جدلياتي وشع، شويينا اورشعريات

442

درو مِنْت کش دوا شہ جوا ميں نہ اجها ہوا برا نہ ہوا ے فیر گرم ال کے آنے کی

آج بی گر میں بوریا نہ ہوا

کیا وہ نمرود کی خدائی تھی

بندگی ش مرا بعلا نه بوا جان دی دی ہوئی اُس کی تھی

حق تو يوں ہے كہ حق ادا نہ ہوا

آخری حصه کی ان غزاول میں کوئی شعر قلمزدشیں ہوتا، ہر شعر انتقاب اور لاجواب ب- اجما ہونا کون فیل جاہتا۔ ورد دوا کے لیے ہے اور دوا ورد کے لیے۔ ورد کا دوا ہے اچھا ہونا، ورد کا روائق مفہوم ہے۔معلوم ہے کہ روایق معنی محدود اور اکبرا ہوتا ہے۔ غالب کی روش خاص روایتی لینی معمولد معنی (یا کلیدے) کی تحدید کو تو ڑنے ما چیلتے کرنے کی ہے، تا كدئى اور انوكى بات كا در وا ہو فى كى حركيات سے سائنے كى بات يس بي يز جاتا ہے يا

آوریش پیدا ہوتی ہے جو بھائے خود معنی کی نادرہ کاری کا در کھوتی ہے۔ باد رے معنی کی دریانی اس کی دریانی ہے۔ عالب کہتے ہیں/ش شاچھا ہوا برا شہوا/ بظاہر قول محال ہے، بات اتنی نیس کہ مخالف اچھا اور برا میں ہے، تھی سادہ دو مگلہ ہے جس نے مصرع کو سادہ نبیس رہنے دیا۔ ذرانفی کو ہٹا کر پڑھیں:

یں نی<sub>ہ</sub> اچھا ہوا تكليف مين رما

کھر نفی کے بنا دینے سے جملہ صاف ہوگیا، اشکال جاتا ریا۔ لیکن ساتھ ساتھ معنی کی ندرت اور شعریت بھی غائب ہوگئ اور معنی محدود ، اکبرا یعنی ہے جان اور سام ہوگیا۔ لنی اساس حرکیات بدلیج موئی میں کیسی کیسی طلع کاری کرتی ہے اس کا جیہا شعوری و لاشعوري احساس غالب كو تها يا جيسا بم اشاره كرتي آئ بين كدجس طرح به غالب كي

ا قزآہ وہ بی بطور جو ہر کے جاگزیں ہے وہ عالب ہی کا حصہ ہے۔ وہ کس طرح اس کے ورا ہم سے سامنے کی بات کو بلٹ کر انو کھے ہے انو کے پیلوکوسامنے لے آتے جن اورمعمالی کیفیت بیدا کردیت بین، دیکینے سے تعلق رکھتا ہے۔ درد کا دوا سے احیا ہوجانا کوئی غیر معمولی واقعہ فیس لیکن اس کو پلٹ کر غالب غیر معمولی کت پیدا کرتے ہیں کہ چلو ا جھا ہوا کدمت کش دوا نہ ہونا پڑا۔ نظافت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ پہلے مصرع کو ابلور امر واقعہ اور دوسرے کو بطور توجیہ یا اس کے بافکس بھی پڑھ سکتے ہیں۔معمول لفنلوں کی اشاریت حرکیات نفی کے ساتھ مل کرشعر کومعنی کی ایس پیلیمزی بنا دیتی ہے کہ شرار جمز نے تقتے ہیں۔ پہلوری تو لد بحر کو جل کر بجد جاتی ہے، ببال کر ٹائی چک متن کی معنی پروری ك ساته بار بار يعني قرأت ورقرأت بيدا بوتى بيد بادونيس تو كيا بـ (تبمي تو غالب سيت بين من في كياكيا جكر كاوى فيين كى كيماظلم ب كدر ماند في واوفيس وى

اليك مبكد بطور زبر شد لكها ب، بادشاه في آن داد دى، كها مرزاتم يزيية خوب بو!) غزل کی رویف یل نفی جاری و ساری ہے، گا ند ہوا، بے مزا ند ہوا، بھلا ند ہوا وفيره- بخرارم ... يبل معرع مين توقع به دوسرامصرع / آج عي كمرين بوريانه موا اس كارد ب، ادر حالات كى مع ظريقى لطف وانبساط كا در كحول ديتى بيد بندى ميس بعلا

ہونا پرجل ہے، خدا معبود ہے اور بندہ عبد۔ بندگی میں بھلا نہ ہوئے سے خدائی کا رد لازم آتا ہے، غرود کی خدائی کہد کرانی پر طنوکی دھار رکھ دی ہے۔ اُ جان دی، دی ہوئی اُسی کی تھی/ امر واقعہ ہے، لین عالب نے وی/ وی کے متحالف استعمال سے شعر میں معمائی فضا پيدا كردى ب، بعيد دوس مصر الحق تو يول ب كدفق ادا ند موال يل حق كي فني حق ے كركے بدائع كوئى كاحق اوا كرديا ہے۔ ہر برشعر طرب انكيز ب-قطرے میں وجلہ وکھائی شہ دے اور بجرو میں گل .

کیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا

یہ شعر عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہوجانا' کی قبیل کا سے لیکن منطق معکوں ہے، یعنی

اس میں روائی نظریة فا (ما) كو subvert كيا ہے اور لفي كي لفي كرتے ہوئے اثبات قطره

کا کیا ہے کہ کدریا کا اگروپاؤی اور کا طوال آگیاں کی آگی اور ہے جو تھرے میں دریا کو اور گذش گل کو دکھے تھے ایکی موجود میں جو جود اور اگر انسان کے شعر کا افلاد اور اک چھٹے کے افر کے داویے اور اور کا دیا کی شخص ہے اور اور اور کا کائی میں ہے تھی جہاں چہاں چیل منظر میں تقوم یا گاو دیے ہادرائ کی آئی مقدم ہے سے دوالدہ جا کی اور تھیل ہے۔ 20 ہو تو آئی کہ عمر کھیں گاگی جو تو آئی کر تم مجمعیں کھیں گئی تھیں۔

جب ند ہو پکے بھی تو وجوکا کھاکی کیا (م)

کا گاک اور ڈاؤ دوٹر نگاہ ہے ہیں۔ ڈاپ کا تمال سے کران گا وائیں ما فررہ ہی ہے۔ کی گائی کا بھی بائے دوٹھ اسر المبائل ہے اور ساتھ سے سمانامہ سے انکا کھی آئی کا تک ہے۔ طرح اس کو دو طرف کا دینے ہیں رو دو طرف کے المبائل ہے ہیں، ویکنے سے محفیل کا تک ہے۔ الک میں اندیا ہو ان کا میں ان کی المبائل ہے کہ ایک ان اور اندیا کی ایک اندیا کہ اندیا کہ اسرائے میں گائی کی کا بھی اندیا کھی ہے۔ دو میں میں کہ گائی اور اندیا ہے۔ اندیا رو افوال کے درجے ہو گائی کیا ہے۔ ہے۔ (اندر سے مال کے میال کی کا ان اور اندیا ہے۔ اندر دو افوال کے درجے ہو گائی کیا ہے۔

د ہو جب ال می سینے بی آنی گھر صدیمی زبال کیوں ہو (م) وہ اپنی مح نہ مجاوئریں کے ہم اپنی وقت کیوں چھوٹریں شہار سرین کے کا پاچھی کہ ہم سے سرگرال کیوں ہو (م)

وفا کیسی کہاں کا محتق جب سر پورٹ ظیرا تو مجر اے منگ دل جرا ہی منگ آستان کیوں ہو (م) بیٹول مجی بی مخش حقر کے ایک ویڈ میں فتی ہے (1854)۔ لگا ہے اس کی طن فتی

غالب کی شھرگونگی سے لیے باصبہ تشویل تھی۔ کسی کو دل دے دینے کے بعد آء و فغال کرنا مناسب تیمیں۔ لیکن غالب انونکی دلیل لاتے ہیں کہ جب بیٹے میں دل ٹیمیں ہے تو تیکر خمد میں زبان مجی تیمیں مونا عاہدے۔ زبان و دستین ہے۔ کیوں ہو بھی ٹیمیں ہو۔ لکی در لئی ک بیمانتگی بات ے بات پیدا کردی ہے۔

و القابل ب وخل ك اور سبك مر بالقابل ب مركزان ك، كيا أكون سب شائد في ركع بين-

منگ دارہ منگیہ آستان مر پھوڑنا میں بھی العقب مناسب ہے۔ بگن اکتیں آلہاں ا کیوں اُم جلہ موالیہ الفاظ مقمر تکی کے مال جن بینے پہلے مرس کی اُردا تھی اُکر اُلہ ہاں کا طشق ا کے الفائل اُمرنگ دارل منگ آستان ایس جن من رشد ددکا ہے۔ جب معلق خاطری ٹیمن کر گامرسکہ آستان کھی تہارا کیوں ، اس سے تو تعلق می خابر بردی انجاز محدود محمل تفتح

قض میں مجھ سے روواہ کمن کہتے نہ ڈر ہدم اگری ہے جس یہ کل کیلی وہ میرا آشال کیوں ہو

للد ہے جذب ول کا شکوہ ویکھو جرم کس کا ہے نہ تھیچھ گر تم اینے کو کشاکش درمیاں کیوں ہو (٠

نہ چو رہ ایچ تو اعال رزمیان یوں ہو (. بیہ فقیہ آدی کی خانہ وریانی کو کیا کم ہے

ہوئے تم دوست جس کے دیمن اس کا آساں کیوں ہو (م) مال میں کر میں میں ان افر سندونسد انسد انسان

م نظاہر ہے کہ بھاں کی مگل مد عن چاں کی ہے ہیں تھی جس ہے کہ بھی ہونا ہے۔ مہم کی کا گئی اور ایر ہے ہے ہیں کہ چی جا ہے ہیں۔ اس و آخری کا بھا ہے ہیں۔ اس و آخری کی اعتباد کی استخدار میں ک اسٹیان کس وہ کی کی احتجابہ معظم نے بھارے جی ہے۔ اس و آخری کی کہا تھا کی کہا تھا ہی کہا تھا ہی کہا تھا کہ اور ادر کی مصنعت جی مائی کا معظم میں کہ کہا تھا ہے کہ کہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہی کہا تھا ہے۔ مجھمت نے جی انکی موسود کی تھا ہے کہ اور اس کا جی کہا تھا ہے کہا تھی کہا تھا ہے۔ دی ہے کہ دائی جا کہا وہ جا آخری کے ایک ایک ہے۔ اس کا میں کھی کہا تھا ہے کہا تھا کہا تھا ہے کہ

جس میں تطبیعت ہے جو باعث کشاکش ہے۔ مید فقد آدی کی خاند دیرانی ... شعر کی جان دوسرامصرع ہے جو دوست کے معول اتصور

ک رو تفکیل کرتا ہے۔ لیکن فضا پہلے معرع سے بنتی ہے اور اس میں دوستے ہیں، افتدا اور (آوی کی) /خاند ورانی / فتند کی مناسبت دوست ہے ہے برینائے طیز جوالعی اساس ہے، اور خاند وبرانی کی مناسبت وشن سے ہے۔ روایت کی روسے آسان وشن ہے۔ شعر کا لطف اس میں ہے کہ طمیرتم (فتنہ) کو طوا دوست کہد کر دوئتی کی لفی اس حد تک کی ہے کہ آسان ک دشخنی بھی اس کے سامنے نی ہے۔معنی کے دفور کا سے عالم ہے کہ دوسرا مصرع جو قول محال

کے درجہ پر ہے زبان میں محاورہ بن چکا ہے۔

کیونکر اس بت سے رکھوں جان عزیز کیا نیں ہے جھے ایمان مزیز

دل سے لکلا یہ نہ لکلا دل ہے 27 UK 8 2 -7 -

تاب لائے ہی ہے گی عالب واقعہ سخت ہے اور جان عزیز (4)

بیشعر بھتے ہوئے چاغ کی او ہیں کونکہ ہنگامہ 1857 کے بعد کے دی بارہ برسول میں جان لیوا شعر بہت ہی کم ہوئے ہیں۔ بت بظاہر ایمان کی لفی ہے۔ لیکن اس فلی کی نفی كرت بوع كيت إن كربت (معثول) عد جان كوكرعزيز ركول، اس لي كرعش و خود ودجہ ایمان کا رکھ ہے اور چونکہ ایمان عزیز ہے اس لیے بت سے جان تھا کر رکھنا امكن ب- ايك پهلو يه مجى ب كه بت (معثوق) جان مجى ب كدمعثوق كو مان كيت ہیں۔ شعر میں تین اسم ہیں، ابت ا جان الایان اُنفی کے ذرا ہے ﷺ سے متنول کے معمولہ معنى بيرفل موسك بي اور سے رشتوں سے معنى ك انو كے سے پيلو الجرت بي جو جت كره كيرين ات بى باعث للف بهى جير الكل شعر بن حيركا يكان اتا عزيز ب برچند كدول سے نكل كيا ليكن ول سے فيس نكاء بعني احساس يس كرا ہوا ہے۔ شعر كا حسن بیان لفظ کلا کی افتراقیت/ول سے لکلا// یدند لکلا ول سے/ میں ہے۔ مقطع میں دومسلے ہیں، یعنی / واقعہ خت ہے/ اور حان عزیز / دونوں قائم برللی ہیں

اور دونول ش کوئی کا واقع نص ہوئٹی، ند واقد اپنی تن ش کم جوئٹا ہے، اور ند جان اپنے محبف و مزار ہونے ہے باتھ اٹھا سکتی ہے۔ یہ ایک معالیٰ صورت حال ہے۔ لیکن آئی جح انتی توشق کا بیرا پر کھتی ہے اور بجلی باعث ہے العامیہ من کا

حداول وبوان کے اس مطالعہ کے بعد ابھی کچھ بڑاؤ حرید باتی ہیں۔ اول تو جدایاتی شعر یات جوصد بول کی گونا کول تخلیقی روایتول بیس بیوست رای ہے اس کی نوعیت روحانی و ماورائی ہے، جبکہ قالب کی جدلیاتی شعریات ندروحانی ہے ند ماورائی، بدارهیت اساس اور فیراورائی ب، اس کی جری کہاں موسکتی ہیں؟ دوسرے غالب کے وجن و مخصیت کی بنیادی خصوصیت یعنی آزادگی و وارتکی کا کیارشداس حرکیات سے بوسکتا ہے بھے ہم جدایاتی وشع كبدرب ين اور جوطر كل اور معنى آخرين كومجيز كرتى ب، اور برمعمولد وموسولد كرد در رو سے آزادی گھی پر شخ ہوتی ہے: کیا تھری انتبار سے بالواسلہ ای سمی یہ شویتا کی آ زادی اور طرفیں کھولئے سے غیر ماورائی، آخرانی، ارضاتی، عدلیاتی رویے سے مماثل نہیں؟ پھر یہ بھی کدکیا غالب کی آزادگی و دارتی کے پیرایدان کے شخصی ونسی روبوں اور ان کی شوفی وظرافت میں محمد سے ہوئے نہیں؟ اور کیا جینے ان رویوں کی جری شاعری میں عوست بن، كيا ويسے اى يد نشر ك تفليقيت ش بحى بوست نيس؟ اس ليے كه شعريات تو ایک ای ہے اور جدلیاتی وافی افاد و تحلیقیت بھی ایک ای ہے۔ چنا نچد ابھی سوال ایک نیس سکی ہیں۔ان تمام موالوں اور مسائل سے حتی الامکان بحث کرنے اور ان کی جملہ جہات پر معروضی و تجزیاتی نظر والے کی میش از میش ضرورت ہے۔ عالب کا وابن و مخصیت 🕏 در 🥳 اور معمالی ہے، اس کا سجمنا آسان نیں۔ غالب کی ہرتنہیم باوجود کوشش کے تھے تھیل رہتی ہے۔ ہماری کوشش بھی تشدید بھیل ند ہو، ایسا کوئی اقتا نہیں۔ تاہم ہمارا سفر جاری ہے، اسکلے ہاب میں ہم غالب شعریات، شوئینا، حدلیاتی وبنی افقاد اور آزادگی و وارتقی کے اس کرہ در گرہ اور وجدہ میکن ولچسی محث کے روبرو مونے اور ان مشکل سوالات کا احاط کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔

مثانہ نے کروں ہوں رو دادی خیال تا بازگشت سے نہ رہے مدما تھے از خودگر بھی خمی خوشی ہے حرف ہے

موني غيار مرمہ ہوئی ہے صدا کھے

## باب يازدهم

## جدلياتي وضع ، شونيتا اورشعريات

کارے عجب الآوہ بدیں شیفتہ ما را موکن نیود خالب و کافر عنوان گفت (مجب شیفتہ مزان مخض سے سابقہ پڑا ہے، خالب موکن تو ہے تھیں اے کافر

کی گئی کہ شکھ) کا ما اذکر دو بیوز نہا نست نہ واقا است کا واور اوی گئیت و بہ میم مخال گئیت و بہ میم مخال گئیت (دو دار چرچنے عمل نجال بے واضائی کسرے کہ مباشع کہ دوا جائے دیے فاقد گلاز واور مجال کا ما مثل ساتھ میر ہے گئی)

> اطافت بے کافت طوہ پیدا کر قبیں سکتی مان داگار ہے آئینہ باویہاری کا

از بحر تا یہ ذرہ دل و دل ہے آئے طوطی کو شش جہت سے مقامل ہے آئے

شوئي الحبار فير از وحشب مجنول نهين ليلي ستن اسد محمل نشين راز ب غالب: معنى آفرينى، جداراتى وضع، شونينا اور شعريات

ہوں میں مجی تاشق نیرنگ تمنا مطاب قیمی کھواں سے کرمطاب وارداوے

سعب بل جوال سے ارمعی فل براوے ب اوا موز اوا جنب وشوار پیند

افت مشکل ہے کہ ہے کام مجی آسال لکا شہ گل افتہ جول ند پردؤ ساز

شہ کل تھہ ہوں نہ پردؤ ساز کس ہوں اپنی کلست کی آواز

محرم فیل ہے تو ای توہاے راز کا یاں ورشہ تو گاب ہے پردہ ہے ساز کا

جد لیاتی وضع غالب کی خاص ذہنی وضع اور ہم نے متداول دیوان اور دونوں قدیم شخوں کی معیت میں متن کے مطالع کا

بھی جما کنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ اشارہ کہا تھا اس سفر میں نسبتا وجیدہ اور براز اشکال

اشداد کی چش نظر دسید اور اس فور ک اشعاد کی تیخیس عرف عام بین سماد و مینیس و عام هم نیز آسمان قرار و فا جاتا ہے۔ امائی صدیحہ ہم نے نائدی وار جمدہ اضدار کو چش نظر رکنے کی کی مینیشن کی بیٹر شعب انتخاب اور میں میں میں میں میں میں میں کہ اور میں کے دوسید کے لیے ایسان تا دور اس معالم لاسے سے جزیاری مائے کے وہ تھرار میں ا

(1) ابتدائ عمر می عالب نے اپنی افزادیت کی شدت کے باعث اور فاری سے اپنی فیرمعمولی مناسبت اور قابلیت کا لوہا منوائے کے لیے جو قاری مغلوب اور قاری زوہ و کشن اختیار کیا اس میں تهدیلی چیس برس کے بعد میں بلکداس سے بہت بہلے یعنی انیس برس کے بعد ہونا شروع ہوئی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ چھیں سال کی عمر تک ویجیدہ مضاشن میں وقیقہ نجی کی داد ویتے رہے اس کے بعد انھوں نے سائداز ترک كرديا، مدينان مفالط آميز ب خواه اس كو غالب كى تائيد اى كيول ند حاصل مو- نيز تيد للي فارى مغلوب ( قارى فوى تركيبول اور كرامر ے كرال بار ) بيراية بيان بي آئي نه كدخيال بندى، وقيقه نجى، معنى يالى، مضمون آفريني، يا نازك خيالي مي \_مضمون آفریلی اور خیال بندی کا تحلیق عمل برابر ارتفاید بر ربا اور جر دور پس جاری ربا، فقط نا ہموار فاری صرفی وتحوی اجزا لیتن ہورے کے بورے فارس مصادر اور لا حقے جو اردو يس جذب مين بوسكة تنه، أنيس اور ان بس ليني بوئي فيرضروري حيال بافي و تج بدیت کو غالب نے ترک کردیا، اور بدتبدیلی افیس برس کی عربی ایتی روایت اوّل کے بعد واضح طور پر ہونا شروع ہوگئی تھی۔

ے سامنے آتی ہے۔ قاری تراکی ہم ملل جو قالب کے اسلوب عالیٰ کا خاص حصہ ہے سادی عمر جادی براہ اس شر محق وقت کے ساتھ ساتھ مزید وششدگی اور خش اوالی آتی کی جو وقتی ارتفا کا الاس ہے۔ مسئل اوالی آتی کی جو وقتی ارتفا کا الاس ہے۔

(3) پہلی برس کے بعد غالب کے کلام میں سادگی وسلاست اور برجنتی اجا تک سامنے نیس آئی۔ اس کے نقوش روز اول یعن ابتدائے عمر ہی سے ملتے میں۔ عالب کی سادگی نظر کا دھوکا ہے جس سے بڑے بڑوں کو مفالطہ ہوا ہے۔ حالی، آزروہ، آزاد، سب اس میں شامل میں۔ اس سادگی میں لا کھوں بناؤ میں۔ غالب کی شیال بندی اور مضمون آفر بی جیسی ان کے اُس کلام میں ہے جس کو قاری آمیز، بیجیدہ اور دوراز کار سمجا جاتا ہے، ولی ای اُن کے اُس کلام میں بھی ہے جس کو صاف اور سادہ اورسلیس کہا جاتا ہے۔ اکثر ایسے اشعار مشکل سے بھی زیادہ مشکل ہیں مخلیق کی جان اس کا لاشعوری اور اضطراری عمل ہے جس کے سوتے پیجرمعلوم ہوتے ہیں اور کچد معلوم تبین بھی ہوتے۔شاعری میں ہر چیز اختیاری وارادی ہوایا نہیں ہے۔ (4) قالب کو بھاشا کے دلی لفظول اور روزمرہ سے بھی خداواد مناسبت تقی۔ وہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے جہاں کی عام زبان پر برج کا اثر تھا۔ غالب کو فاری سے تو طبعی مناسبت تھی ہی، دلیمی روز مرہ اور محاورہ بھی ان کے ذہن وشعور میں رحا یسا ہوا تھا۔ ان کی بعد کی اردو کے رجاؤ اور لوچ ہر ان ولی جڑوں کا اثر صاف و بھا جاسکتا

العلاق رسدون ما المهام المستمرية من مير وجه بين مراورت به (1) تاليه مؤلم التي العرب المراكز التي المستمرية والمراكز على المن هدا المواجه بيان المدولة بالمان وهم رياد الديرا بيان المان المواجه بيان المستمول والمواجه بيان المستمول المستمو

ما بتے ہیں۔ چنانی طرائی خیال، جدت اوا اور ندرت بیان ان کے افق تجس کا لازمد ہے۔ ان کے اچھوتے بن اور انو کھے بن کی جہاب ان کے شعوری عمل میں بھی ہے اور الشعوری عمل میں بھی۔ اتنا معلوم ہے کہ شعریاتی بیرائے شعوری و التناري مجى موت جي اور اضطراري والشعوري بهي - غالب چونک بر چي يا افراوه، معموله یا عامیانہ سے انحراف کرتے ہیں اور ان ویکھے، ان سنے، اچھوتے، یا انو کھے كو وضع كرنا جاسي جن، ان ك تخليقي عمل اور فكر و شال مين جهال سك مندى بشمول بیدل اور فاری وارووشعریات کے بہت سے میرای کارگر ہوئے ہیں، وہال جدایات لقی یا حرکیات لقی جو وائش بند اور بودهی قر و فلف کے طور طریقوں میں زندگی کی متن قضاند حقیقت کو انگیز کرنے یا اس کے مجیدوں کو پانے کا ویرابیر دی ہے، اس سے حیرت انگیز طور پر مماثل حلیقی قاعل کے الشعوری نشانات خالب کے بہاں قدم قدم پر ملتے ہیں، کہیں فنی کہیں جلی، کہیں پنیاں کہیں ظاہر، کہیں ملفظی کہیں فير ملفوظي ممين مضركين فيرمضر- بياني يا شونيه اندر سي كتني خالي وكعالى وب، نهايت

 $P_{ij}$  by  $P_{ij}$   $P_{ij}$ 

سک بندی کی فلسفاند محصوصیات و خیال بندی کا تو خمیر بی مقای مثی سے الحا تھا۔ اس ش كام تين كد غالب كى شعريات سبك جندى كى فلسفياند دقيقة بنى اور بيدل كى شعریات میں ربی کبی تھی اور ان کی توسیع تھی۔ بیسب آرکی اثرات کارگر نہ رہے مول ممكن بي نبيل \_ مزيد يد كدال يل غالب كي غير معمولي خلق ان اور الآوطيع كو وغل ند ہو ایہا مجی نیں۔ بد ضروری نیں کہ ہر نوع کے اثرات کوشعوری طور پر ہی اخذ كيا جائے۔ جدلياتي عمل غالب كى اپني طبيعت يا اپني وائى ايج يا فطرت يا كارى طور کا حصہ بھی ہوسکتا ہے۔لیکن اتنا مے ہے کہ جدایاتی تفاعل عالب کی تطبیقیت اور ان ك سوية ك طور اور تكليل شعر ك عمل يل رجا با ب اور موج واليس ك طرح معدیاتی و ملتظی تظام میں جاری و ساری ہے۔ غالب کی کوئی تغییم اس سے صرف نظر کرے موضوعی تو ہوسکتی ہے منصفانہ نہیں۔ ابتدائی دونوں نسنوں اور متداول دیوان میں قدم قدم پر اس کے نظامات footprints مطتے ہیں جن کی نظائدی ہم مزل مرمزل حرار کی قبت بر بھی کرتے آئے ہیں۔ ہم نے ویکھا کہ بہت سے اعلی اشعار میں جو برتی تخلیقی رومعنی کا چاغال کرتی ہے اس کا محمرا رشتہ غالب کے ذیمن کی ای جدلیاتی وضع اور حرکیات نفی ہے ہے، چونکہ اس کے نشانات ابتدائے عمر یعی پندرہ برس کے کام ہی ے ملے لگتے ہیں، یہ کہنا فلد نہ ہوگا کہ یہ عالب ک سائیکی، ان کی افقاد و نہاد اور ان کے الشعوری تحلیقی عمل کا ناگزیر حصد ہے اور جدایات نعی کا یہ تفاعل غالب کے ذہن و مزاج میں بطور جوہر کے جاگزی ہے۔ سويا عالب كى خيال بندى اورمعنى آخريني بن جهان دوسر عضعرى لوازم ووسأل بروے کارآتے ہیں، جدلیاتی وضع کا دستور تخلیقی اعتبارے دستور خاص ب۔ چنانچہ اس سے صرف نظر کرے ان کے چراعان معنی اور طرقلی و بدیع کوئی کی کوئی توجیہ تكمل ہوى نہيں سكتى۔

غالب: معنى آخرين، جدلياتي وشع ، شونينا اور شعر بات

معلوم، تو اب اس مغيوم كو محصد :

کے معنی کی تمام جہات کی جلوہ نمائی پر قادر شیں ہو عقی۔

خاموثى بطور زبان اورشعريات: جستى مين نهيس شوخي ايجادِ صدا يج ک اللہ بیش نہیں صفل آئند ہنوز

ماک کرتا ہول میں جب سے کہ گریاں سمجما

بیارے ال آ شوب کے نام ایک خط (1866) میں خود غالب نے اس کے بارے

" بہلے رہ بھٹا جانے کہ آئینہ عمارت فولاد کے آئینہ ہے ہے، ورشطبی آئینوں

نع جيديه كا فعرب:

يس جو بركيال اور ان كوميتل كون كرتا عية فولادكى جس جز كوميتل كروك. ب شبہ پہلے ایک کیبر بڑے گی۔ اس کوالف میش کتے ہیں۔ جب یہ مقدمہ

یاک کرتا ہوں میں جب ہے کد کریاں سمجما یعی ابتدائے سن تمیز سے مثق جوں ہے، اب تک کمال فن تین حاصل ہوا۔ آئینہ آنام صاف قیس ہوگیا، اس وای ایک کیرمیش کی جو ہے، سو ہے۔ جاک ک صورت الف کی می بوتی ب اور چاک بیب، آثار جون ش ے خود عالب کی تشریح سے ظاہر ہے کہ ان کے یہاں معنی کی تفکیل اور کمال فن کا ریاش جدلیاتی نفاعل سے بندھا ہوا ہے، یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ علاوہ ازیں ایک منہوم اور بھی ہے۔ دوسرے معرے کے جاک گریال کی وجد سے شعر راجع بدعث جول ب كداب تك كمال فن حاصل تين جواء ورند رواينا آئيند استعاره ب قلب كا اورصيال آئينه لين صفائے قلب؛ يهال مرج ب كال فن جعني شعركا كمال يعني آئينه زيك و الثافت سے باک ہوگا تو معنی کے نیے مگ نظر کومنعکس کر سکتے گا۔ لیکن ہنوز کمال فن حاصل نیں ہوا۔اس میں زبان کی ناری کا پہلو بھی ہے ( یک اللہ ویش نیس) کر زبان باوجود کوشش

زبان کی ناری میں زبان کی خاموثی کے سُر شامل ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں زبان

325

میں تکھا ہے:

اور خاموثی کے کروار کونظر میں رکھنے کی ضرورت ہے جو جدایاتی تفاعل میں خاص ہے، اس ليے كه جدلياتى تفاعل زبان كى عموميت كے خلاف يوتا ہے، اكثر عام زبان يهال ويليدره جاتی ہے، زبان اور خاموثی کی حدیں تھائے گئی ہیں اور خاموثی جو زبانوں کی زبان ہے، بغیراس کے کارگر ہوئے معنی کی ناورہ کاری یامعنی بندی کاعق ادافیس موسکنا۔ زبان میں جو كره ب تحسابنا، بيش يا افحاده اورموسوله ب، خاموشى زبان كا مغيرً ب، شونيه صفر يعني لا طرقل و عدت كا فزائد الا لين تاريك، سائے يا نامعلوم يس ب\_ زبان محدود ب جَبَد ظاموتی المحدود ب، نامعلوم امکانات سے لبالب مجری ہوئی۔ اکثر صوفیا اور شعرائے زبان ير خاموقى كوترجيح دى ب اورمعلوم ب نامعلوم ك سفريس خاموتى سيمعنى كا لوريا معنی نادر و نایاب کو کا رہے کی سعی کی ہے۔ آسے دیکھیں کہ فالب اس سے کیے عبد و برآ موتے بیں اور بیدل وسک بندی کے تعراس سے کیے نیٹے آئے ہیں:

غالب كا بولاً جواشعر ي:

دیده ور آل که تا نبد ول به شار دلبری در دل سنگ بنگرد رقعی بتان آزری

یعنی و بدہ وری تو یہ ہے کہ رقص بتان آ زری کا حیلوہ پھر کا کلیحہ چرنے ہے سلے نظر آنے گئے، یعنی کوئی چز ویشتر "اس سے کہ قوت سے فعل میں آئے ذہن بر ظاہر ہوجائے۔" (3) بیمعلوم سے نامعلوم کا سفر ہے۔شاعری میں تحکیق کا سفر بھی معلوم سے نامعلوم کوخلق کرنے کا سفر ہے۔ زبان میں ہر شئے معلوم ہو یا ہو سکے ایسائیں ہے، زبان میں جتنا معلوم ہے اس كين زياده معدوم ب- كرزبان كاريك صاس كروش حصول يزياده روش ہوتے ہیں۔ بیدل کے قول اشعرخوب معنی ندارد کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ شعر میں معنی عام زبان کی گرفت ے آگے جاتا ہے، یعنی معنی فقد اتنانیس بنتا لفظ بیان کرسکا ب- مراة الخيال ب روايت ب كد ناصر على مربتدى في جب كها كد عنى لفظ ك تالى ب تو بیدل نے حقارت آمیز تبہم کے ساتھ جواب دیا کہ" وومعنی جے آپ تابع لفظ قرار دیتے میں اس کی اصلیت بھی ایک لفظ سے زیادہ میں۔ جو چیز حقیقت میں معنی کہلاتی ہے وہ کسی

دوسرے لنظوں میں بدلظ کے جربے آزاد ہوئے کی لا تمانی جنوے عمارت ہے۔ لیکن زبان صرف لفظ بی جیس خامری بھی ہے، جیلی زبان میں صرف لفظ ہی جیس

میں کا زبان امدام زبان میں کر گزش ۔ ویکھا جائے قر زبان میں کے افزال اور افزاد اکا محیل خامری کے اور جرے کی مدہ سے کیک ہے۔ زبان کی السمال کی طرح میں کا اس میں مارش ہے۔ مامری کی دوو قد میں بالی انکس جے دشان میر وی مدخر کو دستی اور دول میں ہے۔ دورے لفنوں میں میں آخر بی کو تھ چریمکن دفال ہے وہ خامری وی ہے۔ کو بازیان میں معنی سائر و معنی جائے ہے۔

غیاب ہی سے ممکن ہے۔ لفظ محدود ہے اور خاموثی المحدود۔ خاموثی لفظ کو اس کی تحدید سے آ زاد کرائی ہے اورمعلوم میں نامعلوم کا ورکھولتی ہے، خاموثی کاعمل زبان کے عامیاندین سے تصادم کاعمل ہے، یدرواج عام یا نداق عام سے کراؤ کی صورت ہے جو باعتمار توع جدایاتی ہے۔ لیکن قاری ہے مفر بھی نہیں۔ غالب کا نوعری میں بدل کی طرف بد انتقیاران تمنینا یا روش عام سے باشدت مخرف بونا مجبوری تھی کیونکہ برطبیعت کا ا تنفا تھا۔ آگرہ میں مرزا کے عجیب وغریب اشعار پر عام لوگوں کے اعتراض کرنے برم زا نے مجڑک کے جوریا می کھی تھی اس کی اصل شکل اعظم الدولہ سرور کے تذکرہ عمرہ نتھے۔ یس محفوظ ہے۔(4)

اس وقت مرزا کی عمر چودہ پدرہ برس سے زیادہ نظی۔ اس رباعی اس اس وقت صاف صاف انموں نے ایسے اوگوں کو جائل کہا تھا:

مشکل ہے زہی کلام میرا اے دل ہوتے ہوں لمول اس کو سن کر جال

آسال کھنے کی کرتے ہیں فرمائش کویم مشکل و کر نہ کویم مشکل

بعد میں وہلی جاکر انھوں نے مال کو سخوران کامل کے معنی دارڈ پیرانہ میں بدل دیا<sup>(5)</sup> (س س کے أے سخوران کال) \_ عالب كا اضطراري predicament جو ان كى جدلیاتی خبیعت کا اقتصا تھا، یہاں صاف خاہر ہے۔ اور تو اور حالی نے اس رہائی ہر جو تبرو کیا ہے،اس میں بھی غالب کی اضطراری مجبوری اور جدایاتی وضع کا کھلا اعتراف موجود ہے:

"این افیر کےمعرع میں دومعنی بیدا ہو گئے ہیں، ایک یہ کداگر اُن کی فرمائش اوری کروں اور آسان شعر کیوں تو بدھکل ہے کہ اپنی طبیعت کے اقتصا کے خلاف ہے اور آسان تہ کیوں تو بدھ کل ہے کہ وہ نرا مانتے ہیں۔ اور دوسرے الخيف معنى به جن كداس باب بين صاف صاف كهنا جول تو سخنوران كال كي ناتهی اور الدوای نظام ر کرنی باقی ہے اور اگر صاف صاف ند کھول تو آپ موم العيرتا يول ، إلى برطرح مشكل ب. (6)

نااب کی طبیعت کے اقتصا کا حال خاہر ہے۔ بیدل س معالمہ میں نااب سے وہ پاتھ آگے ہی تھے۔ دونوں کی طبیعت میں بلا کی مطابقت ہے، زبان کے عامیات اور وکٹل پا الکودو سے گریز کا بید بند مجام الاس سے مقارت تک مؤتیا ہے: الماج جہاں نبیدوہ دور سر مکش بیدل

ز اہناے جہاں بیعوہ درو سر مش بیدل اگر بارے نماری القاف جیست یا خر با (بیدل م دنا والوں ک ساتھ بیکا سر کیاں مات ہو تجیارے پاس کو کی اوجہ تر ہے تیں۔ بھر کرموں سے کیا کام؟)

خالب نے بھی ایک چکہ ویز کے جابلوں کو گھر حقر آداد دیا ہے۔ <sup>(77)</sup> خالب بی شام دی کا ظهود ان سے مہر کے لیے کسی صدمد سے کم ندھا۔ دیکھا جائے تو خالب کا مطلق سر وجاان بی خالب کو نام پاند منظرنامد سے کیافت الگ کروچا ہے۔

اس فول کے جو پائی قسم ستداول ویوان کے انتخاب میں آئے ہیں آئ میں سے تمین 19 برس سے پہلے کی همر کے ہیں، دو کا اضافہ تمید یہ نے وقت لیش لگ جگ 25 برس کی همر میں ہوا، ای میں ڈیل کا قسمر تھی ہے جو خالب کی جدلیاتی وشن کا کھا اصال نامد

ا ما گئی دام شغیان جس قدر میا به بچیائے مدما علاما ہے اپنے عالم تقریر کا (قیہ) اس سے ہم پہلے بحد کرتھے جس کد آس وقت نالب اپنے طور موکز کلتی بدایاتی اعتماریا اور کر دو قبل کا عامیانہ شعریات سے افزاف میں استے کس سے اور

جہریوں اسٹرین اور مرد وائیں کی ماہونہ شریع کے سازوں میں ایسے اور آئیس اپنے ادر کی آگ اور اپنے حرف کی مصادق پر اقاحاتی اتا کہ ان کرنا کے کو مستور کرتے عمل آئیس مطاق کوئی کر در دیشا دو وائی الاطان بدیل ہے اپنی واقی قریب اور وائنگی پر اگر 461 معسات خطر صحرات بخن (151) يا "آينك اسد من نيس جز المهة بيدل (176) يا

مطرز بدل میں ریختہ کہنا/ اسد اللہ خال قیامت ہے (138) کہتے ہوئے نہیں تھکتے۔ بعد ش بوجوہ یہ لے کم موتی کی جس سے بحث پہلے کی جا چک ہے (ریکھے باب عشم) لیكن يہ می معلوم ہے کہ بیدل کے اثرات جو غالب کے لاشعور اور تشایقید کی عمرائیوں میں پیوست ہو بیکے تھے وہ زندگی تجرساتھ رہے۔ مسئلہ دراصل فقط غرابت اور افکال کانہیں تھا، سلد وبني افتاد و المطراب اور تكليل اقتضا كا بهي تها. غالب جائية بهي تو اس وشع ب ب نیاز شیل ہو کتے تھے۔ ابول میں وہ سرہ کہ زہراب اُگاتا ہے مجے (254) کی طرح عالب كى مخليظيت كى تنفي دو دم كا جو ہر جدليت على جما ہوا تھا۔ لگتا ہے ان كا ذبن وشعور

خیال کو اس کی جداراتی جات کے ساتھ بکل سے کوندے کی طرح انگیز کرتا تھا اور معمولہ عامیانہ یا بانوس کو فیکرا کر جلتے بچھتے ققول کی طرح کچے دھند لے کچے روش معنی کے ان د کھے ان چھوے یا انو کے خطوں کی جلوہ مستری نے سے بیرایوں کا تقاضا کرتی تھی، اس سعی و کاوش میں غالب نے سبک ہندی کے دین اور باریک تجریدی اسالیب سے بھی میش از میش استفاده کیا اور استفاره سازی، تنبیه کاری، ترکیب تراثی اور جمله دستیاب

معنی خیزی اور خاموثی کا مسئله غالب کا مرکزی مسئلہ ہے۔ "کویم مشکل وگر نہ کویم مشکل کا ستلہ عالب کے بیبال رسی یا روایتی نہیں ، اس کا تعلق ان کی طبیعت کے اقتضاء افغاد و نہاد، تحلیق عمل کی نوعیت اور ذہن وشعور کی ناورہ کاری کے بنیادی مسلہ سے ہے۔ بیال بداشارہ بھی ضروری ہے کہ خاموثی سے شونیا صرف ایک قدم ہے۔ شونیم کا ایک مطلب بے سنانا، سکوت، خاموثی، خلا۔ اس مسئلے بر مزید بحث آگے آئے گی کہ شونیہ كے بغير كوئى عدد، كوئى اقدر بوے يے بوى يا چھوٹے سے چھوٹى نەصرف كمل نيس، وجودى نیں رکھتی۔ یہ دائش انسانی اور معنی کا سب سے برا خزاند ہے۔ ید معنی یا حقیقت کی المد اور کلید ے۔ بانچوں باب میں شونیا اور خاموثی کے مئلہ سے بحث کرتے ہوئے ہم نے لکھا تھا ہودی قشراور بیدل و غالب کی تحلیقی قشر کا ایک اہم تھا انسال یہ ہے کہ بیز ہان کو شک کی

نگاہ سے د کھتے ہیں۔ زبان ایک تشکیل محض ہے جو روائع عام (routine) یا عام اند بن کا

شعری لوازم ہے بھی جتنا کام لے کئے تھے خوب خوب کام لیا۔ اشکال و اہمال، دیازت،

گلامے اور فقد ایک مدیک می جائٹل ہے، زبان عموے میں قید ہے اور آزادی مطاق کو ٹیمی چائٹن ، با حقیقت کی کد کو جائ ٹیمی کرنگلے۔ زبان شفاف میڈنم ٹیمن یے حقیقت کر آمود کرتی ہے تینی اسیع دیک میں رنگ ویکل ہے، مواد ہے موضوعیت یا جو جت کے رنگ میں جو کمر آلون کی ورقیس ہے۔

شبخ کان را عن خاص ایک جزایاتی قریب براالات کی زیار ما فاقور، اظهار ما فاقد را الباره ما فاقد را الباره ما فاقد را الباره ما فاقد را الباره خالات من المدارات المداره من محل کستانی دادول می استانی خاص با محل می الباره می محل می الباره می محل می الباره می محل می الباره می محل می محل می الباره می محل محل می محل

بہان مجرہ رک خواب ہے زبان ایجاد کرے ہے خاکشی احوال بیخوداں پیدا

227 ازخود گردھگی ٹیں خموثی پہ حرف ہے معربی خوار میں میڈی میں معربی کھی (خ

موني خباد مرسہ ہوئی ہے صدا تھے (غ —

محوثيوں ميں تماشا اوا گلتي ہے گاہ ول ہے ترے سرمہ ما گلتي ہے (رُخِ

الله من کے رکے عرف کا کی ہے ہیں بہار شوخ و چن تک و رنگ گل ولیپ تئیم باغ ہے یا در حدا تکتی ہے (بخ جدایاتی وشع ، هونیجا اور قسریات مول ہیولاے ووعالم صورت تقریر اسد

خوش ہوں کہ میری بات مجھنی محال ہے (J)

361 نٹوولا ہے اصل سے خااب فروع کو

(4) عدم المرابع عدم المداعة المساوية و المرابع المساوية المرابع المساوية المرابع المر

سے منظما انکا ماری کی بین بین الجال و پائی ہے۔ منظم و دوجود سے ناسطوم وہ موجود کے سرائے ملائے میں کا میں الکی بین کا میں کا میں کہ کہ اس کا میں کا بین کو دو انکی موجود کے اس کا اس کا اس کا اس کا کہ کہ اس کا میں کا اس کا میں کہ اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا کہ کہ اس کا کہ کا کہ کا اس کا کہ کا کہ کا کہ کا اس کا کہ کا کہ کا اس کا کہ کا کہ کا سے کا کہ کا کہ کا اس کا کہ کاک معنی سے جمی اور اندر سے خال بوجاتی ہے، یا جہال زبان اور خامری ایک بوجاتے ہیں، معنی خاموق جو ذہن و خیال کا جو ہر اور اظہار و ابلاغ کا سرچشمہ ہے۔

بر ما کشد بیان معاف می کافی دی جرکه بین کا حرای ای را ما اداره او برورهای اساس اداره بین رودهای می ساس مدم و در این و در کشد می می ساز می در این و در این می می ساز می در این می در در این می در ای

ہ و ایس بارٹ تھی ہیں جی میں اس سے مطلق احتراق کی اوجیت داران ہے کہ جاتی ہمائی کے اس سے بی ہلتی اس سے بی ہلتی ال بعد اس سے بی ہلتی اس کا درجاتی ہمائی کی دارائی ہو اس کا بی اس کار اس کا بی اس کار اس کا بی اس کا بی اس کار اس کار اس کا بی اس کار اس کا بی کار اس کار ا

ہے وہ اگل مگرے جات وائی کی وائی ہوں۔ جہاں دہائی ہی دوائی ہیں۔ دہاں کی زمان تھی ہوئی۔ کیے دہی کرتا ہے کہ مکمان اعقود تفقہ شکرے جاتا ہے۔ مہمکرے وہی ئے ہے۔ وہی کاروں کی دوائی مشکرے جاتے ہیں۔ کالی فرواند مشکرے کہ جھ نگاہے کا کان میں سےدوالا دیج نے دیاں کا وہ ہے ہے۔ یہوی کا کا خدات میرانی جاسے ہوئی ماکم کرتے کہ کا خوائی کی کا میران کو اور جے ہے۔

کیا ایشه دو. می بهب اندان خال کر ایان جاست کا داره باد تر بعد به چیش خال آثر در در با بیک اندان در در بازی کار می اندان کردان می می میشند می در بازی در بازی باد برای برای می استران در در بازی بازی می اندان سے برائب یعد می میشند به در بین به بازی می میشند به در بین به در بین به بازی می میشند به در بین به در بین به در بین به میشند به م

طرز آفرس کنٹ سربی طبع ہے آئینۂ خیال کو طوطی ٹما کیوں (مورماننید) (پیشعرنغ نے پہلے مورمانونٹی عیس مال کو مورکا سال تھی)

یہ سعرت سے پہلے عمدہ معلیہ میں معرف ہوائٹنی جب خالب بی عمر 18 سال می) طاؤس ور رکاب ہے ہمر درو آہ کا

یارب للس غبار ہے کس جلوہ گاہ کا (



عدلهاتي وشع ،شولتا اورشع بات 467 گزار تمنا ہوں گلچین تماشا ہوں صد نالد اسد بلیل در بند زبال دانی زباں ہے عرض تمناے خاتھی معلوم حمر وہ خاتہ برانداز کھٹگو حانے گداے طاقع تقربے بے زباں تجھ سے 252 کہ غامشی کو ہے ویرائے بیاں تھھ سے لے سرویرگ آرزو نے رہ ورہم تفظیو اے دل و جان خلق تو ہم کو آشنا سمجھ دل مت گنوا خبر نه سي سير بي سي اے بے دماغ آبد تمثال دار ہے نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی بروا مرضيل إلى مرے اشعار ميل معنى ندسبى خیں کر سرو برگ ادراک معنی تماشاے نیرنگ صورت سلامت (ق +) ہاتھ وجو ول ہے یکی گری کر اندیشے میں ہے 360 آئمینہ تکک صبیا ہے کھلا جائے ہے (ق+) شخبية معنى كا طلم ال كو مجمي جو لفظ کہ غالب مرے اشعار ش آوے (1833) بچلی اک کوند گئی آتھیوں کے آگے تو کما ہات کرتے کہ ٹی لب تھے تقریر بھی تھا (1847)

468

عالب نے اس داز کو یا لیا تھا کہ عام زبان خواجہ سگ پرست کے بینے کی طرح ہے جوابی ای دم کو پکڑنے کی کوشش میں کاوے کافنا رہتا ہے۔ جبکہ زعد کی ایس کیپلی ہے جو عام زبان سے بوجمی تبیں جاسکتی، بدایها بهید بے تھے عام زبان جوسیاہ وسفید یا دو اور دو طار میں بٹی ہوئی ہے کھول نہیں سکتی۔منطق یا علم جدایات بھی اس تناظر میں انفوصض ہے کہ وہ فقد دوسرے فریق کو غلط ثابت کرسکا ہے، سے اور نادر کی تھیل سے عاجز ہے۔ روایت ب كرسلى كا ايك نوجوان ستراط ك باس آيا اور كني دلا، "دسلى ين تمام لوك جموث بولتے ہیں۔" ستراط نے بوجھا،" تم سملی سے آئے ہو"" نوجوان نے کہا،" ہال"،" نو کیا تم جموت بول رہے ہو؟" بینی اگرتم ہے ہوتو تنہارا قضیہ غلط ہے اور اگر تنہارا قضیہ سیح ے تو تم فلط ہو۔ عام زبان اور عشل محض دونوں منطق اساس ہیں۔ یہ بحث تو کر کتے ہیں، فریق کو فلد تو ابت كر كے يون ، كا كات كى سر يت ك رازدان نيس بوكے \_ زندگى كى سزیت معمولہ زبان و ذہن سے آھے کی چیز ہے جیسا کہ غالب کے پہال اکثر ہوتا ہے۔ جدلیات نفی کے نفاعل سے غالب کی ہار غیر معنی نوع کے تجربہ کے روبرہ ملتے ہیں۔ قر زبان یا بے صدا زبان اس قبیل سے ہے۔ غالب کی شعریات باور کراتی ہے کہ عام زبان کی درجہ بندیاں اور تشادات عقل عام کے قائم کردہ ہیں۔ یہ اصل نیس ہیں، ون رات میں رات دن میں، اندحیرا اجالے میں اجالا اندحیرے میں، محط دائرے میں دائرہ علا يس بدل جاتا ہے، چزين اتن الك الك فيس جين بنتي نظر آتى جين، تشاوات كى افتراقیت اتنی اصل نہیں جتنی عرف عام میں نظر آتی ہے۔ یہی معاملہ حسن وعشق، ججر و وصال، قرب و دوری، نشاط وغم یا رخ و راحت کا ہے۔ بیرسب زعر کی کے معتائی اسرار کے متوع برائے جی۔ اور ان کے بہد یا ان کی عمد میں اتر نے کا ایک میراند زبان کی افتراقیت اور محویت کوشق کرنے یا اس سے ورا ہونے کا ہے جس کی قدیمی مثال شوئیا میں ملتی ہے یا جدایات تھی کے ان چرایوں میں جو دائش ہند اور سک بندی سے چلے آتے تھے۔ غالب کی ارضیت آشا اور انسان اساس شعریات میں بید جدلیاتی میراید ایک آرث، ایک کمال فن کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں جوعمارت ہے زندگی اور انسافی رشتوں کو جہت در 469 جدلياتي وشعء شونتينا اور شعريات

جبت كولنے، جرت كدؤ كائات كے نيرنك أظر عمنى كى كوناكوں كيفيات كو اخذ كرنے اور کشف وبھیرت کا مجھی نہ بند ہونے والا در وا کرنے ہے۔

خاموثی کو زبانوں کی زبان یا خاموثی کو نسانی عمل کا حصہ سیجھنے کی روایت علق تہذیوں میں مخلف پیرایوں میں لمتی ہے اور دنیا بجر کی متصوفانہ گفر کا حصد ہے۔ اسلامی روايت بيل بهي جلد تشيء ذكر مخفي، استغراق، جذب و كشف، بينووي، ممشدكي، مثلف تصورات کے مختلف درجات اور مقامات ہیں۔ لیکن جیسا کہ حدلیات نفی کی فلسفیانہ روایت ے بحث كرتے ہوئے جيلے اشاره كيا جاچكا ہےكہ "مون (١٩١٤)" (خاموثى) ابلور بالحنى واردات كا جبيها فالفياند نظام وأنش مندش جيني روايت يبلي يبل بايا جاتا ب ايها شايد

كبيل فين بريض رواجول بين اب ابلور توك يا ابلور وهيان اطتيار كرنے كا بحى جلن ر با ہے۔ یا مجر language of unsaying ہے، یعنی جونییں کہا جاسکتا اس کو کھنے کا ممل یا بذر بعد استخراق (وصیان) بالمنی واروات کے کشف کاعمل ۔ یہ ظاہری استحموں کےعمل ے بث كر و كھنے اور سوينے كا عمل ب، اس ذائن وشعور عافيل جو ميكا كى زبان كى ھو یت کا شکار ہے۔ زبان تعینات میں قید ہے۔ دافلی واردات ندہی ہو ماتھلیتی تعینات کی زبان سے ورا ہوجاتی ہے خصوصاً جب وہ کیا و ناور ہو، معمالی جو یاستر سے کی کیفیت رکھتی ہو۔ وافلی واروات کی کیائی میکائی وہنی وشعوری عمل ے آھے جانے میں ہے اس لیے کہ زندگی اور کا کات بجائے خود معتبہ ہے، چنانیداس کے اسرار میں اترفے کا عمل بھی معمالی اورسر بت مملو ہے۔ آج کل ایسے تعلونے عام بین (Sudoku) جن کے مخلف اجزا کو

آگے چھے سرکاتے رہنے ہے حل لکل آتا ہے۔ ایک فلسٹی کا قصہ ہے کہ کرمس کے موقع پر اس نے اپنے بچ کو تحد دینے کے لیے ایک سمنائی puzzle فریدنا جابا۔ ساز میں جو مجی puzzle الكروية فلفى جوخود رياضي ومنطق كا ماهر تها است چنكى مين على كرويتا- اس في فرمائش کی کدکوئی ایسا تحلونا لاؤ جو مرانے آسان تحلونوں ہے الگ ہوجس سے حل کرنے میں کچھ وہنی مصطب بھی ہو۔ سیز مین نے ایک اور تھلونا لاکے دیا۔ فلسنی نے کافی مغزباری

ک، اب کی puzzle نے عل مورفیس دیا۔ قلنی نے شکایت کی کد بہاتو بکار ہے، بہاتو حل

عرفی

دو کرچی دیا، شی ماہر ووکر اے مل کھی کرسکنا تا چید کیوکر شار کر سکتا کا۔ والادار نے کہا اس کی ساخت ہی ایک ہے کروشش کے باوجود انظمی رہے۔ مید محلوقا دیا کی مثال ہے۔ دیا ایک مصنعت ہے جو مجلو شی کیوں تا سکانا اور کیمو یا سفتر کی

کا ناکت ایک معتبر ہے، خام فائی کا قائل اور بدایاتی جواب اس کے رویدہ ہوئے اور اس کا مطموع نے جی نگل عزید کا اور مقابل آنے کا کا کا کا مطرح کو جو ہوئے امال کے اور دائل کا میں کا مطابل کا تم بہتر ہوئے کئے جو اس سبک بدنوں مال ہے رواجت معربی ہے چھے سے اور تین میں اکار آئی میں کا مطابق کا طرف میں اس کے سکھ الشارات واقعی بھر بازی کی اپنی رواجت ہے، مثالی جزاراتی کا طفیاتی تقامل کارگر دیوال ہے۔ الاکھری کی بھی کا

> منتر ماہو چہ التول ند بیٹی کہ الل رمز لوح و تھم گذاشتہ تحریر می کنند رامش نظر ذات تا می اس کا منظر ند ہو الل وجران او تھم کر بنا دیسے ہیں اور تحریر کرتے ہیں)

زبال زکت فروباند و راز سن ہاتیہ۔ بشاعت گئی آخر شد و گئی ہاتیہ (زبان کنتے بیان کرنے ہے عاج رہ گل راز آ ایمی ہاتی ہے، ٹمی کی بشاعت تمام میل کیسی ٹی ہاتی ہے)

یک تخن فیست کہ خاموثی اذاں بہتر ہیست فیست عظے کہ فراموثی اذاں بہتر فیست (ایک گانٹی ایا ٹیمل کرخاموثی اسے بہتر ندیو، ایک جح) کم ایسا ٹیمل کہ فراموثی اس سے بہتر ندیو)

عدلهاتي وشع مثونيتا اورشعريات

ساز د خموش تا من جیرت فزوده را مويد شنوده ام سخن ناشنوده را

( تا كديش جيرت زوه خاموش جوجاؤن،معشوق كبتا ہے اس نے وہ بات س لي ہے جواس نے تی می تیں)

تو اوا پنج نه ای ورنه تغافل نکه است. لوسخن بنج بنداي ورند فموثى بخن است

(اتو ادا سے دیس ورند تفاقل بھی نگاہ ہے، تو خن سے تیس ورند فرقی بھی خن ہے)

كاغذ و كلك چه از سوز ولم برتابد خس و خاشاک بلف دارم و آتش جیز است ( كاغذ وقلم ميرے سوز ول كونين يا يحق بخس و خاشاك ميري مطى بين جس اور آگ ہوئی ہوئی ہے)

جوبر بینش من در ته زنگار بماید

آل كد آئينة من سافت ند يردافت ورلغ (میری بینش کا جوہر زنگار کی عدیس جھیا رہا، افسوں کدجس نے میرا آئینہ مثالا اے بوری طرح نہ جاکایا) ناصرعلی سر بهندی

زگمنامی طرازد کاروال با شهرت عنقا خموشی جون زحد ببرول شود شور جرس وارد (علا كا نظر دا آنا اس كالمسلسل شيرت كا باعث بيد فوشى مجى جب مد ي كزر عاتی ہے تو جرس کا شور بن عاتی ہے)

محرقلي ميلي

ظهوري

فيضي

نظيري

غالب: معنى آخر في، مدلهاتي وشع ، شونمتا اور شعر مات يبدل ساز وحشت هيئة ساكن نيست کا پر برچد ر زند باطن نیست کو ہر دو جہاں یہ تفکلو خوں گردد حرفے کہ خامقی یہ رسد ممکن نیست (ساز وحشت دراصل خاموش فيس ب- فاجركة اى زور مارب وه بالن فيس موسكا بيد دونول جبال محتكوين بطف على خون جوجا كين، حرف جو خاموثي تك تأثير حائد اس تك مينجنا ممكن نبيس ) بيدل بالتج حمل حديث نه گفتن نه گفت ام برگوش خوایش گفته ام و من نه گفته ام (می نے کی سے قیم کیا کہ صدمید ول کی سے ند کود ہے اس میں نے فقا اے کان ش کی ہاور ش فے تیل کی ہے) يىدل اے با آئیہ کر درد تفاقل باے حس خاک شد در زیر زنگ و جوہرے بیدا نہ کرد

(بائے کیے کیے آ کیونس کے تفاقل ے زنگ کی تدین دے رہ کے اور ان (K-Tankner)

اے بیا معنی کہ از نامری باے زبال باہمہ شوخی مقیم بردہ ماے راز باند (السوال كدكيم كيم يك عادر معنى زبان كى عامرى سے دائر ك يردول يل دي ره كے) يبدل

بيرل

نیست بیدل غیر از اظهار عدم اندر جیان تاخوشی برده از رخ برگلند آواز بود جدلياتي وشع، غونيتا ادر شعريات

(بیدل عدم کے اظہار کے مواد نیا میں کیو گین ہے، جیسے می الموثق رنے سے فقاب سرکائل ہے آواز میں جاتی ہے)

خی اگر بھر معیست نیست بے کم و پیھے عمارتیست خوشی کہ اختاب نہ دارد

م مردر مستقد المواقع المدار المقاب من و الرو (حَق يَصَان مرابر مثلي بوال مِن كي مِيشَى كا امكان ربتا ہے، البت عمارت جو الموق ہے اپنا جواب کیس رکھی) يبدل

بدل

گر یہ پرواز و گر بدسی تعیدان رقم رقم اما جمہ جا تا نہ رسیدان رقم (پرواز یاسی سے علی جاک دوڑہ جماع اور اگرچہ برجکہ جماع کویا کہ واقع تیج

ري الريخ بريد الريخ الريد الريخ الريد الريخ الريد الريخ الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد ا تحك بما يا

من یا از اطافت نہ پذیرہ تحریم نہ شوہ گرد نمایاں زرم توسی یا (مرائش (بریائے اطافت) تحریکی در شائیس آسکنا، میرے رم توس کا خوالی ہے کہ اس کے روٹین انجین)

> دباشدش شخنه کش توان به کافذ دو برد که خوانید شمر بات معدنی دارد (از محاکم ذیش باید رقیم مکان ایک شکر کرد روس ایک دارد

(اس کا کوئی شن کافذ پر قبل تکمها جاسکا، فجر کرو کد میرے پاس گهر چیں جو معدن ای سے نکالے جانکے ہیں)

طول سفر شوق چہ پری کہ دریں راہ چوں گرد فرو ریخت صدا از جری ما (سفرهق کی دوری کو کیا ہے چے ہو کہ خوصدا انتر کرد جری سے جوگل ہے) جدایات، بارکسی جدایات، بودهی جدایات، متصوفانه جدایات اور غالب شعریات جدایات عرفی مادہ میدل سے ہے۔ اردو میں بطور اصطلاح جدایات کا جنن زیادہ قد يم نيس ب، بمعنى معلق بحث واستدلال كاعلم بامعمول في محمى قفي كى صداقت كو يركف یارد کے لیے بروئے کار لایا جائے جیہا کداویر ہم نے سلی کے نوجوان کے معالم میں د يكا-مغربي فلندى روايت يس جدايات كى ترقى يونانى فلاسفدك بعد كانف اور يكل كى مرہون منت ہے، لیکن اس کی اصل شہرت مارکس اور اینجنز کے 'جدلیاتی مادیت کے اشتراکی تظرے کی بدولت ہوئی جو ذہن سر بالاے کے تظریر تفوق اور ٹیگل کی حدامات کا احتوارج ے جس میں متقابل قوتیں ایک اعلیٰ سطح پر یک حان ہوکر معلب ہوجاتی ہیں۔ یہ اشراکیت کا بنیادی فلفہ ہے۔ اردو میں بداصطلاح بار کسی اثرات اور ترقی بیندی کے ساتھ ساتھ عام ہوئی۔ لیکن دائش ہند میں جدلیاتی گلر کا رواج ویدوں اور اپنشدوں کے زمانے سے جا آتا ہے جدایات نفی کے بلورہ جس میں قضیہ در قضیہ ثابت کیا جاتا ہے کہ کا کنات سوائے 'مایا' کے پکے بھی تیں۔ اس کی اصل 'پر بھٹ ( وات مطلق ) ہے زبان یا وہن جس كى تغريف متعين خيين كريكية \_ (ويكييه باب سوم)

Negative Dialectics اورنو کی مشہور کتاب کا بھی نام ہے جس میں کانٹ اور دینگل کی جدلیات کوچنٹے کیا گیا ہے (1966ء اگریزی ترجمہ 1973)۔

ر کر کے بارے کم کیا جاتا ہے کہ اس نے تولی کی جدارے کی الر مرکز کے الر کر الر کے مل کوری کی دور اس کا کوراکسٹ اس کیا کا بالا بات کہ مرکز ان اس کر رہا ہوگا کے البخدی کا جدارات اس کا موجود کیا اور اس کا بالا اس کا بالا کا بات کیا ہوگا گا تھا اتجا ہے اس مجرد کی دو سے کا گئے کا دور الا ان ضربے جان کی وہیڈ میں میں میں کا میں میں کا ہارات کے افور کا کوری کے الا ان کے جو بالا ان طور کا جان کے اقداد اس میک سے اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا المقابل کے اگر اس میں کی کے اگر کا کی جو بالا ان طور کا بالدی کا میں کا میں کہا تھا تھی وہیڈ کی اس کا سے اس کا اس کا میں کا میں کہا تھی کوری کی گئے کا دور دائوں کی کا کی کھیل کی کوری کا میں کا میں کہا تھی کی اس کا سے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کا میں کا میں کہا بالدی کا کہا تھی کی دور اس کے اس کا میں کہا تھی کہ تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی ک

مارکس کی جدایات ماویت اساس ہے، یا افتاروں کی جدایات ماورائیت اساس ہے، اور میں کیفیت متصوفاند جدلیاتی رویوں کی ہے جوسب کے سب ماورائیت اساس ہیں، ان سب کے مقالمے میں پودھی شوعیتا نہ ماورائیت اساس ہے نہ مادیت اساس۔ بداس حد تک منزہ اور یڈیکل ہے کہ اپنی جدلیاتی سوچ کی جیز دھار سے ہرتعین کو کاٹ دیتی ہے، کسی قضیہ کو بند نبین کرتی اور طرفوں کو کھلا رکھتی ہے۔ کا نٹ و تینگل کا مقصود وہن انسانی کے تفوق کو فابت كرنا تھا، ماركس والجلز في اس سے ساجى ساخت كو يدلنے كى بشارت دى۔ وائش مند یا متصوفانه قکری روبوں کا مقصود وجود یا ذات مطلق کی کند کو بانا، لینی شمان وصبان با مرقان وسلوك يا معرفب حق ك درجات كوسط كرنا ب، جبكه بودهي قكر يا شوعيتا بين ايها کے بھی نیس اس لیے کہ حقاقت کی نوعیت النیل ہے، حقیقت شاقطمہ ہے۔ اس کی من قضاند نوعیت کو کھو لنے جانا اور قبول کرنا ہی اس کی عمد کو بانا ہے۔ شوعینا کا مقصود ند باورائی ہے نہ غیربادرائی، یہ نہ اس موقف کے ساتھ ہے نہ اس موقف کے ساتھو، بلکہ متنا قضانہ نوعیت کو مجلمنا، طرفوں کو کھلا رکھنا، ہے لوث ہونا اور آسمجی و آزادی کے احساس مے ملتج ہونا ای اس کا منتجا ہے۔

رہے ہیں کہ عالم سے کہ میابی آن رہے وجگہر کے اداقی کی الاصور کا حد رہے ہیں۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے جہ در ہے۔ یہ ہیں کہ میں موروں کے میں کہ میں موروں کے اور مارے کی کائی میں موروں کے اور مارے کی کائی ہے۔ وقتی کے استان کے اعتمال ویٹی کی اعتمال ویٹی کی اور گوران کی اعتمال ویٹی کی اور گوران کی اعتمال ویٹی کی اعتمال ویٹی کی اعتمال ویٹی کی اعتمال میں در در بیٹائی کی ایس ای کا میں کہ میں موروں کی کہ میں موروں کی کہ میں موروں کے میں کے میں

 عدلياتى ونشع وشوعينا اور شعريات

477

یہ شافشات کو ان کی تجمت پر تحول کرتا ہے، اور ہر بر موقف کو رد کرتے اور سعی کا چیزگیٹ نظر قائم کرتے ہوئے آگی وا آزادی کے احساس کی راد کھول ویتا ہے۔ دیکھا جائے تو سیک جندی اور خالب کی جدایاتی نظر کے فیشان حارب کا آئی کیالو۔

دیکھنا جائے تو سیک ہندی اور خالب کی جدایاتی قطر سے ایشان جاریکا ایک پہلا ہے مجی ہے کہ صدیوں سے سراور زبانی تبدیلیوں کے باوجود جدایاتی جو ہر آرج مجی صنف خوال کے شعری چذایوں کا حصہ ہے اور اسے چدیشمیں نشاش کا احساس وانا تار ہتا ہے۔

کے شعری چیزایوں کا حصہ ہے اور اپنے ویشین النائل کا احساس ولاتا رہتا ہے۔ وریدا کی طرکیس اور غالب شعر بات

ما سبت ما بسياس عن ما بداره من البيارة المراق كالمحدد في بدادار لك كالمحدد من المدارة المواقع كالمحدد التواقع من المواقع كالمحدد التواقع من المواقع كالمواقع كالمحدد التواقع من المواقع كالمواقع كالمحدد التواقع كالمحدد المواقع كالمحدد المحدد المحدد المحدد المواقع كالمحدد المحدد المحدد

کتیج میں وہ فی نفسہ ہے ہی جد لیاتی۔ اس بات کو جان لیے کے بعد اب یہ رکھنے کی شرورت ہے کہ شعریات کے تمال میں دوطرفین کارگر چین: زبان اور ذائب نے ذائب کی سائٹ جد لیاتی ہے میٹنی ان کی گھڑ میں جدایاتی طور محولہ جوہر جاکزیں ہے۔ خالب کا وائن حقیقت کے ایک رزغ بر المثان می را مند و مندا کی وقت حقاف کا دولگی یا بر هم گل که ایج زار می به یا سا

حصر با سر و کلی می به زان ده هم را که در (600) به په یا که و کار از این استان می به از این می به از این می به از دی و دول به یا به از این می به از دی به از این می به این می به از این می به این این می به این این می به این این می به این می به به این این می به این می به این این می به این این می به این این این می به این این این می به به این این این این این ای

جدلياتى لفظ

برادی الا لا کا معلق کی معود افد سے قریم یا جائیں بین بہتے ہیں خواتری کے بابد الوران کی ماہد افداری کی دران کار بیٹ کی بھی کہ بابد کا برائی والد بھی کہا تھا ہے کہ الا جائے کہ الوران کی بھی کہا تھا ہے کہ الوران کی الوران کی بھی بھی بھی کہ الوران کی الوران کی بھی بھی بھی ہے کہ الوران کی ماہد نے ماہد کی ماہد کی بھی کہ الوران کی بھی بھی ہے کہ الوران کی ماہد نے ماہد کی ماہد کی ماہد کی بھی کہ الوران کی ماہد کے ماہد کی بھی ماہد کی بھی ہے کہ الوران کی ماہد کی بھی ہے کہ الوران کی بھی ہے کہ الوران کی بھی ہے کہ ہے کہ بھی ہے کہ کہ بھی ہے کہ برک المران کے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ برک ہم ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ برک ہم ہے کہ بھی ہے کہ برک ہم ہے کہ بھی ہے کہ برک ہم ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ برک ہم ہے کہ بھی ہے کہ برک ہم ہے کہ بھی ہ

وونہیں بھی جو کلا کی غزل کی شعر یات بھی۔ كلمة نفي اورتعبير نفي

اتنا معلوم ب كدعالب كي شعريات ك مرشد و ناز وخرام كى ايك ايك ادا كو باروں نے کن ڈالا ہے، ترکیب سازی، استعاریت، تشبیبیت، چکریت، تشالیت، علامتید، وفتر کے وفتر موجود میں، ای طرح لوگوں نے انشائی، خبرتی، استخبامیہ جہات بر بھی خوب خوب تکھا ہے۔ ایسے میں کامر ُ نفی یا تعییر نفی پر توجہ نہ ہوئی ہوالیا ممکن نہیں۔ نفی کے دو جار افقا اردو کے عام لفظ میں اور زبان کے عام چلن کا حصہ جیں۔ غالب ہی کیول بدسب کی دسترس میں ہیں، سب انھیں برتیج ہی اور ان ہے کسی کو مفرنہیں۔ تاہم واشح رب كدكوئى بهى مفرو لفظ يا كلمه بجلب جاوونيس بنا جب تك كدووكس تدفيس اللياقي اللام، لاشعوري افزاد ونهاد يا شعريات كا پيرايه ند موه ليني جب تك كه وه خون كي رواني كي طرح شعری زبان اور جمله معنیاتی وسائل ولوازم کے خلیقی تفاعل کا حصد ند ہو۔

یاد ہوگا کہ تیسرے اور چوتے باب میں ہم نے جدایات ننی کی فلفیانہ جروں سے بحث كرت بوئ وكهان كي كوشش كي تقي كد مفرو كلمات نفي صرف دو جار جي اور حركيات لقی لاحدود چنا بی نیس مجولنا جا ہے کہ تحرک کے امتبار سے حرکیات نفی بالقوۃ زبان کا core ہے۔ یہ اگر کسی مدهی فلسفیانہ فقام کا حصد ہے تو تخلیقی تفاعل میں مفردات پر ای موقوف نبیں ، بدان کے بشمول ہی نہیں ان کے درا بھی ہوسکتا ہے۔

شوغیتا، شعریات اور جدلیاتی وضع

الله يمل وضاحت كى جا يكى ب كمشونيا سے مرادكسى نوع كا كيان دهيان ياسلوك وعرفان نبين، بلكه فظ وو نفي اساس جدلياتي طريقة كار جوهيات متناقضه كي طرفول كو كحول وے۔ ہرچند کدشونیتا بطور ضابط کار کو ہودھی مفکرین نے ویدوں اور افتضدوں سے چلی آر ہی ماورائیت کو رو کرنے کے لیے رائخ کیا، تاہم مجنب بدند فدائی قکر ہے، نہ کوئی فدائی ضابط۔ یفت سه او سه میریند که کاری هور به یا یک فرای همرین کلمی را خالت که دائم به جار جاهی مستخد که دو در حافظ که این موان به با برای برای موان که با برای موان که برای موان ک

است المساورة والم طلق ال ميران المساورة على المواقع ا

481 جس پر تضوف اور

ھاپ آگر تھلیجیت کی حدّ ت اور استوان کے آئی عالم میں ملنے ہیں جس بر تھوں اور بلادائیت بھی رفت کر سکتے ہیں۔ لیکن خاک با جاری مئلہ انظا وسمنی کی تحدید، موسیت، جازیت اور تھینات کو باٹش باٹس کرکے ایک ایک فحریاتی ویا طاق کرنا ہے جس کی حسن آخر بی اور نادرہ کاری برنجی زوال ندائے۔

آخری الدوره و الدوری کی اوران سال ما سال می کند را نامد کند اور ادرای است به را ب کی کرد کند اور ادرای است به را ب که کل در همران و بیون کوی می است و بیان در همران می می کاری در است و بیون می کند و بیده این می می کند و بیده این می سال می کند و بیده این می کند و بیده کلی این می کند و بیده کاری کاری می کند و بیده کاری می کند و بیده کاری کند و بیده کار

گھنچیہ کے طلساعت میں میں بیکی اور عموں کی جائن ہے۔ (اس کی واٹین پہلے کی بڑی ہوائے گئی اس کی گئی ہے ہے کہ کسی کی شکے کا اجازے اس کا ٹی میں شخر بڑی جائے گئی واض کے کا خصرہ کم بیری میں میٹری بدوگر ہوائے ہے ہے۔ اگر آئے ہیں کہ طبیع پیش طرعیہ میں بیری میں میں بیٹری ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہے۔ بیان بیٹری کر ہے جائی کر گئے جی میں کم طبیع کی اور گئی ساتھ جائے ہی میں میں ہوائی میں میں ہوائی کے اس کا میں ہوائی ہی اس کے کہ ہے جائ میں کا میں سے بید داداد اور دوشر ہے۔ اس کے ہے کہ دیکر میں اس کا میں ہوائی اگر کے بیٹری ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی

منافی اور اس کی نوعیت اور لامتا بیت کے بھی خلاف ہے۔ یہاں اشار نا بوضتیں درج کی جارہ می جل بطور مورد جل معنی فقط اشارہ مجر یا اصول مجر جل۔ ان کی نیزنگ نظر تعبیر شوند کے داکس طرف لگنے سے بتدے کی قیت دی، میں، سو، دوسو، بزار، لاکھ، کروڑ، ارب، كرب ... (ان كنت) من تك كي بوء كق ب- مويا شونيه (نفي يا لا) لامدود طاقت کا خزانہ ہے۔ جہاں عدد محدود ہے، شونے یعنی صفر لامحدود ہے۔ صفر اگر چہ اغرر سے خالی ہے، بیدمکان تا لامکان زمان تا لازمان کران تا کران بجر بور بھی ہے۔ اس احتبار سے ثوني بجنب كليتيت ب، يراثات كالدب، ال كيفيراثات بقدر يا بمنى يا ب نثان ہے۔ مزید یہ کہ شونیہ فقد اثبات کی قدر کو برحا ہی نہیں، گھٹا بھی سکتی ہے۔ شونہ یحیٰ نفی کا نشان اگر دوسری طرف کو لگا ئیں، مثلاً 10-، 100-، 1000-، علیٰ بذالقیاس، تو بدارب كرب مناتك قدر يامعني كو كلنا بحي سكتى بيديكن تلفة بحي كم ب كم مناك کچھ نہ کچھ اثباتی قدر کا اقرار پر بھی رہے گا، یعن محله صدر فراز کی طرح نشیب بھی لا محدود لينى infinite ب- اور اعشاريدى طاقت كونظرين رئيس تو منصرف لا تتنابى بلك لا مدود كا مجى لامدود ب، ووسر الفالول مين شونيه مهاشونيه ب، لين مهاخات با مباتخلیقیت یا infinity اینی لامدودیت کا لازوال فزاند یا حقیقت کی علمد یا سرالاسرار! فورطلب ہے کہ وہ کیا ابداع ہے جو غالب ہے اس نوع کے اشعار کہلوا تا ہے:

به رنگ شیشه بول کی گوشد دل خال 234

مجعی پری مری خلوت میں آنگلی ہے (نج)

صرت نے لا رکھا تری برم خیال میں (ž) گلدست لگاہ شویدا کمیں ہے

الله عدل عدال الله الله دی ہے باے دائن اس کو وم ایجاد مثین (ق+)

الله ونیا کی دومری خلیقی روایتوں میں لغی کی حدلباتی حرکبات یا قوت کومحسوں بند کیا میا ہوالیانیں ہے۔ بینائی فلفہ میں Apophasis کی روایت ہے بینی جو کیا نہ جا سکے یا زبان سے ورا مو، بطور ڈاکھا، یا بطور خاموثی یا بے صدا زبان جو حقیقت لیحی مطلوبہ معنی 483

ك بيان سه ورا مور ييني روايت من تاؤ فلند تو قائم على جدايت ير سه:

The Tao that can be spoken is not the Tao مین روایت دو متقابل جدلیاتی قوتوں کو پنگ اور یا تک کا نام دیتی ہے جو ہامد کر

مصروف بہار ہیں، اور زندگی کے برشعے کی توجید وین تھر میں بیک اور ما لگ کی رو ہے کی جاتی ہے۔ ہندستانی فلسفیاند رواقوں کا اثر مین پر بھی پڑتا رہتا ہے۔ واش بعد کی روایت اور بودی شونیا کی روایت مینی روایت سے زیادہ قد یم نیس تو موفر محی نیس۔ واش جند اور بودهی جدلیات میں حرکیات تفی کا نظام کہیں زیادہ جد کیر، بجربور اور عمیق ہے اور بدے پانے یر ہندستانی قلر وظاف کا حصد ہے۔ مزید بدکہ خیالات کی آمد ورفت کا سلسلہ

إدهر ، أدهر كورباب أدهر ، إدهر كونيس، ادراردو ، تو دور كي نسبت بحي نيس. الله غالب كى جداياتي تكركا مسلد فظ زبان كى نارى اي نيس بلكه عدم معنى كا احساس بھی ہے۔ یعنی ہر تھکیل اندر سے خالی ، شونی یعنی اپنا فیر ہے۔ اور یہ غیر ماورائی رو ور رو کا احساس باب ہے قلب ونظر کی آزادی کا جواستعارہ ہے از لی معصومیت اور نے لوثی کا۔ اللہ حرکیات نفی کا طور فالب کے بہاں بھی بے لوث فریق ہے، ایک طور محض یا طریق محض جو کھر پرنعی کی دھار رکھ کر آ گھی کی طرفین کھوٹا ہے، جو نہ صرف پیش یا افادہ یا عامیانہ کے زنگ کو کا ثا ہے ہلکہ ہر طرح کی رواحق بابعدالطبیعیات کی تحدید، تلک نظری اور

میکر بندی کو بھی منسوخ کرتا ہے۔ مزید یہ کدائی طرف سے بیطور کسی بھی نوع کی ضابطہ بندی کا موید نیس ۔ شوئیتا کا سفر معمولہ ہے آزادی کے احساس کا بے لوٹ سفر ہے۔ غالب کی شعریات کا سفر بھی حسن کاری اور آزادی کے احساس کا بے لوث سفر ہے۔ غالب بھی سكى لاگ كوروانيين ركتے ـ ان كامقصود چۇنكداول و آخرار نئى ب، وولنى اساس تشليقىيت ے معنی نادر و نایاب سے طلسمات کی تفکیل کرتے ہوئے زندگی کے حسن ونشاط اور سوز و ساز ہے گداختگی اور آزادگی کا نور کاڑھتے ہیں تاکہ وسعت مشرب، کشرانجتی اور محت کا

فیض عام ہو، اور شرف انسانی اور حوصلہ مندی کی راہ تھلی رے۔ ا زبان کا روزمرہ چلن یا عمومیت حاس کو الد کرو تی ہے، لفظ اندر سے خالی یا

الله حركيات لى كى كى فدى طور سے رواج معنى كو يكس متعلب كرنا، مضوخ كرنا اور اى عمل سے معنى كے دومرے رخ يعنى كى الوكے رخ كو قائم كرنا يا قائم كرك

ہنا جدلیات نفی ( ظاہر، خفی مضر یا محدوف) کے نفاعل سے انو کھے/ اچھو تے/ یا شے معنی خلق کرنا اور طرفیکی خیال یا عدرے وجدت اوا کاحق اوا کرنا

و دو تقایا کر قائم کرنا اور دونوں کے رو در رو یا تساوم سے ٹی صورت حال کو سامنے انانہ یا دونوں کے جدلیاتی عمل سے نیا، انوکھا یا ویتیدہ معدیاتی نظام علق کرنا، یا متصادم محمد پر مشکل کوشمار دیا جونہ ہے ہونہ وہ ج

مصادم ور پر ان و سما دیا دید به بونه به و به و ۱ معموله معنی کورکیات نفی گردش میں لے آنا ،معنی کی طرفوں کو کھولنا اور طرفکی شیال کی صورت حالات کو قائم کرنا

الله حركيات أفي سے تول محال كى تفكيل كرنا اور معمائي فضا پيدا كرنا

شعری منطق کی حسن کاری سے لفی اساس استدلالیہ لانا، معمولہ کو منسوخ و منطلب کرتے حقیقت کی ٹی آجیر کو قائم کرنا لینی خیال بندی کرنا اور بار یک خیالی کا حق

## عدلياتي وشع مشوعينا اور شعر يات

485 حركهات نفي كے تخلیق تفاعل مصمون آفر في كرنا، مضمون مصمون بنانا، يا يكسر

حرکیات فلی کے کسی شکسی طور سے معنی میں افتال یا اٹکاؤ یا تفاؤ tension پیدا کرنا، اگره ڈالٹا، پیچینے کی بیدا کرنا، معنی کی وشع کو مختلفاند، یعنی defamiliarise کرنا یا

معنى ميں غرابت بيدا كرنا

حدلهاتی وضع ہے معنی دریاب کوخلق کرنا تفاعل ففي سے معنی نادر و نایاب کو فلق كرنا

فغی اساس حرکیات کےمعلوم یا نامعلوم طور ہے ڈائن وشعور کی ان ویکھی تہوں میں اتر نا، نے خالی پکیر، نے تصورات مامعنی کی ٹئی کیفیتوں کی تشکیل کی راہ کھولنا حدلماتی وضع کے کسی طور سے نئی ملفظی و معنماتی تراکیب، تمثالوں اور استعاروں کو

تفکیل دینا یا ان کی مناستوں ہے ان کومتلب کرنا یا ان کے مقابل نئی تراکیب، نئ تمثالیں اور استعارے خلق کرے معنی نادر کی کرشمہ کاری کرنا معمولہ یا چین یا افحادہ یا فرسودہ کو ترکیات نئی کے ﷺ سے تازگی و دوشیزگی عطا کرنا

دو قضایا کے تصادم سے درمیانی عرصہ کواس طرح سے برقا دینا کہ لاشعوری کشاکش کی مثال کے بلورمعنی معمائی طور ہر بیک وقت ایک طرف بھی راجع ہواور دوسری

طرف بھی اوراس کی تحلیل ممکن نہ ہو معموله ساجي/ افادي/ اخلاقي/ روايتي اقدار كوچيلنج كرنا اور الحيين بليث كرنتي منفرد شعری و تخلیقی سحائی کو سامنے لانا

معموله نداہی عقائد کا رد اور جدلیاتی شعری استدلال ہے اس کا جواز لانا

ند تبول اورمسلکوں کے موجودہ روائ تصورات کا رد اور تولیقی جواز

حدلیاتی وضع ہے ہر طرح کی رواحی ندہی تک نظری، عصبت اور علاحدگی کی تمنیخ و تظلیب اور وسعت مشرب اور آزادگی و کشادگی بر اصرار

لقی اساس شوقی و مذلہ نجی و مزاح وظرافت ہے طرفوں کا کولنا اور بنی نوع انسان

غالب: معنى آخرين، جداياتي وشع، شويينا اورشعر مات ے عبت كا اثبات كرنا، آزادگى و دار تكلى كا جواز لانا اور يادگى و رسوائى كو ذريعة افتخار

الله متعینه رواتی شعریات کے ہرمتبول عام طور کا رد

🖈 وجودی مسائل میں ہر طرح کے رواحی ماورائی متعینہ موقف کا عدلیاتی رو اور محت ارضى اور حتياتى وانسانى موقف كوساين لانا

الله الرمعول موقف كرد در رواسه عدم موقف aporia ليني لا ينجل معما في ما محد مجري صورت حال کا ساہنے آنا جومعنیا تی چیلنج کی نوعیت رکھتی ہو

طرفوں کے ایکا کے معنی کا وحدلانا یا معنی کی معمولد انتہاؤں کے ایکا وحدلا عرصہ یا grey area پيدا کرنا جس کي تحليل و تعبير آسان نه جو

الله الله عن الفاعل معمول معنى مين شدت، تازه كاري يامعنى بندى كى نئ صورت فلق

ساہنے کی معمولہ بات کواس طرح تھما و بنا کدمعنی لئو کی طرح گروش میں آ جائے معمولہ معنی کو ہے وخل subvert کرنا یا ہے مرکز decentre کردینا

افی اساس شعری تفکیل کا بظاہر آسان بلکہ سہل منتبع نظر آنا لیکن باطن معنی کا متحبیہ و، يراز اشكال ما كره دركره بموتا الله خود احتسالي سے كام لينا اور ذات سے الك موكر خود بر كرفت كرسكنا\_ ليمني بقول

عرفی، یکدم منافقاند نقیس در کمین خواش – والی کیفیت - غالب کے علاوہ شاید عل کوئی دوسرا شاعر ہوجس نے اپنی شعریات براتنا ریاض کیا ہواور اے کلام میں اس قدر تنفيخ و ترميم كى جو- زبان و بيان ،معنى يالى، كلته رى، خيال بندى، وقيقه نجى،

جدلیاتی حرکیات، ہر کہیں کوئی فیر بے جو کمین میں بیٹیا مواے اور اندر ہی اندر ہر شئے پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ غالب تخلیعیت کے تفاعل میں ذات ہے الگ ہونے

حدلماتي وشع وشونيتا اورشعريات 487 کا عجیب وغریب حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ قول غلطانیں کہ بوی تقید کے بغیر بوا ادب پيدافيس بوتا، خواه وه بباطن بي مو\_ يعني كوئي جمزاد تو ہے، كوئي كڑي تقيدي نظر، كوئي

پدیتی احساس جومسلسل آئینهٔ معنی کومیقل کرتا، روکنا، نوستا، سنوارتا، حسن کاری اور معنی آفریلی میں درجہ کمال پیدا کرنے کا حوصلہ ویتا، یا شاعری میں چزے وگڑ کی يراسرار راه كھولتا، يا نامعلوم كے سفر ير اكساتا يا اصرار كرتا ہے۔ عالب شعريات بي

جدایاتی وابن کی کارکردگی کی بداید اہم تلقی جہت ہے۔

الله دبان یا شعریات میں جدالیاتی تفاعل سے نادر و نایاب کی تفکیل کا ایک رمزید بھی ے کہ اعلی شاعری آگی یا تجے کے نے احساس سے آشا کرتی ہے۔ ایس شاعری کومعلوم کافیس نامعلوم کا سفراس لیے بھی کہا گیا ہے۔شاعری کی حیائیاں اگر سلے سے دی ہوئی سیائیاں ہیں تو ان کا ہونا ند ہونا برابر ہے۔ شاعری، وریافت وانکشاف کاعمل ہے معمولہ کا تھیل نہیں۔ اس میں ہر چز اگر تو تعات کے مطابق اِ predictable بي تو وه شاعري فين .. وي جوني ليك، ديا جوا ايجند التحليقيت كي فقي

ہے۔ جدلیاتی تفاعل کی ایک بوی وین یہ ہے کداس نے غالب کی شعریات اور معنی بندی کو متوقع راستوں پر ملنے بعنی predetermined ہونے سے بیمالیا جس کی یڈی مثال ذوق اورمتہ عین ذوق کی شاعری تقی جواول و آخر زمانے کی تو قعات کے مطابق تقى\_ الله جدایاتی شعریات جب بھی زندگی کے اسرار سے ہم کلام ہوتی ہے، اوری کا نات رقس کرتی نظر آتی ہے، غالب کی شاعری زندگی کے celebration اور تخلیقیت کے

جشن حاربہ کی شاعری ہے۔ سرخوشی و نشاط کی یہ کیفیت میکا تکی زبان میں بیان قبیس ہو یکتی، اس لیے شاعر (اولیا یا صوفیا) شناقض استعاروں اور علائم کا سہارا لیتے ہیں یا قول محال يا خاموشي يا شوديد كل بد صدا آوازيس اين باطني وتخليقي تجربات كويان كرتے إيں - ان بيرايوں ميں حركيات نفي كا وستو تخليقيد كا وستور خاص \_\_\_ ' برضیں بال سے بوی ے ایبا فقط انقلابول تی میں تبیں موتا۔ بیشعریات اور زبان یں بی بوتا ہے۔ شعریات اور زبان کی کارکردگی میں جنیں کاعمل ابال سے برا بے۔ بداوئی تصرف کھے ہیں:

The power of the negative constitutes an essent

بنین ما سرقی اسر حمایات آئی بیشن نمین کی قریب جزوان بیشنی میں بست جو خابیر جائی اور جوالیا و میں میں جو خابیر جوالی اور محدور میں اس کی خاص ہے حدود حاصل کی خاص ہے حدود اس کی خاص ہے حدود انسان سے میں بر سرائی کی اسرائی ہے جس کی خاص ہے۔ جدایاتی کی طرحت بھی اسلام وہی اسلام دوران کی خاص ہے۔ جدایاتی کی خاص ہے۔ جدایاتی کی میں اسلوم ہیں میں میں میں اسلوم ہیں جہائی میں میں میں میں میں میں اسلوم ہیں جہائی ہیں ہے۔ بھی کا حدود سے میں کا میں میں میں میں اسلوم ہیں جہائی ہیں ہے۔ بھی خاص ہے۔ بھی ہے۔

عرب حرکیات کی کے مل سے خاصوی یا قین السطور ای ہے اسا ہے۔ حرکیات آئی کی سب سے بردی طاقت شعر یاتی سطح پر ہیہ ہے کہ میں معنی جازہ وطرفہ و علامہ حرال کی راہ کارات کارات کارات اور انسان اور وقیس مشر اواقا کی اور انسان

دار و تاباب کی راہ محکومی ہے۔ 'بان ما مائیا نہ فرموہ و جیٹی یا افاقاہ کا رامتہ ہے، یے دری چنا کے محکومی ہے متنا کی لید رہنے یا تھیے یہ محکف تھی تھی میں اور داخلاک کا استان میں استان کی فوج ہے۔ تاہم آمراہ ادر فاقطنتی درینے 'بان جائے سے تھے ہیں۔ میں آمراہ کی کو بھی ہے۔ میں خارد کی آمراہ کی تھر و تھرکی آمراہ ہی ہے۔ شریعے شریعے آمراہ کی آمراہ کی انسان میں انسان کی آمراہ کی استان

بدلياتي وشع ،شوعيتا اور فنعر يات 480

غالب كى شعريات ساه يا سفيدكى بدنسبت ان دهند لے خطوں كى شعر بات سے جو ساہ وسفید کے مج میں واقع ہوتے ہیں۔ انسان بالعوم مجمتا ب كداشيا آزاداند وجود ركفتي بين يشونينا اور فالب شعريات كهتي

ہے کہ پکھی ہمی آ زادانہ وجود نیس رکھنا (معنی بھی قائم بالغیر ہے، زبان بھی اورحسن کاری کا برطور بھی) ہر شے قائم بالغیر اور کسی دوسری شے برخصرے، لیتی بالذات وجود فيل ركتني \_ كويامعني جدلياتي طور يرموجودكي اور عدم موجود كي كي وائي كتكش يل

مرفقار بــاس جداياتي مخاش كاعميق احساس آزادي اوراجساء كااحساس بـ عالب شعریات آزادی وانبساط کے اس احساس میں رہے ہے ہونے کی شعریات ہے۔ سو باتوں کی بات یہ ہے جیما کہ میر نے کہا تھا 'زلف سا میجدار ہے ہر شع' \_ غالب كا تو دى سائيه عى ميجدار ب، اس يس برحى بات بمى ثلق بي تو وه بمى يل كها كر تطلق ب، اس يل كوئى شاكوئى يني الكاويا الجهاويا كره يا تقليب كا يهلو ضرور

ہوتا ہے۔ جدایات فی جوصد اول سے ہندستانی مجسسانہ و اس کا خاصد رس سے، اور سبک بندی کے فن کی نزاکت اور دفت نظری میں جس کی پر چھائیاں ہم دیکھتے آئے ہیں، غالب کی افاد وجی اور تھکیل شعریں وہ کچھاس طرح کارگر ہوئی ہے کہ غالب کی غیر معمولی طباعی اور ابداع کی زویش آ کر طرقکی خیال کا چلتا ہوا جادو بن گئی ب-/ایک دو بول تو سرچیم کبول؛ کارخاند بي يال او جادو کا/ ایک دولوازم بول

تو تحقید کچار کشائی کرے، عالب کی شعریات تو طلسم کدؤ جیرت ہے، داخلی تجرب، خيال بندي مضمون آفريني معني يالي، و قيقة نبي ، تكنة رسي جمثيل نگاري، تركيب سازي، بدلع و بیان، اظہار و اسلوب سب بر جدلیاتی ذہن کی ایسی چھوٹ بڑتی ہے کہ متن ینبال جلوہ افروزی کے بارے میں خود غالب نے کیا تھا /اسدیند قامے بارے فردوس كا غنية الر وا بوتو وكعادول كديك عالم كلستال بي تجويد اور تغييم تحتيدك عجز کاری کے حربے میں کیلن کمال فن کے اعتراف اور مقدمہ کو یائی محیل تک پنیانے میں ان سے مفر بھی نہیں۔ مختر یہ کہ خالب کے بہاں معنی کی صببائے تدو حیر اکثر حدامات تھی کی مینائے آئینہ گدار میں ملتی ہے۔ مین ممکن ہے کہ اور جوشقیں اور نکات ورج کے گئے ان میں سے بحض ایک دوسرے کے مماثل، ملتے جلتے یا ایک دوسرے میں تداخل کرتے ہوئے محسوس مول لیکن دراصل ایبانیں ہے۔ ہرشق میں کوئی نہ کوئی الگ کتھ ہے۔ حدایاتی تفاعل اور خال شعریات ایک گلیتی وصدت جاریہ ہے۔ اس کے اجزا اور ریشوں کو الگ الگ کرنا قریب قریب ناممکن ہے۔ حلیل کی جو کوشش کی گئی وہ فقد ابلور اشاریہ ہے، یہ نہ حامع سے نہ مانع۔ بداس کے مزائ کے بھی خلاف ہے۔ طلق عمل یوں بھی خواب کا سابراسرادعل ہے اور اس کی تمام تر کیفیتوں کا مطلق اور میکا کی احاط کرنا نامکن ہے۔ عالب کا ذہن وشعور ا در تخیتی عمل جیبا کدمعلوم ہے وجدہ ،سزیت آلود اور معمائی ہے اور ہر ہر پہلوکو زوجیں لانا اس کے بہاؤ کے خلاف جاتا بھی ہے۔ یہ جادوئی کرشمہ کاری فیس لو کیا ہے کہ فعی اساس حرکیات کے ورا ہے مس ہے سامنے کے سادہ اور معمولی لفظ اور ان کے ملقظی متعلقات، معنی غریب کی ایک گہری اندجری تہوں میں اتر جاتے ہیں جہاں تک تنتیج ہوئے حملیلی میکا کی زبان کے بر جلتے ہیں۔ غالب بار بار گری اندیشہ یا تدی صبها سے آخمیند سے تھلنے کا ذکر آخر کیوں کرتے ہیں۔ان کے تخلیق عمل کی تمام تر توجید یا تحلیل قریب قریب ناممکن ہے۔ جو بھی شقیں میں و کم اور بیان کی کئیں جینے کہ پہلے عرض کیا گیا فقار مورا یا اشارہ مجریں اور بار بارے تجزیوں اور مطالعات سے اخذ کی تنکی، ہرچند کہ اشعار کی تخلیقیت اور معدیاتی حسن کاری کی روشن میں یہ بے کیف اور بے رنگ معلوم ہول گے۔ تقید لا کھ کوشش كر ح كليل ك جادد كونيس باستق - غالب ك كرشه و ناز وخرام كى جرجر اداكو يانا يول بعى آسان خيس ببت ي جبات اور پهلو اور توجيهات وتعبيرات اور بھي بول گي- كوئي ايك مطالعہ یا تعبیر یوں بھی دوسری تعبیرات کے امکانات کوختم نہیں کرتی، بلکہ مزید تعبیرات کی راہ کولتی ہے۔ ہماری توجیہات بھی آگے کی راہ کھولتی ہیں، بندنہیں کرتھی۔ صاحب ذوق قاری ذیل کے اشعار سے بہ غور و تامل گزرتے ہوئے ازخود محسوس

کرے کا کہ خوذ بڑا ہم ایا عافروں وک حاک مل ہے۔ ہم ایک بار بھر اص حر حر حر ا کری چاہد کا کر کران ایک گھا کا میں اس کا کہ الحالی الحالی اللہ میں اس اس میں بھر میں اگل مالی باسک کر کران اس کا کہا ہے اور اس باسک میں بھر ایک ان کر کے بھران کی لیے ا میں بھر نے وقد اس کر کے ان کہ اس کہ سے بھر ایک اور ایک بھر بھر یا جائے ہے اور اس کی اس کر میں بھر اس کہ اس کر اس کہ اس کہ اس کہ اس کہ بھر اس کے اس کہ اس ک

(الف) روليت اول (كتوبه 1816)

151

مرايا رامن عشق و ناگزير اللب بستى

عباوت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا بر

163 اطافت ہے کٹافت جلوہ پیدا کر نہیں کئی چمن انگار ہے آئینڈ بادیجاری کا (غُ

(5) 8 DYGY = 1 = 100 0+

ا وا کردیے ہیں شوق نے بدر فالب حسن غیر ال گاہ اب کوئی حاکل شیں رہا (ق+)

غالب: معنى آخريى، جدلياتى وشع، شوعينا اور شعريات گر تجھ کو ہے یقینِ اجابت وعا نہ ہاگ 194 یعنی البر یک دل ہے معا نہ ماگ آتا ہے داغ حرت ول کا شار یاد جھ ے م ے گذ کا حمال اے خدا نہ ہا تک تے ہو قامت ے ک قد آن قیامت کے فقے کو کم وکھتے ہیں تماشا کہ اے مو آئین واری 203 بھے کی تمنا ہے ہم دیکھتے ہی کل منتجی میں غرقت دریائے رنگ ہے اے آگی فریب تماثا کیاں نہیں ہوں گری نشاط تصور سے افعہ بنج ين عندليب كلشن ناآفريده بول دیتا ہوں الشتگال کو سخن ہے سرتیش معتراب تار باے گلوے بریدہ جوں ناكرده منابول كى مجى حسرت كى ملے داد ارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے (ق+)

آرزوے خانہ آبادی نے ویراں تر کیا کیا کروں کر سانیہ ویوار سیلانی کرے

تطع عر بستی و آرام فنا نیج

273

راق نيل پيتر از نغرش يا 😸 (عُ) بی غزل انیں برک سے ملے ک بے جب شدت جذبات اور دائن کی براتی وم میں

لینے دیتی، دل و دماغ پر بیدل عمائے موئے ہی اور قوت مظید کی برق رفتاری سے وادی شعر میں گرد وغمار کے مرغولے اٹھ رہے ہیں۔آ گر و کی محفلوں میں ایک مغل نژاد ٹوعمر شاعر ائے قد دکش کے ساتھ اپنی تخلیقیت کا اثبات کردہا ہے۔ ایسے کلام کا لطف اس کی حد ت ے لطف اعدوز ہونے اور اس کی سرمتی و کیف کومسوس کرنے میں ب ند کہ اس کے ہے كرفي ميں - كينے كى ضرورت نييں كه بيدل كے مشہور مصرع عالم بهدافسانة يا دارد و ما نجا كوتفين كيا ب اورنهايت عابرى والكسارى سے بيدل كى عقمت كوخراج عقيدت بيش كرتے ہوئے بيدل كى روح سے فيضان كى دعاكى ہے۔ يدوہ زماند بے كه بيدل ترخيب بالنى اورتشويل وافى كاسب سے بوا مرچشد ين (آبك اسد شائين أوافرة بيال) ـ ال ے زیادہ کچھ کینے کی ضرورت نیس کہ رویق لیج ہی ہے تفاعل نفی ظاہر ہے، کو ما تھی تحض ا کے اللہ عند شوق کی ممیاہ ہے جس نے بوری غوال کو حرکیات نفی سے ساز پر جھیزا ہوا آفیہ بنا

محفلیں برہم کرے ہے مخفی از خیال 201

این ورق گردانی نیرگ یک بخاند ہم (ق+)

شعر بظاہر بت خانة كا كات كے تغير وتبدل اور نير كيول ير داالت كرتا ہے۔ ورق اردانی کونست ب انجف بازی سے اور انجف باز خیال سے مراد ب معثوق ستم بیشه و جفاکش جومتلون مزاج ہے، مخلیس جهاتا بھی ہے اور مخلیس برہم بھی کرتا ہے۔ گروش معنوی تنجف یا نہ خیال اور نیرنگ یک بتخانہ میں ہے، اور ڈرپور تح ک ورق گروانی نیے نگ ہے جو فانوں خیال کی می کیفیت پیدا کرتی ہے اور حرکیات اساس ہے۔ 204 وح م آئینہ تحرار کمنا

والمائد کی شوق تراشے ہے بنامیں بی ضعرات کے بعد بیاتی اس کی کداصلاً بیانیس برس سے پہلے کا کلام ہے۔ دیر وحرم سے زیادہ معمولداور برانا مضمون کون سا ہوگا اور فاری اردو اساتذ وبشول صوفی سنت شاعروں کے مس مس نے اس کوئس کس طرح نہ برتا ہوگا، لیکن غالب جس مضمون کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، اپنی جدلیات اسال مخلیقیت سے ندصرف اس کی فرسودگی کو زائل کردیے ہیں بلکداس بی کوئی ندکوئی طرف پہلوایدا نکال دیتے ہیں کہ مضمون اچھوتا اور نیا ہوجاتا ہے۔ غالب کے تلتہ رس وہن ع جرت ہوتی ہے کدور وحرم جو انسان کی تمنا کا آئینہ سمجے جاتے ہیں، وہ واماندگی شوق کی بناہ گا بیل قرار یا کیں۔ اور تمنا کا آئینہ بھی الیا کدور گویا حرم کی محرار ہے۔ یہ دولوں کے اصل معنی کو ب مرکز کردینا ب-مزید بد ب کدمعنی کی تخلیب بالعوم مبتدا می نیس، خریس صورت پکر آل ہے، یبال کیفیت دوسری ہے۔ شوق کی واماعد کی (مخص یا عدم تکمیل جبتو) کے باعث انسان کہیں نہ کہیں بناہ لیتا ہے۔ افتراقیت ایکنی تکرارُ، 'تمنا' اور واما مذکی شوق کی پناہیں میں ہے اور وامائدگی شوق بطور شعری منطق کے ارتباط کی کڑی ہے۔ ویر وحرم تحرار تمنا کے آئینہ ہیں کہ دونوں مبکہ ایک ہی تمنا کارگر ہے اور ایک ہی حقیقت جلوہ ریز ب لیکن بات بہال محم نہیں ہوتی بہال ہے شروع ہوتی ہے۔ بینی ور وحرم کی حیثیت فظا اتی ب کدیدسی وجیتو کی ناکای کے آثار میں جنسین انسان نے تھک بار کر بناہ لینے ک ليے تراشا ہے۔ حويا ان كى اصليت صرف اتنى ب كديد تھے مارے انسان كا سهارا مجر جي سوائے اس کے بید پھو بھی خیاں۔ لیعنی اول تو وونوں کو تمنا کی سحرار کا آئینہ کہ کر وونوں کو کم میشیت کردیا، دوسرے جو بمنزلد مقام مقصود کے ہیں اُن کو واماندگی شوق کی بناہ گا ہیں کہ کر رى سى اجيت بى خم كردى \_ شعركا اعازيد ب كدجدلياتى كانفيد جب ايك باركول جاتى ہے تو معنی آ فرینی کا ایسا سال بندھتا ہے کہ ندرت وطر کھی کا حد وحساب نہیں ہے 495

تمثال ناز جلوة نيرنك امتبار

جتی عدم ہے آئینہ کر دورو نہ ہو (ع) پیمال عدم بھور دفیعل ہے۔ بینی متی کی ٹی کرتے ہوئے آئے عدم کہا ہے۔ انسان ال خور مرد اکرام سے جنگل اللہ اللہ کہ انگر اللہ کے انسان کر کے بھر

ي کي رات ها جو در مان ہے - مل ک کی کورت اور انسان مار کا جو انسان مار کا در انسان میں اور انسان جو کہو گئی۔ انواز مختال خو در باز کرتا ہے جو محص انقبار کی تیزگی یا فریب انظر ہے۔ مبتی انسان جو کہو کہو گنا ہم جب درامش اور انسان ہے۔ انسان این مسئی کا اثبات انتہا ہے کہ کا ہے کہ

طاہر ہے، دوں ان وہ زمان ہے۔ انسان اربی \* ق 1 ایات ایسے سے زما ہے ہی حور کر میتین کر لیتا ہے کہ دہ ہے، میان در حقیقت پر تیس آئینہ ہے جو گئی محض ہے۔ آئینٹ سک جند کا کر اساک داستداروں میں سے سے اور میاں کی طبع سے زار

آئے تیک میں کا عمال استفادہ کی ہے ہے اور بیاں کا طرح قالب کی ان ایس کا میں ان الب کی استفادہ کی استفادہ کی ہے ہے ہوں تھا ہے ہیں ہو تھا ہے ہیں ہے ہو ہو تھا ہے ہیں ہے ہو ہو تھا ہے ہو ہو گرواں ہے ہو گرواں ہے ہو گران کے دور گوراں ہے ہے ہو گران ہے ہو گران ہے ہو تھا ہے ہو گران ہے ہو تھا ہے ہو

امان دو ہے ہو ہی۔ کی ہے ہور حریان، bird on the wing

جورشو می ہے اور شیس می شدید کی اطلاقت میں ہے کہ ظاہری دوہرے تشادات جن کے قدمیع قائن انسانی کارگر مجاہد ہے، اور تائم خاتفات جو دجود یا معلی کی تحکیل می کرتے میں اور بطور میر اس کا دو می کرتے میں کہ نظر جمیل کی سطح آئے کے اپنے کی لے دوئی یا آئینہ کے میمثل کی طرح ان کے زنگ یا آلودگ سے آزاد ہوجائے۔ 222 علق ہے صلحہ عبرت سے سبق ناخواندہ

ورث ہے چرخ و زیس کی ورق گروائدہ (ع) کوئی آگاہ فیس باطن ہم دیگر ہے

ول ا 60 قبل ہا جا میں جا ویر کے ہے ہر اک فرو جہاں میں ورقی ناخواندہ (غ)

لنئ جمیدیہ کے بہت سے اعلیٰ اشعار کی طرح اس نہایت ٹویصورت فوال کا کوئی شعر متداول ویوان میں تبین آیا۔ اوپر کے دونوں اشعار کی طرقتی میں حرکیات تھی کا تفاعل صاف و يكها جاسكا بيد ورق كردانده، ورق جو بلنا جايكا بو، يعنى فعل عبث \_ بقول عميان چندهين "زمیں وآساں ردی کاغذ سے زیادہ حیثیت تیں رکھتے۔"(10) افسوں کے طلق نے سلحہ عبرت ے کھے سیق خیں براحاء لین حقیقت کی بے طبقتی برخور نین کیا۔ ووسرا شعرفرو کی فردیت اور ذات کی سرّ بت پر جیب وغریب شعر ہے۔ باطن صرف ول یا اندرون خیس بلکہ ذات کی تمام تر گهرائی یا مجید ہے۔ بات صرف اتی نہیں کہ ایک کو دومرانہیں حان سکتا، بلکہ فرد ایسے ورق کی طرح ہے شے کسی نے نہیں بڑھا۔ اس مکسی میں ذات خود بھی شریک ہے، ینی ذات بھی درق ناخواندہ ہے، دوسرے لفظوں میں انسان دوسرے کا تو غیرے ہی اپنا مجی غیر ہے۔ گویا ذات نے بھی ذات کوٹیں پڑھا۔ فرد کے ایک معنی کاغذ کے بھی ہیں (مجموعة خيال ابھی فرد فرد تھا) اچنی ورق نے بھی ورق کوٹییں بڑھا۔ اس شعر میں غالب کا ذائن نفسیات کی ان تبول کی تفاه لیتا نظر آتا ہے جہال فرائیڈ کو باز تحریر کرنے والا اس کا بدعقيده نيازمند لاكال پنتها ب جوشعور كوغيراصل اور لاشعور كواصل قرار وينا ب اور مدكه وات بر کظ تغیریذ ریے ہے، perpetually in flux اور غیر کا تو کیا ذکر، خود وات بھی اے آب ہے آگاونیں ہو کتی اسینے ہے کرند غیرے وحشت عی کیوں ند ہوا۔ از بھر تا یہ ورہ دل و دل ہے آئے 223

طولی کوشش جبت سے مقابل ہے آک (ع)

ذروے آقاب تک جو پکھ ہے دل ہے، یعنی سوچنے محسوں کرنے والی وات، اور وات

بلورآ کینے کے بے جوخود اپنے تکس کے بالقائل ہے۔ (تکس بمعنی ستی موہوم) ایسے میں طولی ایسی ظارگ جدهر دیکستی ب برطرف این ای آپ کومنعکس باتی ب- اس سے پہلے وث کی جاتی ہے۔ استی کی تھی جیم کی آگی عالب کے بہاں اکثر سرشاری پر نتی ہوتی ہے۔ کاشات ہتی کہ براندافقنی ہے 242

(É) یاں سونتنی ادر دہاں سانتنی ہے ے فعلہ ممثیر نا موسلہ پرداز

اے داغ تمنا سر اندائشی ہے (E)

اے بے ثمرال حاصل تکلیب دمیدن مرون یہ تماشاے کل افرائشی ہے

ب سادگي واهن تمناے تماشا

جاے کہ اسد رقب جس بانتشی ہے

ان جاروں اشعار کی تفکیل حرکبات نفی کی مرجون منت ہے۔ سختنی اور سائتنی میں

نتاقض ہے۔ طنزا کہا میا ہے کہ یہاں (امید وآرزد کو) جلا دیجے اور دوسری دنیا ہما لیجے۔ ایا کاشانہ ستی براندافقتی لین برباد کردیے کے لائق ب ٥ دوس فعر میں برچھ کد ععلة ششير فنا حوصله برداز ب يعنى واركرنا طابتا ب، تابم داغ تمنا كرسر والن ك سواتے جارہ نہیں، بمعنی تمنا کا بورا ہونا معلوم۔ واغ تو بول بھی قتش کیر ہے۔سپر اندانتنی، حوصلہ بردازی کا دوسرارخ ہے ٥ تيسرے شعرين اظاره كلشن كا ہے ادر مركزيت تماشاك گل کو حاصل ہے، لیکن کیفیت لفی وہی سابقد اشعار کی ہے۔ اے بے شمران، بعنی وہ لوگ جن کو پھل ملنے والا تہیں، حاصل تکلیف ومیدن میں بھی تفاعل تفی ہے بعنی بودوں کی مرورش سے حاصل تو سچھ بھی فہیں۔ کو یا تماشائے گل سے لیے کردن اٹھائے اور تماشائے

کل تمام ہے۔

مقطع میں اس بوری تفی اساس كيفيت كا نجور الحيا ب كداسد دنيا ايبا چن ب جس كا رنگ باختنی معنی اڑ جانے والا ہے، بیبال تمناع تماشا کرنا سادہ لوی نہیں تو کیا ہے۔ 498 عالب: " کا آخری به بای آخر دیوی ادهبریات کی طاق اثار آیا ہے گئے آیک دل قاک بعد دلک دکھایا ہے گئے جبت کلا آگل دو ہے مجاوز کر

يرك مهو ال (50 كي 199 مر ه خاكس صد أكد إيا ب محم (3) هام ير دره ب سرشار قمنا محم س

جامِ ہر ذرہ ہے سرشار تمثل مجھ سے کس کا دل ہول کہ دو عالم سے انگیا ہے بچھ ( کُلُ) انٹس برس سے پہلے کی بے نہایت عمدہ خوال بچی ابیدلانڈ ہے جس کا اعداد ، مقتلع ہے

ب او جائونا دو ان بین این بال سے ان کہ اور ان کے بنا اور ان کے بالا بالا میں اللہ کے بالا بالا کے بالا بالا کے فریسہ شوک کیکیف میں الگ ہے۔ یہ مرافق ان کہ ان کا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ می ایک مرافق کی مرافق کے ان اللہ میں اللہ می ایک ایک کیفیت سے آشا کرتا ہے جو زبان کے حدو صاب سے ورا ہے۔ ایسے اشعار خامونی کی زبان کوصداوج جی ہے۔

کارگاہ جتی ش اللہ واغ ساماں ہے

يرقي فرمن راحت خون گرم ديقال ہے (ع)

في تاهلتن با برك عافيت معلوم

499

ياوجو و ولجمعي خواب گل پريشاں ۽ (يُج)

غالب نے عود ہندی میں خود اس شعر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ" داغ سامال مثل انجم المجمن - وو فخض كدواغ جس كا سرماييه وسامان بور موجوديت لالدكي مخصر نمائش واغ يرب، ورندرتك تو اور پيولول كاليمي لال ہوتا ہے ... مزارع كا ووابو جوكشت و كاريش كرم اواب وو لالدكى راحت ك خرص كايرق ب- حاصل موجوديت واغ اور واغ تخالف راحت اورسورت رغ بي ... "اس ي زياده حركيات لفي كي باد يدي كيا كها جاسكا ب جو لالد ك رنگ اور داخ ش بحى ب اور لال اور سياه يس بحى - مزيد يدك لالد کونسبت خون گرم سے ہے اور خون گرم کی تقلیب برق ٹرمن ہے کی ہے 🔾 ووہر ہے شعر کی وضاحت بھی عود ہندی میں عبدالرزاق شاکر کے نام ہے موجود ہے۔ نالب لکھتے میں ''برگ عافیت معلوم، یہال معلوم بمعنی معدوم ہے اور برگ عافیت بمعنی مایئر آرام، برگ اورسر و برگ معنی ساز وسامان ہے۔خواب کل باعتبار خوشی و برجامائدگی، پریشانی ظاہر ہے يعني طَلَقتُلَى، واي يعول كي يتعضر يون كالجمرا موا مونا ... غنيه بصورت دل جمع ع. اوصف تعديد ول كل كوخواب يريشان أهيب يدام (11) في مضر دونون جار تفكيل شعر اور معن آخرین میں کارگر ہے اور خود غالب نے جس طرح گرو کھولی ہے جدایاتی کلتہ اسے آپ نشان زو ہوگیا ہے۔

> کس کا سراغ جلوہ ہے جمرت کو اے خدا آئینہ فرش عش جب انتظار ہے

262

ا تنواد الرحد فا كراب سے عالم ملا معلان مي الركا بازيان سے اللہ المواقع مي الركا بازيان سے الركا بازيان سے اللہ المواقع مي الركا بازيان سے الركا بازيان سے المواقع اللہ المواقع مي اللہ المواقع المواقع اللہ المواقع اللہ المواقع المواقع المواقع المواقع اللہ المواقع الم

(ب) روایت دوم ( مکتوبه 1821) روتن کا بردہ ہے بگاگی

منہ چمیانا ہم سے چھوڑا طاہیے (ق+) مخصر مرنے یہ ہو جس کی امید ناامیدی اس کی دیکھا جاہے (نخ+)

شوق ہر رنگ رقیب سرو سامال انکا قیس تصورے کے بردے میں بھی عربال لکا (3)

ے لوآموز فا بتب داوار پند افت مشكل ب كديد كام بحى آسال فكلا (3)

یس کد دشوار ہے ہر کام کا آسال ہونا

327 آدی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا (ق)

آہ کو چاہیے اک عمر اثر ہوتے تک 334 كون جيتا ہے ترى زلف كے سر ہوتے تك

عاشق صبر طلب اور تمنا بيتاب دل کا کما رنگ کروں خون جگر ہوتے تک

ہم نے بانا کہ تغافل نہ کروھے لیکن فاک ہوجا کی عے ہم تم کو خبر ہوتے تک (ق)

ہے ہارے اعتاق وقاداری اس قدر غالب ہم اس میں خوش ہیں کہ نامہریان ہے

(+ž)

302

جتی تاری اپنی کا پر دکیل ہے یاں تک مٹے کہ آپ ہم اپنی قتم ہوۓ ( ﴿﴿ ﴾ ﴾ ایم وہ اطرف یہ این میں ایک آٹر ہوۓ ( ﴿﴿ ﴾ ﴾

د در ار معرع جو الورخر ب اس کا بلابر اثبات اللی اساس بے پایکنگ کی ہے کہ نہ ہونے کو کا دونا کیچے ہیں کہ خلال ہے تاریب پاس هم کھانے کہ کئی تھیں ہے جسٹی نام کو کئی ٹھیں۔ تاری استی اس حد تک تاریب نہ ہونے بر دیکل ہے کہ تارا وجود هم کھانے کو کئی ٹھیں ہے۔ بھر کی گھر تاکی استی کی جاتا تھی ہے تاتی ہے۔

موية طميازة يك نشد چ اسلام چه كفر كى يك نظ مسطره چه توجم چه يقيس (ق)

قبله وابروب بت یک رو خوابیده شوق کعبه و بت کده یک محمل خواب رکتین (ق

یے کی وجوں کر سال مرکزی بیمٹروش قاب بختی میں کوار آئی سے شدہ امر کے ہے کہ خااس تکھیے کا شاخر ہے، اپنے اوگوں کو چاہے کہ خالب کی اس فوج کے انقدار کا مطالد کریں۔ خالب تکھیک کا مجمل، مقدوں کے دو کہ مہمانیائیوں کے دور در والانتماق کا شاخر ہے۔ تکھیک کے بارے میں ممل متی الل نے جو مکہ کہا ہے اس سے ہم خوج والے باب میں جو عرکز کے ہیں، تھکیک ایک گوگو کی کیلیت ہے عدم یقین کی، رو یقین کی ٹیں۔ اور کے دولوں اشعار ایک قصیدہ کے بین جواسی ووم (حمیدید) بین مال بے اور تعجب فیز فیمین کدید دونوں شعر جو غالب کی قوت متحلید کی سرشاری اور حخلیایت کی حدّت کے فماز جن، شامل احتماب نہیں کیے گئے ۔ کفر ہو یا اسلام، شاعر کے لیے کوئی بھی متعین عقیدہ نشہ کی انگزائی ہے زیارہ حیثیت کیل رکھتا۔ ای طرح دوسرے مصرع میں توہم ( تفکیک ) ہو یا یقین ، شاعر کی نظر الله تعلم معلم كى كى سے زيادہ كيونيس - نشالحاتى بوتا باور الكرائى سے مراو فشے كا اوانا ہ، یعنی عقیدہ کھی ہی یا کیا ہی جوموج خیازہ کی نشہ ہے۔ ای طرح کی کے خط سطر كاحل اس كى فيود كا تكل جانا ب، يعنى التيم وتفكيك اى سينين ينين سي بمى باتھ اٹھا لینا۔ یہ عدم عقیدو ب رو در رو لین ندید نہ وو۔ اگلے شعر میں بھی بھی کیفیت ہے قرا وراب بدل کر، شرل (Husserl) ے ایک صدی پہلے غالب برطا کبدرے ہیں، قبلد و ابروے بت یک رہ خوابیدہ شوق، یعنی متعین خیالات نے انسان کی سوج کومفلوج کردیا ہ، ہم ہر روشین کو بطور یقین قبول کر لیتے ہیں کوئلہ دوسرے یقین کرتے ہیں اس لیے ہم بھی یقین کرنے لکتے ہیں۔ ہاری سی روشوق میں تو بے لیکن خوابیدہ (سوئی ہوئی) ہے۔ کعید و بتکده دونوں کی کیفیت ممل خواب رنفیں کی سے کم وہیش میں مضمون روایت اول ك ب مثل شعر ش اس سے يميل كزر د كا ب جبال دير وحرم كوانسان ك واماندكي شوق كى پنامیں کہا ہے: ور وحرم آئیند سحرار تمنا . . الله به گونج غالب کی اردو قاری شاعری میں ویرانہ بدل برل کر کئی چکہ ملتی ہے۔

رابیہ بدل بدل کری جارشی ہے۔ 31 تنا خواب میں خیال کو تھے سے معاملہ

جب آمج مکس کی نہ زیاں تھا نہ سود تھا (ق) خواب کا آمج مکتے ہے جو رفتہ ہے ہی دارانا کا مورہ ہے۔ ھیجھے مالم بلور خواب ہے۔ ھیچھے کے بارے شاہم منتج مکن طیال اول کی جائے چیم مطرکی کھی اس آمج مکس کی نہ زیال تھا زمدہ والے کہائی ہے۔ جمہ باسیدہ والکن یا آئی ایک ایس ہے۔ ہوگ سی اسی میں اس مور مدرہ روانا کا ادارہ ہوگی ۔ چیکی وہ مکلی زود الی اور ان ان شود فرآ بیا تنا وجودی یا و بیانتی موقف تعیل جننا شونیتانی موقف ب، یعنی ندبستی ند عدم لیعن وجم مجی دہم محن ب

مثق سے طبیعت نے زیست کا مزہ بایا

ورد کی دوا پائی درد بے دوا پایا (ق) خوبے کیر لگا کھلنے آئے ہم نے اپنا دل

پ خوں کیا ہوا دیکھا گم کیا ہوا پایا (ق مال دل خمیں معلوم لیکن ہی قدر یعنی

ام نے بارہا وصوفر ماتم نے بارہا بایا (ق)

یہ میوں شعر جن کا شار عالب کے بائ ناز اشعار میں موتا ہے چھیں برس کی عمر ہے يل ك إلى اور تعيد ميديد من طع إلى وشعارى رواني اور بيسانتكي من اندازه اي نيس ہوتا کداشعار شممنی کی کرشد کاری جدایات نفی سے برقیائی ہوئی ہے۔ ندکوئی کھر نفی سے ند بظاہر کی چز کورد کیا ہے، لین ایک بیکر دوسرے کو بے وظل کرتا ہے اور معنی کو گروش میں لے آتا ہے۔ زیست کا بیرمزہ انوکھا ہے جو تول متاقض بربنی ہے کہ درد کی دوا ال گئی ہے اور ور د ہے دوا بھی مل کمیا ہے بیعنی ایہا ورو جو بیک دفت دوا بھی ہے اور لاودا بھی ہے۔ یہ دہ aporia ب جوحل کا محاج جیس کیونکہ شعر کا مزہ ای میں ہے کہ معد کو معد رہنے دیا جائے۔ دوسرے اور تیسرے شعر میں بھی میں حرکیات ہے جو دوسرے مصرع میں عروج پر ) پہنچتی ہے ادر معنی کی طرفیں کھول کر انو کھے لاف و انبساط کا سامان فراہم کرتی ہے، /خوں كيا جوا ويكفاهم كيا جوا بايا/ يا/جم في باربا وحويدها تم في باربا يايا/ وحويدها كى تاويل اسيد حق ش كرك عدت بيان اورطراكي خيال كاحق ادا كرديا ب كه حادا ول تم في ياليا يس يكي تو جارا مضمود تفا- بم يبل اشاره كريك بي كه عالب أكومني كوكروش مي لاف ك لي ايك اى فعل كوشق كرك اس ك متناقض معنى قائم كروية بين شعر كاللف

عول دیدار با آند سامال لکا (ق)

ہ کیا ہے۔ ربط کی شیرازہ وحشت این اجزاے بہار

324

سبزہ بگانہ سا آوارہ گل ناآشا (ق) شوق ہے سامال ترانے نازشِ ارباب بجو

دره سحرا ومثلًاه و قفره دریا آشا (<u>ن</u>)

کے بیٹائی ڈائیس میں دائید ہے کا خود انداز کے با کا حداث یہ کی میں کہ بسیا انداز کا انداز کا انداز کا بیٹر کا ک پارٹر مائی میں کا انداز کا انداز کی کا کہ انداز کی سے انداز کا انداز کا

عثوتی کو چشم بھیرت سے طور پر لیس یا وہ باطنی آگ جو حقیقت کی تہ تک تکیشنے کے لیے مہیز کرتی ہے، ارباب بھو کی نازش کی سامان آزان دوسرے مصرے میں ارباب بھو کی

گهر میں محو ہوا اضطرابِ دریا کا 🐧

حناے پاے فراں ہے بہار اگر ہے یمی دوام کلفیت خاطر ہے بیش دنیا کا (ق+)

هنوق کی بے پایان اور تمنا کی ہے دائی خالب کے کام جن و تشکیل ہے لگان ہر بگد کیفیت الگ ہے - دل کو لہت ہے وسعت سے کین خال فراوال کے جن تفاقر ہے وسعت کمی تشکل جا ہے - پہلے مصر کا کو اطور قرل حال ایل جائے تو وہر سے مصر سے بی ویکل ہے کہ دونکم ووریا کا ومفرال جو کارتا ہے کہارے ایک چوٹے سے موقی عمل سا جاتا ہے۔

جس طرح کم اور دویا میں نسبت بھی ہے اور دونے تلی گا) ای طرح عقق اور تنظی جا میں ربط تھی ہے اور تلوالف بھی جس سے للف تلیق قائم جوارا ہے۔ ایک طرف خوال و بہار اور دوسری طرف میش وکلفت کا تقافل ذکاہ میں رہے۔ روایتا

ہے سرعہ سالان میکا الدور میں اور استان کا انتہا ہے گا ہاں گا ہے۔ یمار بھار ہے اور استان کی الان میں استان کے الان بالان کی اللہ کی استان کا استان کا استان کی سالان کی استان کی روگھیل کرنے اس کا کو افور دوست چاہدے کہ گیا ہے، تکن در قوائل اکٹیسے اس اس کی گوئی افوائل کے استان کی استان کی پر بجارت کو استان کی استان کی استان کی سالان کی استان کی سالان کی استان کی سالان کی س جدلياتى وشعء شونتيا اورشعريات

و کھ ہے۔ بہار کی حقیقت میں خزال کو و کیفنا اور خواہش میں ذکھ کو و کیفنا بینی عالم رنگ و ہو کو بطور ووام کلامیہ خاطر و کیفنا میں کمر کر قب جدایاتی ہے۔

ند يوچه وسعب مخانة جول غالب

جہاں یہ کاستہ گردوں ہے ایک خاک انداز (قی+) چھیں برس سے پہلے کی عمر کی اس خزل کے چند ہی شعر متداول دیوان میں مجکہ

507

بائيسة الان موسعة كافت كي التقاوي الإنوان مي آلويل كيان مي موسودان على يوان علي يوان على يوان على يوان على يوان الموان ا

ند گل نخد هول ند پروه ماز ص جول ایکی قلست کی آواز (ق) 333

الله اور آراکش ش<sub>م کا</sub>گل شمار اداش این این در د

 $\frac{d}{dt}$   $\frac{d}{dt}$ 

میں اشعار بھی چوچی برس کی عمر سے پہلے کے بین اور ان کی مجرویانی پر سوائے اس کے کہ تھیں کیا جائے چھوٹیس کہا جاسکتا۔ کہنے کی خرورے نہیں کہ جدلیات نکی واضح طور بر

دونول مصرعول میں جاری وساری ہے۔گل افحداور پروؤ ساز دونوں نشاط وطرب ، تلکفتلی اور

334

قسطی کے استفارے جیں، قانب نے دول کائی کی ہے، یمی نے پھول پر وہ دول گا۔ قولی جائے کے اگر اور اور کہ کا دول کے اور انسون کی ان کے کست واقعات کا انجابی ہے، وہر قولی کا کہ میں اندر حرک طرف کی مولی کی ایر اندر کا دول کا اندر کا اندر کا اندر کا اندر کا اندر کیا ہے۔ پادر کا درکی انہو میکل کو اندر کے اندر اندر کا میں کا میرانی میرانی ہے جس کی کی مجبور بیٹا کہ کا دیکر کا درکی اندر کا دول کے انداز دیسے کی بھول کا کہتے ہے۔ بیٹا کہ کا دیکر کا درکی میران کے انداز دیسے کے اندر کا انداز کے اندر کا دول کے اندر کا دول کے انداز کے اندر کا دول کے انداز کے اندر کا دول کا دول کے انداز کے انداز کی اندر کا دول کے انداز کے انداز کی اندر کا دول کے انداز کی انداز کی انداز کی میران کی انداز کی دول کے انداز کی دول کا دول کے انداز کی دول کا دول کے انداز کی دول کے انداز کی دول کی دول کے انداز کی دول کا دول کا دول کے انداز کی دول کے دول کی دول کی دول کا دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کے دول کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کے دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کی

اسی جو می ہے ہو اس اس ہے جب ہاہرہ صور کا اعدام ہوجائے۔ شعر کی مکمل قرائت میں اخم کیسوار تھا، غالب نے بعد میں کیسو کو کا گل ہے بدل دیا،

سن و مثل الرحمة على المحافظات المستواط المستواط

رتو غورے ہے شبع کو فتا کی تعلیم

یں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہوتے تک (قی) کیک نظر میش نہیں فرصب استی خافل

گري برم ب اک رقس شرر ہوتے تک (ف) هم ستى كا اسد كس سے ہو الح مرك علاج

را من ما ملد من من المار المرابع المر

509

اس غزل کے پچھ اشعار کے بارے میں منتگو پہلے آ چکی ہے۔ فول کے ان آخری مین اشعار میں حقیقت کی الد کا کھے اور عی تجس ہے۔ خورشید کی کرنوں اور شیم میں تطییت ہے اور شینم قاکی دلیل ہے۔ عنایت کی نظر کو سورج کی کرنوں سے اور انسان کو شیم سے مثال وے کر وات کی نفی کردی ہے۔ ویسے دیکھیں تو عنایت کی نظر میں خواہش بھی ہے اور اس کی تظلیب بھی کد بظاہر عمایت کی نظر عبت کی دلیل ہے، نیز شعاع آ قاب روشیٰ کی دیس ہے اور بھی کی مجی۔ جس پر بدور وا بوجائے وہاں فا عی فنا ہے۔ مجبوب کی عنایت کوسبہ بانا بھی اپنا تقاضا رکھتا ہے،کیسی خوبصورتی ہے ذات کی گفی کی ہے۔

اسكے دونوں شعرول میں المج سازی بھی لاجواب ہے۔ افتراقیت جو يك نظر اور فرصب استی ش ب، وی گری برم اور رقص شرر می کبی ب- يهال معنی انتا تحليب ب نیس بھنا ای سازی سے قائم ہوا ہے۔فرصت سی کے لیے رقص شرر کو استعارہ کرنا حدد دجہ منی خیر ب کد رقعی شرر حرکیاتی بھی ہے اور وقت کے کور پر لور محض بھی، لیکن اصلاً

نفی (شونیہ) اساس ہے بالکل جیسے رونق جستی ہے اصل محض ہے۔

مقطع میں شع کا ای ہے جو بعثاحن پرور ہے اتاحن سوز بھی ہے کیونکہ شع زندگی اور موت وونول کا متحرک استفارہ ہے، زندگی اس کیے کہ شع منع روشی اور سرچشمہ نور ے، موت ال لے كدش تجللى رائى بي وجود روبد زوال ب اور بالآخرالا ير الح موجاتا ہے۔ غالب نے موت کو بستی کا علاج کہا ہے، اور صرف بستی نہیں بلکہ فم بستی کا بھی۔ استی کی نفی اور غم استی کی نفی موت ہے۔ لیکن بہال موت کی بھی جدایاتی تعلیب ہوئی ہے، یہ بعلور نجات دہندہ ہے جیسے تعرفحات دہندہ شع ہے۔ مبع ہوگی توسٹنع کو جلنے سے نحات لے گی۔ عق کے جلنے میں ایک اورمیت ہے، جیسے زندگی پر انسان کا افتیار نہیں، جلتے رہنا نشع کا مقدر ہے، لیکن جلنا روشی اور تمنا کا استعارہ بھی ہے۔ دکھ اور زندگی کی لازمیت کا موضوع غالب کا محبوب موضوع ہے/قید حیات و بندغم اصل میں دونوں ایک ہیں/ موت ے پہلے آدی فم سے نجات یائے کیوں/ غالب جو نشاط اور حرکیات کے موید ہیں، دکھ کو وجود کی اصل مانے ہیں، جب تک زئدگی ہے فم استی ہے، جب تک رات ہے شع کوزندہ رہنا ہے۔ رات نفی کا استفارہ ہے لیکن زندگی نفی کا استعارہ میں۔ پورا شھر نفی در نفی کی لازمیت سے بندھا ہے۔

صد ملوہ رورو ہے جو مڑگاں اشاہے

طاقت کہاں کہ وید کا احبال اٹھائے (ق) مبلامعرع کہ معرجلوہ روبرو ہے جومڑ گاں اٹھائے، وعوت نظارہ ہے کہ حسن ارضی ما

پر پاسرس کا حد ما اور در پر خوا در دار سرخ و دادگار این احقاد است کا مساح الدار مید کن اوران کا برای ساور می م ب پر جوهترت ب پر دو ادار که در این با در در این با در در این با در در این با در این

ہتی کے مت فریب میں آجائیو اسد

عالم تمام حلات دام خيال ہے (ق+)

 درمیانی عرصہ جدلیات تفی ہے لبریز ہے۔ کا نات جلوہ گاہ صفات ہے یا عین وات، ماورائیت سرے سے غالب کا مسئلہ ہی شیں۔ شاعر تو فقا جستی کی نفی کررہا ہے کہ یہ و زا خیال کا بھیایا موا جال ہے، بہائی محض ہے، علاوہ اس کے پھی بھی ٹین ۔ هیجہ مطاقہ کیا ب كيانتين اورآيا صفات ذات جي يانفس افرادي شعوركلي كاحصه بيانيس ياهيت مطلقه ورہ ورہ میں جاری و ساری ہے یائیں، شعران باتوں کے بارے میں خاموش ہے۔ وجودی خیالات فالب کے زبانے میں عام تھے اس لیے شعر کی تعبیر کرتے ہوئے ہم انھیں غالب سے منسوب کرئے میں اپن و پیش نہیں کرتے۔ ورند وراصل متن میں ایبا پچر بھی نبیں۔ غالب کو حقیقت کے معمولہ یا عام تصور سے بوں بھی اِبالتھی۔ یہاں بھی اس کولنی در لغی ے روکیا ہے۔

346

ہر قدم دوری منزل ہے تماماں جھ ہے مری رقارے بھاگے ہے مایاں جھے سے (ق)

الروش ساغ صدجلوة التمين الجهد سے آئے داری کے دیدہ جراں جھ سے (ق)

یہ سر کاری اور مجربیانی شیس تو کیا ہے اور وہ بھی چومیں برس کی عمرے پہلے۔ ہم يهل خابت كريك إن كرتبد لي انيس سال ك بعد مونا شروع موكى تقى \_ وبمن كى آتش فضائی، دراک اور ویدیگی خیال تو وی رای، جرایته میان ش ایک ایبا رس اور رجا و آتا گیا جس کی حاد و اثری کا جواب نہیں۔ مین التونیت خود ایک براسرار عمل ہے۔ خالب فاری و اردو اساتذہ کے سرچشمۂ فینیان ہے جی بجر کے فین یاب ہوئے بتھے، اور اس میں بھی کلام نہیں کہ بیدل کی خیال بند ببدایت نے نابغۂ روزگار غالب کو غالب بیادیا۔ اس عمر میں یہ کہنا / ہر قدم دوری منزل ہے تمایاں جھ ہے/ وہن و تحکیل کے اعتبائی کھتدرس ہونے کی وليل ہے۔ حركيات نفي مقن كى خارجى ساخت ميں اگر جد وكھائى نہيں و يتي ليكن خيالى پیروں میں روان دوال ہے۔ ردیف/ جھ ے میں بھی ترک ہے۔ داستانوں کی طلسماتی فضا میں مے افسانہ گوہر مراد کی عاش وجہتم میں جتنا آگے بدھتا ہے،منزل اتنا ہی دور بوتی جاتی ہے۔ منول دکھائی ویتی ہے لیکن قدم وہاں تک پیٹی مثمان پاتے۔ یہ چھااوہ شونیہ در شوند ہے۔ باتھ بچر بھی نیس آتا، سوائے نفی لا متابی اورسی مسلسل کے۔ دوسرے مصرع نے توک کی شدت کو اور بھی بڑھا ویا ہے۔ امیری رفارے بھا کے بے بیاباں مجھ سے اس قدم اور اووري منزل ميں جو بُعد تھا، أے ارفقار اور ابھا عے اکا کا افتر اقبت نے اور بھی شدت عطا کردی ہے۔ انسان کی سعی ناتمام اور جبدسلسل جو جدایت اساس ہے، مدشع اس کا بلغ استفارہ ہے ٥ هم علقه يا حن ارضى جو انسان كى وسرس مين نيس، ساغ صد ملوة رتمين كى الروش كى طرح ب- افتراق جيد الخيد بي بحى ب جبال جيد ناظر ب اور اتھ منفور، مر افتراق كى منطق مكمل ہوتى ب/آئد دارى كي ديدة جرال/ ب يك بمعنى بهت مد جلوة ركليس اور ديدة حمران ايك دوسر ي كيدمقابل بين ، ان بين ارتباط پیدا ہوتا ہے آئینہ داری سے جو بحبت اثبات کی صورت ہے۔ مگر اثبات کس کا؟ دیدہ حیراں کا، وہ تو بازی گاوتمنا میں تصویر جیرت بنی تھلی کی تھلی ہے۔ عالب نے ایک ملکہ لکھا ہے " مجائی خدا کے واسلے غوال کی داد دینا۔ اگر ریختہ یہ ب تو میر و مرزا کیا کہتے تے؟ اگر وہ ریختہ تھا تو چر ہے کیا ہے؟ اللہ

354 محرم نیس ب تو ای نواہاے راز کا

يال ورنہ جو تاب ہے پردہ ہے ساز کا (ق +)

بینوار مدارت دیم (جمید یا ک عالمی به پروانی گل میسیار کیم کند دید بین به بید کار جمه کند دید بین این به میری که بین که ب

ے کرد ورکرہ کطنے ہیں۔ وہ کان جر شاہر متنی کی موسیق ہے 1 تھا ہیں سراز خود ان کے کے موسیق ہے 1 تھا ہیں سراز خود ان کے کے مواد میں کہ اور ان کے کے مواد میں کا ہے۔ خورطاب ہے کہ کی روز قابل میں کی ہے۔ در ان میں کی اور ان مال کی اور ان میں کی اور ان میں کی اور ان میں کی ہے۔ کہنے کی خورور سے خور کی مورد کی مورد کی مورد کی کا دیا ہے۔ وہنے کی قابل میں کہ مورد کی کا ایسا کہ میں کہ میں کہ مورد کی کا دیا ہے۔ کہنے کہ کی مورد کی کا دیا ہے۔ کہنے کہنی کا دیا ہے کہ میں کہنی کی مورد کی کا دیا ہے۔

ہے کے ماہ ب ک میں اور عول کی دریا میں قا ہوجاتا عشرت قطرہ ہے دریا میں قا ہوجاتا

رد کا حد سے گزرہ ہے وہ او جوبانا (آیا) ہے فول کو جد ہے کہ انج ہورہ میں اور کھیں ہے۔ مالا جسمان سے نا فروششوں مالانا کہ قاب کے بیمان دیکھیے۔ آیا ہے۔ بدا کی ہے جرکتنگی عمر حموی منتقل کا اس مالان کی ہے۔ جمع کہ کا ایس کا بیمان ہے۔ اور ایس کا بیمان کا کی گئی گھر حمود ہے کہ کے کا کی گئی کو افزائے میں بدل ویا ہے۔ وہرے وہ دم میں ہے۔ کا اس کا دوا مہدانا کہ کر آخرا کی مال کی جب انتقاد میں جہار جو میں ہے۔ جو میں افغان بیمان کی ہے اس نے مرکم کہاں سے کہاں بچاہ و یا ہے۔ ہے ان افغان میں ہے جو جا بما افادہ میں کے اس

د کینا قسمت کہ آپ اپنے پہ رڈنگ آجائے ہے میں اُے دیکھوں بھلا کب جھ سے دیکھا جائے ہے (ق+)

ش أے ديھوں بھلا كہ بھے ے ديكھا جائے ہے (قي+) ہاتھ وہو دل ہے كئى گرى گر اندينے ثين ہے آگيد تندى صبها ہے پھلا جائے ہے (ق+)

غیر کو یارب وہ کیوکر مع عملتافی کرے

اً حیا مجی اس کو آتی ہے تو شرہا جائے ہے (ق اگرچہ ہے طرز تفافل پردہ دار دائز عشق

ي بم اين كوئ جات ين كدوه يا جائ ب (ق+)

514

ہوکے عاشق وہ پری رخ اور نازک بن عمیا

رنگ کمانا جائے ہے جاتا کہ اڑتا جائے ہے (قے+) تنقق کو اس کے مصور پر مجمی کیا کیا تاز چیں

س او اس کے مصور پر جی ایا ایا ناز میں سمنیتا ہے جس قدر اتا ای سمنیا جائے ہے (ق+)

سالیہ میرا مجھ سے مثل دود بھاگ ہے اسد

یاس بھی آخش جہال کے گس سے تھیمرا جاتے ہے (ق +) یہ 25 برس کے چگہ ہی بعد کی قرال ہے جب چراہے بیان میں مرس اور آواز ٹس جادہ بری آچا ہے۔ بطاہر کسی کو کا طرفی جس موکن دیا تر دید ٹیس کس میں مصری انتظوں یا

يوري طري آ چکا ہے۔ بظاہر کہيں کوئي کلم تفي شيس، کوئي رو ما ترويد ٹيس ۔ ليکن معمولي انتظاف ما افعال کو ایسا تھما دیا ہے کہ اشعار جدایاتی حرکیات کا چاتا ہوا جادو بن گئے ہیں۔ عالب کے مشہور اشعار کی سحر بیانی کے ہم اس قدر عادی ہوگئے ہیں کہ کفظوں کی تدبیں اور مین السطور جما لکتے ال نیس کد غالب کی مظیلہ اور طرقلی بیان کس کس طرح سامنے کے لفظوں کی گردش ے نیا سے نیا نیرنگ نظر،معنی کا وفتر قائم کررہی ہے۔مطلع میں/میں اے ویکھوں بھلا كب جهد سے ديكھا جائے ہے خلاف تو فع كسى حور شاكل سے ماكل بدكرم مونے ير ايبا مجیب و غریب مضمون ہے اور اس خولی سے تھی مضمر کو تھمایا ہے کہ شاید ہی کسی نے اس طرح با ندها ہو ٥ اگلے شاہكار شعر بي كرى انديشہ كو تندى صببا سے اور ول كو آسميند سے استفارہ کرے اور پھر سلطنے ہے اس کی تقلیب کرتے سال بائدھ دیا ہے۔ اس شعر کے پکرخال کی معنویت کا ذکر اکثر ہوتا رہا ہے۔ ٥ تیرے شعر میں مناسبتیں بھی ہیں، قول محال بھی اور استدلال بھی لیکن بادی انظر میں پیدنییں چاتا۔شعرضرب اکثل کا درجہ ركمة اب- حيا آنا اورشرما جانا دونوں سامنے كے فعل جي اور دونوں جم معنى بھي جي الفظوں کے شروں کو اس طرح سننا اور یغیر تغی ظاہر کے ایک کو دوسرے سے الگ کرکے ایک اور معنی پیدا کردینا ہنرمندانہ کمال کا مجزد نہیں تو کیا ہے۔ غور فرمایئے تاویل سے فیر کو منع حمتا فی ندكر كے كى اور مرقع على ب محبوب كے حن و بعال كى جس فے شعر كوكمال سے كمال بيني دیا ہے۔ سبک ہندی میں اوسط ورجہ کے مطاق شاعروں کے بیہاں تمثیل نگاری زیادہ تر

ایک میکا کی مصنوی عمل تھا، عالب کے بیمان جدلیاتی حرکیات کی درای گردش ہے یہ کیا کما جراغاں کرتی ہے صاحب ذوق قاری کے لیے وضاحت کی ضرورت فیس 🔿 چوتھے شعر کے بارے میں فقد انتا اشارہ کافی ہے کہ حسن معنی یہاں بھی وو دلیکی افعال اکھو جانا/ اور ا با جانا/ کی گروش سے قائم ہوا ہے0 رنگ کھٹا جائے ہے جٹنا کہ اڑتا جائے ہے، سجان الله، تاویل معثوق کے عشق میں بتا ہونے ہے کی ہے جو خلاف او تع ہے۔ لفھوں یر غالب کی دسترس کی نوعیت ہر انتہار سے جادوئی ہے، ہندی دلی افعال پر دسترس بھی دیدنی ہے ٥ غالب جا بیں تو مقاتل كافعل لاكرمعنى كوشمها ويتے بين اور جا بين تو ايك اي فعل کوشق کرے ایک کشاکش بیدا کردیے میں کہ قاری چرت زدورہ جاتا ہے، تصویر جننی تھنچی حاتی ہے اتن کھنے جاتی ہے، لین یہال صن معنی ایک اور معنی کی تعلیب سے بھی پیدا ہوا ہے، یعنی بری وش کا ناز و انداز ہے بھنچا لیعنی دکھاوے کا دور لجنا یا اپنے حسن و ناز سر اترانا یا خردر کرنا۔ غالب کا حرکیاتی حقیقی تفاعل بیان فعل کوشق کرنے سے خاص نسبت ركمتا ي (ايك اور جكه أنه يحيني كرم اسية كوكشاكش ورميان كون بو) ٥ مقطع من وحوكي اور سانے ووٹول کے تحرک سے نہایت پراطف ایسی سازی کی ہے، دھو کیں کی رعایت سے خود کو آتش بھال کہا ہے۔ وحوال جب لکا ہے تو ہوا کے رخ بر ایک طرف کو بہتا ہے، سابی بھی جب و حلتا ہے تو دور ہوتا جاتا ہے۔سابی طرح ساتھ رہنا بھی محاورہ ہے اور اس كا الث يعنى سائے سے دور بھا گنا بھى محاورہ ہے، يبال دونول سے كام ليا ہے اور الی میساختگی سے کد صنعت کری کا گمان نہیں ہوتا۔ وود آتش کی رعایت سے ہے۔ سابد یا رہتا ہے، آتش بھال کے چکر اور دود کی نبت سے اے متحرک کردیا ہے اور شعر يرلفف التي سازي اورمجت بين محروي كامنيه بول استعاره بن كيا ہے۔ برچد ہر ایک شے ش و ب

برچد ہر ایک شخ میں او ب پہ تھو ک کوئی شخ ٹیمیں ہے (( بان کھائیو مت فریب استی

 $\gamma_{\alpha} = \gamma_{\alpha} = \gamma_{\alpha$ 

غالب: معنى آفري، جدلياتى وضع، شوعينا اور شعريات

جتی ہے نہ کچہ مدم ہے غالب 「 で 」 」 (で) コー (で) بيشعر أن اشعار من إلى جونون ميديد ك أخر من بوعائ كن كويا جويس برى كے كچھ اى بعد كلم اللے مول كے۔ بدعم اور هيدے استى برخور وخوش كى بدنج عالى كى اقتاد والى ادراكرى بالبدى كو ديميع موسة خاصا تعب خيز ب كدعرني وفيضي ادرنظيرى و ظبوری سے بیدل تک مابعد الطبیعیاتی الکری جو روایت تقی اس میں مصدر استی، کا تات اور انسان کی ماہیت اور جملہ مظاہر کے ماہمی رشتوں رغور وخوض کرنا بمنزلد ایک تھیم سے تھا، غالب نے نوعمری بیں اس روایت سے استفادہ بھی کیا، اس کوجیاما بھی اور اس کم عمری کے زمانے عمل اس کو subvert مجی کیا، ایعنی اس کی تعلیب بھی کی اور محنیخ بھی، تعلیب و تعنیخ ك اس عمل بيس ان كوسب سے زياوہ عدد جدايات نفي كے تفاعل سے ملى جس كا الشعوري فیضان ان کوسبک جندی کی تمثیل نگاری اور خیال بندی سے پہنچا تھا، اور خود ان کی فطری ان اور افیاد و نهاد نے سونے پر سہائے کا کام کیا ہوگا۔ یمیاں معتبس اشعار میں بہلا شعر بظاہر سرسری ہے لیکن دوسرا اور تیسرا شعر غیر معمولی ہیں اور عالب کی خاص سہل ممتنع سحریها نی اورمنطق شعری کے فماز ہیں۔ پہلے شعر میں تفکیل و روتفکیل واضح خطوط یر بے یعنی بہلے مصرع ش جو کہا ہے، دومرے میں اس کو معلب کردیا ہے۔ / برچند برایک شئے میں تو ب ایر جھی کوئی شے نیس ب اخاطرنشان رے کدردیف انیس سے اے عالب چوک دراکی ذہن سے ہر برافظ کے اعدوائل ہوکر اس کے بطون ٹی جہا تک سکتے اور اس کے معنی کو ملٹ وسینے پر قادر ہیں، ان کے فئی آلود تخلیق عمل کی آگ میں معمولی ہے معمولی ادر ساوہ سے ساوہ لفظ بھی ساوہ یا معمولی نہیں رہے۔ غور فرمائے کہ انہیں ا کامر ُ نفی ہے، اور ا ب/ مونا سے ب لین to be فعلیہ خربہ جزو کھ النیس بالفی کی لفی ب لین ووثوں نظ ایک دوسرے کا رو لیعنی رو ور رو ہیں۔ پہلا مصرع /باں کھائیومت فریب ہستی/ اہاں ے شروع ہوتا ہے اور استی برختم ہوتا ہے۔ لیکن دہیں جہال/بال/ ہے، یاس بی/مت/ مجی کارفریا ہے۔ پہلامصرع بطور مبتداہے، توجیبہ دوسرے مصرع میں ہے / ہرچند کہیں کہ ب نیس ما کیل يهال امراد كرنے كمعنى ميس ب- جداياتى كيل // برچند كيس ك النيس ال ان دوكلوول كى تطويت على كليلا كيا ب جس في يلان كا كمعنى كو معین خیں رہے دیا، بلکہ معین کے بارودی تفائل سے باش باش کردیا ہے۔مقطع اس سے بھی آگ ہے۔ پہلے فقا استی کی بات تھی۔ اب بستی وعدم دونوں کو subvert کیا ہے یعنی ووٹوں پر خط سمنے کھینیا ہے /ہتی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب/ ہتی اور عدم ایک دوسرے كا الف يال اعرف عام يل اگر الرستى نيل ب تو عدم ب اور اگر عدم نيل ب تو ستى ہے۔ استی و عدم ایک binary ہے جس کے دونوں عناصر ربیاد وافعی کے نظام میں بندھے ہوئے ہیں۔ زبان کے اصل الاصول کی روے ایک کا رد دوسرے کا قبول ہے، یعنی افظ یا تصور قائم الله افتراقیت سے ہوتا ہے، لیکن غالب دونون کی نفی کرتے ہیں، نہ بیانہ وہ، کویا غالب زبان ومعنی کی ایک بیسری گرامرخلق کرد ہے جیں۔ بیعیٰ جب بیہ بھی نہیں اور وہ بھی نیں تو پر کیا؟ لبدامعی کا کوئی چکر قائم می نیس موتا۔ بد زبان کی سرعبد ادراک سے بھی یرے جمالکنا ہے یا خاموثی کی زبان جس کو میکا کلید کی مدد سے بیان فہیں کر سکتے۔ نا اب . کی جرات قر اور جرأت انکار اکثر زبان کی صدود سے آگے جاتی ہے۔ یہ شونیہ ای نہیں، لاے اعظم بینی مباشوند مماثل ہے۔ اگا مصرع اس سے بھی بھیا تک ہے/آخر تو کیا ب اے میں بے عظم یعنی میرافسان کاشق ہوکر دولخت موجانا، یعنی وات اور وات کا افیرا؛ ذات یا اس کے فیرے کام کرنا فزال کی پہلے ے جلی آری شعریات میں نامین، کین اس کی شاید می کوئی مثال مو کدوات کے core کو استفہامی آخر تو کیا ہے کے بعد الاے میں ہے الکہ کر مخاطب کیا جوہ لین وہ جومٹین ہے وہ اسے بھی۔ گویا دمنیں + ين (لائے اعظم = مهاشوني) كو بطور علم فكارا كيا بود يعنى اے قلال ... اے نيال! اور مونافعل بھی ہے، یعنی اے فلال جو انتیال بھی ہے اور سے بھی! اتا می انتیال شروع کا صدطلم كده ذات يل حرت نفي كا نتيب بن كرآيا بـ ييني النين (ال فلال) جو نیں ہے، آخر تو کیا ہے؟ فورطلب ہے کہ جو چیز ہے ای نین، یعنی جس کا وجود ای شونیہ ينى الأب، اى النيل ك يوجها جارا ب كرآخرتو كيا ب؟ جب استى وعدم دولول رو ہو گئے تو ذات بھی رو ہوگئی۔ جب ذات بھی رد ہوگئ ( یعنی ُلغی ورنفی ورنفی یا تھی لامتناہی ) تو پھر اس کی ماہیت کیا معنی۔ اس نوع کی فلسفیانہ قکر نہ رواجی وجودی تصوف کی بابعدالطبیعیات کا حصہ ہے نہ روایتی ویدانت کا۔ سک ہندی کی روایت کوئی معمولی روایت نہیں۔ اس میں بہت وسعت اور کیرائی ہے۔ حمکن ہے اس مضمون کے traces اور مل وں، کونکہ ہندوستان میں آنے کے بعد تصوف میں بھی مختلف النوع ابعاد بیدا ہوئے، صوفی سنتوں نے بھی فلسفیانہ گلر کی کیا کیا تھاہ ٹی ہے لیکن غالب کے یہاں اس نوع کا جو جدلیاتی حموج اور تخلیق کاری اور نزاکت قکری ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔سوائے غیر فدہی بودهی قکر کے کوئی دوسری نظیر ایسی نہیں جہاں اس نوع کی جدلیت اساس تہ دریۃ الکاری قکر ملتی ہو۔ زبان کے سامنے کے سادہ سے ساوہ انتہائی معمولی انتفاوں کومعنی آفر جی اور بدلع کوئی کی اس انتہا تک لے جانا غالب کی مجوریانی کا کمال نہیں او کیا ہے۔ اس میں شاید ہی کسی كوشيه موكه غالب كالخليقي عمل اين والبانه باطني آگ white heat ثل لاشعور و وجدان كي ان منولوں پر ملتا ہے جہاں عارف و اولیا یا بوگی ورشی ہی اینے وئین رسایا کشف و کرامات ے پہنچتے ہوں گے۔ گرصوفیا کی روحانی منزل طے ہے بعنی عرفان یا نروان۔ یہاں سرے ہے کوئی منزل ہی تبین، کوئی معمولہ مابعدالطبیعیات تبین، کوئی طے شدہ ایجنڈا تبین، کوئی روحانی یا ماورائی مقسوو ہی تہیں۔ مزید یہ کہ عارف و اولیا کے مارے بیس کہا جاتا ہے آل را کہ خبر شدخرش باز نیامہ عالب س اوع کی آگئی یا گشدگی کا پید ویتے ہیں۔ چنستان معنی کے صد جلوۃ سرشار کوشلق کرکے وہ جیران تو ہوتے ہوں گے۔ بیدا گاز نہیں تو کیا ہے کہ تدور تدنی اماس محاورہ فیلق کرکے وہ اے وجدان واحساس اور ابداع و ابلاغ ك الي سلح تك في آت بين جومعنى نادر و ناياب إلى البيرى بوكى بي جس كامتن قائم و دائم باورمعن پروري ب حد وحماب ايے موقعول ير جرت زوه وه او چيت بول ك، " بمالى انساف س كبنا أكر ريخة ياير سحريا الثازكو بيني تواس كى يجى صورت موكى يا يحداور شكل "؟

## (ج) متداول دیوان

متداول وبوان کے عمدہ اور نمائندہ اشعار کے تجوید کات سے پیش کے جا کیے ہیں۔ یہ اشعار ذہن وشعور میں رہے ہے ہوئے نہ ہول ممکن ہی تہیں۔ ذیل میں اب اشعار صرف مثالاً ورج كي جاتے بيں اسمى (٧) كے نشان كا مطلب ب تجويد بعلم آجكا ب، مزيد كى وضاحت كى ضرورت فيس، بس متن ير ناكاه ركيس كالخليقيت كى سبولت اور بیسانشلی سے جدلیاتی معنی کی سج کرشمہ کاری کردہی ہے:

لمناترا اگر نیں آساں تو سبل ہے 364 دشوار تو یمی ہے کہ دشوار بھی خیس

ہوا ہوں عشق کی غارت گری ہے شرمند و

سواے حسرت تغیر گھر میں خاک نیاں

مری تقییر میں مضم ہے اک صورت خرالی کی

بیوٹی برق فرمن کا ہے خوان گرم وہقال کا

نہ ہو مرنا تو جینے کا مرا کیا

و کینا تقرر کی لذت کہ جو اس نے کیا

میں نے یہ جاتا کہ کویا یہ بھی میرے دل میں ہے

بس جوم ناميدي خاك يس مل جائے گ

ب جو اک لذت عارى عي ب ماسل مى ب

غالب: معنى آفرين، جدلياتى وضع، عونيا اورشعريات 520 اگرنی تھی ہم یہ برق مجل نہ طور پر وية بي باده ظرف قدح خوار ويكه كر مبربال ہوکے بالو مجھے جاہو جس وقت میں عمیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں زہر ماتا ہی نہیں جھ کو عثار ورنہ 381 كياقتم ب زے ملنے كى كدكھا بھى ندسكوں وہ آئے گر میں جارے خدا کی قدرت ب مجمی ہم ان کو مجی اینے گر کو دیکھتے ہیں دل سے تری نکاہ مبکر تک اتر کئی 382 دونوں کو اک اوا میں رضامند کرگئی وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشاش فلق اے خصر نہ تم کہ چور بے عمر جاوداں کے لیے ہم کو ستم عزیز مشکر کو ہم عزیز نامیریاں نیں ہے آگر میریاں نیس تا پار نہ انظار میں فید آئے عمر مجر آنے کا عبد کرکتے آئے جو خواب میں







غالب: معنى آفرين، بدلياتي وضع، شونينا اور شعريات 524 نادان ہو جو کتے ہو کہ کون عتے ہیں خالب قست یں ہے مرنے کی تمتا کوئی دن اور رنج سے خوکر ہوا انسال تو مٹ جاتا ہے رہ 426 مشکلیں جھ پر پڑیں اتی کہ آسال ہوگئیں ئے جرکال یں ہے نہ صاد کیں یں گوشے میں تنس کے جھے آرام بہت ب کھتہ پیس ہے تم ول اس کو سائے نہ ہے 429 کیا ہے بات جہاں بات بنائے نہ ہے ين باتا أو مول أس كو محر اے جذب ول اس یہ بن جائے گھ الی کہ ان آئے نہ ہے محتق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ گے اور تجمائے نہ سے قيدحيات و يتدغم اصل بين دونون ايك بين موت سے پہلے آدی غم سے نجات یائے کیوں غالب ختہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں 438 رویے زار زار کیا کچے بائے بائے کیوں



اب فقط چندمصرے دیے جاتے ہیں۔ اگرچد غرال کا واحدہ شعر ب جو دومصرعوں چنانچد اگر مصرے کو بلور واحدہ لیس تو بھی اندازہ ہوگا کہ غالب کی تحقیقید سمس طرح جدایاتی حرکیات میں سموئی بوئی ہے کہ بیسب کچے قطری اور سج معلوم بوتا ہے۔ ملاحظہ بو س طرح لفظوں كا جدلياتى در ويست غالب كے ذين و طيال من بيوست ب، اور تقى ہام تنی یا لغی در لغی سے مصرمے کویا موتی کی ائری سے وصلے وحلائے صلے آتے ہیں، بشرمندی بسرمندی معلوم نین بوتی اور تفکیل شعر اور معنی آفرینی میں جادو کا سا اثر کرتی ہے۔ آرٹ کی ایک تعریف بیجی ہے کداس برآرٹ کا گمان نہ ہو۔ فال کے عدلماتی ذین کا جوہر جو پوری شاعری کی وقیلہ بنی میں مناشیں ہے، بیبال انتھوں کی قبا جاک کرکے اٹی ہے ساختہ حسن کاری کے ساتھ صاف سائے آگیا ہے۔ غالب کے متاقضات کو ان کی قیت رقبول کرنے ، انتہاؤں کو تعلیل کرنے بامعیٰ کو عمومیت ے آزاد کرانے کے مقدے كوفشان زوكرنے كے ليے اگر اور بچر بھى ند بوتو ان مصرعوں كو نگاه ميں ركھنا بى كافى ہے:

عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا 151 الطافت بے کثافت علوہ پیدا کر نہیں علی مشكل عشق ہول مطلب نہيں آسال ميرا

رمگ کل آلفلدہ ہے زیر بال عندلیب 170 صورت تعش قدم بول رفعهٔ رفار دوست

كشية وشمن بول آخر كرجه لقا يمار دوست جنتا کہ نا امید تر امیدوار تر

مفاے جرت آئینہ ہے سامان زنگ آخر 182 غنے میں دل تک ہود 184

دعمن سجھ ولے مکبہ آشا نہ ہانگ

194 اے آگی فریب ٹماٹا کباں ٹیس

عدلياني وشع مشونيتا اورشع باب 529

> عشق مجھ کو خیں وحشت ہی سمی یاں تک سے کہ آپ ہم اپی حم ہوئے 302 جب آگله کفل گل نه زیال تما نه سود تما 318

سادگی و پرکاری بے خودی و مشیاری

ورد کی ووا پائی ورد بے ووا پایا 320 لا کھ یروے میں چھیا پر وہی عربیاں فکا 322

تخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آساں لگا

ذره سحرا رستگاه و قطره دریا آشا 324

بلک دشوار ہے ہر کام کا آسال ہونا وعا قبول ہو پارپ کہ عمر خصر وراز

اگر ڈھانے تو آئنجیں ڈھانپ ہم تصویر عریاں ہیں

بدی کی اس نے جس سے ہم نے کی تھی بارہا لیکی

خوش ہوں کہ میری بات مجھنی محال ہے

نقصال نیس جول ہے جو سودا کرے کوئی





غالب: معنى آفرينى، جدلياتى وشع، شونيتا اورشعريات جو دوئی کی پر بھی ہوتی تو کمیں دو حار ہوتا ڈیویا جھے کو ہوتے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا 398 موت آتی ہے کا تہیں وہ گدا جس کو نہ ہو خوے سوال اچھا ہے 402 بن کيا رقيب آخر تھا جو رازوال اپنا دیکھا کہ وہ مانا نہیں اینے ہی کو کھو آئے ہے ولی پیشیدہ اور کافر کھلا 419 دے اور ول ان کو جو تد دے جھے کو زبال اور 424 مشکلیں مجھ پر بڑی اتنی کہ آسال ہوگئیں 426 کیا ہے بات جہاں بات بنائے نہ ہے 429 کہ لگائے نہ گے اور بھائے نہ نے 430 ہاتھ آویں تو انھی ہاتھ نگائے نہ بے راہ جن ہم ملیں کہاں برم میں وہ بلائے کول مرے بت خانے میں تو کیے میں گاڑو برائمن کو

جدلياتي وشع ، شونينا اور شعر يات 533 کعبہ مرے بیچے ہے کلیما مرے آگے بہت نکلے مرے ارمان لیکن پر بھی کم نکلے ای کو دیکھ کر جھتے ہیں جس کافر یہ وم لکھ 444 ير اتنا جانت بين كل وه جاتا تها كه بم لك 444 میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا 447 الے گیر آئے در کعبہ اگر وا نہ ہوا لاگ ہو تو اس کو ہم سجھیں لگاؤ 449 اگری ہے جس یہ کل بجلی وہ میرا آشاں کیوں ہو

ہوئے تم دوست جس کے ڈٹمن اُس کا آسال کیوں ہو 450

روشا جو بے گناہ تو بے عدر من کیا 482 خوشی جینے کی کیا مرنے کا غم کیا 485

جدلیاتی متع ، آزادگی و کشادگی : کد باس و صعب بتخاند، با سے بعد و چیس گوید "کی بات کا چیانا آزادوں کا کام تیں ہے۔ جس آرصا سلمان کد جس طرح تو پیکس و طعب سے آزاد جیس، جس اگر بدناکی اور رسونی کے خرف ہے مدر ہے ۔۔۔۔۔ دالان

-- وتشيو

قائب کے جدایاتی اقدائی کا دو کار کار مرکبتہ آئے ہیں۔ قالب کا صند چانگا دادیے تھی اور جد ہے کی مطال و اور میں المان و جدایا اسان کا اس اس کا اس اس کا استان کا اسان الدوں کا دستان کا ک چانگی میں کا مراد کا میں کا کہ کا کہ اس کا بھی میں میں میں کا اس میں جدایا ہے کہ میں میں میں میں میں میں میں م چانگی میں کا مراد کا میں کا کہ کا اس کا بھی میں میں کا اس کا بھی اس کا دولی میں کا کہا کہ میں میں میں میں کا کہا کہ میں کا میں کا اس کا بھی میں کا کہا کہ میں کا میں کا کہا ہی کا میں میں میں کہا تھی میں کہا ہی کا میں کا کہا ہی کا میں کا میں کہا ہی کا کہا ہی کا میں میں کہا ہے کہا ہی کا کہا ہی کا میں میں کہا ہے کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہی کا کہا ہی کا میں کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا

"رفته رفته بيد خيال وصدت وجودك حد تك كالها يعنى بيركه ورهقيات خدا

ے ما کو آن وی بڑر سے سے موہ وی گئی۔ پاؤی کو کہ بر کہ موہ ہو ہے۔
سر ادائی جند ہے وہ ان میں کیر اساس کی بر الی کا کرکھ اور کا کہ کہ کہ موہ ہے۔
کہ موابد میں کا برائے کہ میں ان موہ کہ میں کہ ان کہ کہ موابد کی گئی ہو ان کہ کہ کہ موابد کہ موابد کہ میں کہ موابد کہ میں کہ موابد ک

وحدت وجودی تصورات کا مقامی قکر و فلندے کیا رشتہ ہے اور ان کی کشودنما کس طرح ہوئی اور ان کے اثرات اردو غزل پر کتے ممرے اور متنوع بی اس سب سے ہم ا بني سمّاب اردو غزل اور جندستاني ذبن و تهذيب مين بالشفيل محفظاو كرييك بين \_(15) مروست اٹی رائے کو بیش نگاہ کرنا اٹنا ضروری فیس ہے جتنا ماہرین غالب کی رائے سے حقائق کا اثبات کرنا ضروری ہے۔ حالی ہے لے کرخورشیدالاسلام اور ظ انصاری تک سب اس بات برزوروسية بين كه قالب عالم موجودات كي وحدت ك شدت س قائل تهد یری گارنا بھی بالاصرار کہتی جیں"ان کی قکر کا قول شناقض عالم امکان کے تمام مظاہر ک وحدت كو مانية والے تصور كا تات يس مضمر بي الا (16) اتنى بات اچھى طرح معلوم ب ك غالب ندیجی بخت گیری اور تلک نظری ہے کوسول دور تھے۔ قدیم تصورات کا وہ احترام کرتے ہیں، ساتھ ہی قدم قدم پر قدامت کھنی بھی کرتے ہیں۔ان کے جدانیاتی رویوں اور ذہن کو سجھنا قول متناقض اور اس کی وحدت کوساہنے رکھے بغیر ممکن نہیں۔ انھیں ابنی آ زادگی اور وارتحل پر فخر تھا اور وہ کھل کر اس کا اظہار کرتے تھے، لیکن جیسا کہ ہم نے ویکھا نہ ہب اور تصوف سے وابھی کا کوئی موقع وہ باتھ سے جانے بھی میں ویتے تھے۔ یہ آزاد خیالی چونکہ احکام وفرائض ہے نکراتی تھی وہ طرح طرح ہے اس کی تو بیسیات بھی ڈیش کرتے ہیں جیسا کہ ان معاملوں میں حالی ہے ان کے تعلم کھلا اختلاف اور دے لفظوں میں حالی کی 

## ميكش اكبرآ بادى:

بصورت تلخيص درج كي جات ين:

''ویاقی حقید یا ویاقی ادر صوفان سط میطانتند نظر رسکته دادن علی نالب کا جام مرفرست سد (22) در دوست الایک سر کانی آبی به این حرفی کے مشکلہ بیدا درس مالا کم استام مولیل ککت چین بیشن سے بید بالمرحقات کا کمین ادر مطرفی خوجہ مناطب سے 22) محتمی مالایک کے بام کمل ویاس کا طرف کان کا بسائل کے جین شرک

در واقع سند به المعلم المواقع المستوانية ال

فارخ میں بھی نیس آئے ، ندآ کیں ہے: ير نام نيس سورت عالم محص منفور

جر وہم نیں ہستی اشیا مرے آگے

خدا کی دان تغیر اور انتقال سے یاک بے اور صوفیوں نے اعمان المبتدكو عین ذات کہا ہے اس لیے ان میں بھی تغیر و انقال نیس ہے اور جب تغیر و انتقال نیس ہوتا امیان نے ظہور بھی فیس کیا ہے۔ بین عربی نے فرمایا ہے کہ حق محسوس ب اور علق معقول ب- اس كا مطلب محى يى ب كر الدق محض ويم

ہے۔" (اردور جمہ میکش اکبرآ بادی)<sup>(23)</sup> " حضرت مل الرحى الدين الن عرفي في ان مسائل كولمي اورعملي حيثيت ے ویش کیا اور اپنی تصانیف کا موضوع بنایا۔فصوص افکم ان کی مشہور اور

غيرة في تصنيف اى مسئلے كى تشريح بر ب- اين حرفي اور ان كے شاريس نے اس تظرید کی تحریج مؤلات اور احمان کے تطرید سے کی ہے اور این عربی ك شارمين في ان نظريول يرتنميل ع تكما ب- اعيان اور حزال عد كا نظريد مراحت ے اس عالم كوئين حق اابت كرتا ہے اس ليے ويدانت كے تظريد ے مطابقت نیس رکھتا۔ جبکہ مرزا خالب اشاریا حوّال سے اٹھار کرتے ہیں لیکن اعمان کے نظرے کو اپنا مقصد ٹابت کرنے کے لیے تاویل کرنے قبول

كر ليت بين <sup>1,(24)</sup>

شبير احد خال غوري ''غالبًا شاہ تمکین علی نے ضوص اقلم کے اس قول کو اسے سابق کھوے میں

عَل قرباما تقاكد:

"ماشمت الاعيان والحة الوجود" اعمان ٹابتہ نے تو وجود کی اُن تک فیس سرتھی۔ یہ پیخ این عربی کا قول ہے جس سے اختلاف کی بوے سے بوے مقق میں جرأت نیوں تھی، عالب کا تو کیا لذكور. لبقدا أخيس اس كي تاويل كرنا بروي، چنانجه شاهمكين جي كو اي كمتوب بيس

ناكب لكينة بين

" آج در ایپ صفاحت الاهوان واقعا الموجو (در انتخابی بختی رقم است کانی کانی کار ایس است به کی دیکال بیان سود میری کار تخفی این امیدا به الاها کانی الموجه و این الموجه الی با ساخری به سازه الموجه این که به برای ساخری ایس کانی میری این این در ارد در دیگی کنید در اور می کنید به در افزار است که این ساخری کراتی بیان میری از این امواد که معند که میری میری به در افزار است که این میری بدر افزار است که این میری است که میری بدر افزار است که میری بدر در است که میری بدر است که میری بدر در است که میری بدر است که میری بدر در است که میری بدر در است که میری بدر است که میری برای میری بدر است که میری برای میری بر

طرف او ند بازی او دی بدادست بین مشخول به بیان ا " ندایتای دینم بر برده انده ند یک را در درگی بست به یک بیش بیشد امیان بازیک کدار مذکوری و درست می در این است که بدیده بید امیان و در از کرم در کردام و دشتل و در این خت مرم ع دو کردام و دشتل و در این بیمارست در در داری برداست."

وی با بروستان ویستان با بدوستان آگ کال کرفریات میں کہ پرچھ کے قبوف سے کوئی سروکارٹین ہے گر تنام ازل نے پیدسائل قبوف شروع میں سے میرے تمیر میں ودیست فرماد ہے۔ ہیں

سین بینا می افغال می مود سیای زاده ، بینانم جانلم بینانم بید ادارگان آور گان سحوا انگین دادد . . . مرا به صوف چه بیناند بینان بینان می فرانست و دانشد حال جزاین قدر نمیت که دامند مینان و دانور و در مینان اینان همیم حراره آوردهد. ادرا آگ نگار از بینانمی و کلی زندگی دونتخون شن جان کردیسیج چی " من اللم كريك و يواحث و برياضت والمت و بالم تصوير يك و يؤيات شرك بساك كه والمع و يستقم ومست تظهم من قر وي والم شد والميا الله بس ما موي بوزي " (172) والم شد والميا الله بس ما موي بوزي " (172)

فرونیک دوفوں علامتان چیس کر خاب کی تاویل عمل ان کی تخفیصت اور جدارتی گر کافرار با ہے۔ صاف خابر ہے کہ ہے تاویل خاب کی آزادہ والیالی اور جدارتی وقتی کے جس معاقب ہے گور خالسے کا اول مداست اور دولیل بعد احست اور یہ کی تجئے جس کر کئے دیں واقع نے دویال اعترائی مداس کے اساس کے اس کے جس کے تعلق مدال ماذارہ وجاری گرادی دیں واقع مددویال اعترائی مداس کے اساس کے اس کے جس کے تعلق مدد میں اور اعترائی موادی

دین ۱۵ سر مدوجیات می موان بودن بودن به دایش بید مقد اس افاد و دمیاد دی وادن د مدربا ہے جو ال کی آدار اگر اور گزیاریت کی جبر جر قدم میں بوست ہے۔ اس عمل میں کی فادع سیم میں کا دائش میں کی فادا ہے گزی جدید ہی کو تین بورتی ہے: ''نام کی کار ترکیف کی تصریف کے ضویت کے مقدم تقریبان کی نامی ک

آزادار قرائی ہے۔ ان ماہ محد انتخابی موسید سوس سے ان میں ان کا جائے انتخابی انتخابی کا بطال ہے کہ انتخابی موسید سے انتخابی کا بطال ہے کہ انتخابی کا بطال ہے کہ انتخابی کی خواب در دیکا کہ انتخابی کی کا بطال ہے کہ دیکا ہے ہے۔ انتخابی کا مواج کے دیکا ہے ہے۔ انتخابی کا مواج کے دیکا ہے ہے۔ انتخابی کا مواج کی کا بطال ہے کہ انتخابی کی مواج کے دیکا ہے کہ انتخابی کا مواج کی مواج کے دیکا ہے کہ انتخابی کی مواج کی کی مواج کی کرد کی مواج کی مواج کی کرد کی مواج کی کرد کی

ید مدی است یا در حض کا تصور دودای یا دریاتی کنید، بودی شوند ہے۔ یہاں پیکشتہ اہم ہے جس کا حشق کے گوبوں میں نم ہم امر ارا ادادہ کر بھیج اور کا دوبات میں انداز عمل معراص کی گھونٹل کیس کیکٹ اس کی دو سے آتا میانا ایک جی ہدید میں تا است مطالع کا کات کے ذورہ ذورہ میں جاری و ساری ہے، شکن کا کانت اتبتہ بریمد ہے مدم کھن ٹیمن ۔ وجودی موقف مل جا ہے كہ ستى واجب الوجود وحدت مطلقہ ہے جو محدود انا ك انسانى سے الگ نہیں، کویا کا ناے جلوہ گاہ صفات ہے، اور صفات سے ذات الگ نیس، چنانجہ کا نات عدم محض تیں۔ عدم محض کا تصور جو غالب یا بعض صوفیا کے بیباں بار بار ابحرتا ہے، ذات ومنات، نیز روح کے تصور کے رد ور رد پر نیج ہوتا ہے۔ یہ وجودی خیالات سے اخذ کیا ای نبین ماسکار بری گارنا جس چیز کو وجودی توجیه کا منطقی حد تک پینجانا کهدر منی این، وه صاف صاف over streching ہے۔ یہ تو وہ مجی تشلیم کرتی میں کہ عدم محض کا خیال ویدانت با تصوف سے اخذ شین کیا جاسکا۔ لیکن مد وجود کی توجیبہ کومنطقی حد تک پہنیانا بھی نیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ بودھی اثرات ایران وتوران تک تھیا ہوئے تھے۔ عدم محض کے تصور کا سرا سوائے پودی سرچشموں کے کہیں اور تک ٹیل پہنچا۔ یہ پودی قکر ال سے عام ہوا، اور سوائے حد لباتی منطقی رد ور رد کے شونیہ کا سراغ کہیں اور نہیں ملتا، لیکن چونک میہ تصور خاصا ویدیده اور گره در گره ب، صدیول عظل و تعامل سے بی تعلیل موكر وجودى ماورائيت میں مل کر اس کے مماثل نظر آئے لگا حال تکہ اصلیت بیٹین ہے۔ بری گارنا ویدانت اور مایا تک تو تھیک بڑھ گئیں لین اس ہے آ کے نہیں بڑھ یا کیں۔ ویدانت اور مایا کا ذکر تو میکش اكرآبادى في بعي كيا ب اور ثبل اور ووسرت على بحى كرتے بيں ليكن أكر سنك و مخشت ك آثار و نشانات باميان و افغانستان و خراسان و الحني و بخارا تك يائ جاسكت بين تو وتى تصورات کے بارے میں اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بیا عصور طور پر ملکول ملکول اجما گ مافظ کی اشعوری گرائیوں می از جاتے میں اور آرکی نقوش کہاں سے کہاں تک تہوں میں پیست ہوجاتے ہیں ہرچند کد دکھائی نہیں ویے۔

قطع نظر تصوف اور ویدانت اور بودهی قطر کی متعیند اور ضابط بند ندایی بحث ے، غالب کا جدلیاتی مزاج جس کو و پسے ہی مطلب کرویتا ہے، ہم غالب کے بارے میں پہلے ے کتے آئے بال کہ وہ ہر موصولہ ومعولہ کو جول کا تول قیس رہنے دیے (عقائد سمیت)، اور ان کے بہال کارگر رہتی ہے فظافی اساس جدلیاتی حرکیات جوسر تا سر تلیقی ب-اس مقام برجمين في محد أكرام كي بيرائ خاصي معنى خير معلوم جوتى بي كويا وه جاري ای بات ایسیاتی شنگی عزائت میس کبدر ب چن-مولانا همر نے قالب پر اینی اکتاب میں قالب کو خالب تکمیا تھا اور انھیں وئی مثانے کی کوشش کی تھی- اس پر چنگ عجد اگرام نے اپنے درگھ کا اظهار کرتے ہوئے تکمیا تھا:

"الطلب عبداً المراق حيث سال التواقد في في حيث مل المراق المن المنظم في في حيث المراق في في في من المستقد من المواق المن المنظم في المستقد من المواق في المستقد من المنظم في المستقد المنظم في المستقد المنظم في المنظم

ہم خود پہلے اشارہ کریکے ہیں کہ ان مسائل پرسادہ کیک طرف یا مطلق گفتگو تھیہ نیز نمیں ہوسکتی، نیز شاعر کی واضائی زندگی اور تختیفی دنیا سے فرق کو نظر میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ باب جہارم میں اس بارے میں جوعرض کیا عمل اتھا اس کے چند جملوں کا اعادہ بیال قيرمناسب ند جوگا:

غالب آیک عملی وزادار انسان میں تھے۔ است زیائے کے انسانوں کی طرح ان سے مجی وٹیوی معاشرتی بدہی عقائد اور روپ تھے اور متعدد مسائل ومصائب مجی ، ان میں تاقش مجی ہوسکتا ہے۔ لیکن تخلیق ونیا میں وہ اس سب ہے ہے لوے، الگ اور مختلف مجی ہو کئے ہیں۔ حقیقی ونیا واقعی آزاری کی وہ ونیا ہے جاں دغوی آ التیں بیل جاتی ہی اور تحلیق کی آگ یا white heat سے لکل كر ايك اليا عادوتي جدلياتي جهان معني وجود بيس آعاثا ب (جس كي الني تعبیر س اور تاویلیں ہیں ) جس کی اٹی زینن اور اینا آسمان ہے، است وشت و سحرا ہیں، جہاں دریا خاک یہ جمیل گھٹا ہے اور منولیس و بہای رقمارے آگ بما مجتے ہیں۔ غالب ابنی وفیوی زندگی میں صوفی صافی، رند و بارسا، فیعی وستی، رافعی و باورانتهی، گذگار و خلاکار، کما کمافیس بو یکتے، تیکن ای گلیتی و نیاجی وه أيك الله مقام ير يلخ جن جهال دامن ليجرز وي تو فرشت وضوكري، جهال وہ عذاب والواب كى جر كرفت سے ورا بوجاتے جيں۔ چنالي شاعرى سے بحث كرتے موع عادا مروكار أس جلوة صدرتك اور تطابق أور اسيرت ب مونا

ماے جو نالب کے جہان معنی ہے پھوٹیا ہے۔

چنانچه کها جاسکتا ہے کہ غالب کی شاعرانہ عظمت کسی مخصوص مکتب فکریا متعینہ ضا بلطے یر داالت نیس کرتی۔ بدأس جدایاتی حرکیات یا معنویت کی نادرہ کاری سے عمارت ہے جو اینا جواز آب ہے اور املی ترین فتکاری سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کی شاعری کی اماس آزادگی، جرأت قری اور جذبات کی تمازت بر قائم ہے جن سے زندگی کے تمین اور حقیقت کو دیکھنے کا ایک حیات افروز تقطۂ نظر ہاتھ آتا ہے۔خورطلب ہے کہ اس طعمن میں غالب ك جدلياتى ذبن كوراهيرت س كياكيا نيرقك نظر الجرتاب العضبات كرو وغبار يس كرى اس كروه ونيا كے ليے غالب كى آواز روشى كاكيا منارة نور ب، اور اچى ابداع ظری سے وہ انسانی شرف وسریاندی پر کس طرح بعد پہلو اصراد کرتے ہیں اور زندگی کے

بشن جاریہ کے لیے آزادگی ونشاۂ کی شاہراہ کھول دیتے ہیں۔ خین بولنا ما ہے کہ غالب کی تشایقید میں آزادگی و وارتقی کا احساس سرشاری و سرمتی کی حد تک ہے۔ وو کسی حالت بین کسی قیت پر اس سے باتھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ اس معاملے میں وہ بڑے سے بڑے صوفیوں اور قلندروں کی طرح جیں۔ بے سرشاری و سرمستی جیسی رومی کے بیمال ہے، یا جیسی کہیر، تکارام، بلیے شاہ، نا تک، وارث شاہ، باما فرید یا بیدل کے بہاں ہے، غالب کے بہاں بھی ہے، لیکن اس کی توعیت ڈرا الگ ہے۔ یہ شاعر آپ کو جنجوزت میں، بلا کے رکھ ویتے میں، گرفت میں لے لیتے میں، آب ان کو ہے درگز رضیں کر کتے۔ بیرمست و بیخود کرکے اندر تک اثر جاتے ہیں، نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ ان کی معیت میں گز را ہوا وقت وجود کا حصہ بن حاتا ہے، اور اندر جی اندر کھ نہ چھ بدل جاتا ہے۔ لیکن ہے سب مشرق کی ماورائیت اور مطلقیت کے صد بول سے ہتے چلے آرے سرچشمہ کے شاعر ہیں۔ غالب کو رسب فیضان نہ پہنما ہوالیانہیں ہے، لیکن اعجوبہ میں ہے کہ غالب کی آزادگی اور سرشاری ماورائیت اور مطاقیت کے سرچشمہ کی سرشاری نہیں۔ اس کا سرچشمہ دوسرا ہے۔ یہ ارضیت کے گونا گوں رنگوں میں رنگی ہوئی ہے، اور کرشمہ میں ہے کہ عالب ارضیت کے جلوة صدرتك اور نیرنگ نظر كى مرصتى و مرشارى كو اس سلح تک بلند کردیتے ہیں کدان کی طلیقی واردات کی مادرائیت کے تجربہ سے کم محسول نہیں ہوتی۔ ایسے لحول میں ان کی سرشاری اور سرستی حقیقت کے ازلی آ ہنگ کا حصد بن جاتی ہے اور آزادی کے لا زوال شروں ہے ٹل کرسحر و اعجاز کا درجہ پاکیتی ہے۔ ذیل کے اشعار نوع بشر کی آزادگی و وارتنگی کے اس بڑے سیاق میں خور سے بڑھے

جائے كا تقاضا كرتے ہيں۔ جن اشعار كے تجزيے پہلے آ كيے بيں ان كوسبى (٧) سے نشان زو کردیا ہے۔ ہاقی اشعار کے مختمر تجزیے چیش میں اس محرارش کے ساتھ کہ اب متن شعر مرکز میں رہے۔حسب سابق اشعار تاریخی ترتیب ہے دیے ہیں تاکہ دیکھا جاسکے کہ یہ روش کم و میں زندگی کے ہر دور میں موجود رہی ہے:

كفر ، فير از وفور شوق ربير وحوندهنا

راہ سحراے حرم میں ہے جرس ناقوس و بس

کو وہ داقر می مناجت خارجے۔ یہ دفوں تکاجیہ میں داہ محرات دم کا۔
قائم کے جی رائد سال خارجے دول کے کا دور کہ ذراعا بنا موار کار کے ہے۔ اور
قائم دور میں جی می کا افراد (فرد انڈویزی داخان کی سائی کی کی موج ہ قوات کے
قائم دور میں جی می کا افراد (فرد انڈویزی داخان کی سائی کی موج ہ تو کی موج ہ تو کی
دولوں کار در کی جائے کے دار دور کی موج میں اور انداز کی کار کی مال کے اس عالمی کی اور انداز کی کار دور انداز کی کار دوران عالمی کے سائی موج کی کار دوران عالمی کے سائی کی کار دوران انداز کی کار دوران انداز کی کار دوران انداز کی کار دوران کے سائی میں کئی کار دوران کے انداز کی کار دوران کے سائی میں کئی کار دوران کے سائی میں کئی کار دوران کی کار دوران کار دوران کی کار دوران کی کار دوران کی کار دوران کی کار دوران کار دوران کی کار دوران کار دوران کی کار

قم ٹیس ہوتا ہے آزادول کو بیش از یک نفس برق سے کرتے ہیں روٹن قبع ماتم خاند ہم

(204 و حرم آیجنہ کرار قمنا (35) والمائی خوق ترافے ہے پناہیں (35)

207 زیانہ خت کم آزار ہے بجانِ اسد وگرنہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے ہیں (گ

چک تم تحق می مودا ہے آزادان کو بیش از یک طرح اس کیا کے آئی ہے دیا ہے وہ کے ادار اس کے میکا آزاد اسے نے مالیہ میکان میکا کی ہے ادار اس گی اساس کریا ہے کا طوعی قبال ہے دائے کے آزاد کا ذکہ قائل اوال ہے نے فرطا ہے کہ استعمال ان ارتفاق کا مسلم ادر ہے آزاد ہے تو کی کے زواد دیک کی جد ہے کم آزاد اور ان کی سختی کم آزاد از مسلم مودا ہے آزاد کی ک الی خصص پر معظمون وی ہے جس کی حال کے الی کا اس جد خود عمل میا کا مال ہے کہ خال کیا ہی کی چی باتا تاہد ہے استعمال کی طرکی اور میکان اور میکان اور میکان اور مالان کی تی تی کو بالی کی ہے کہ کریاں کے ایک جاتا ہو جائے ہے استعمال کی طرکی اور میکان کی اس کا اس کے دیا ہے اس کا کی طرکی اس کیا ہے۔ جدایاتی وض شونیجا اور شعریات صد ہے ول اگر اضروہ ہے گرم تماشا ہو

کہ چھم تک فالے کو جے تقاما ہے وا ہو کر جھم تک فالے کو چھ تقاما کمالہ رو سے

218

برم ہے یہ پہت میں الدار رابا ہے میش کر عافل تاب افد محفل نہ پوچھ (غ)

ک درد تا پیدا و ب جا تحمید وارگل پرد وار پارک بے وسعید شرب تھے (٤) طور دار پارک بے وسعید شرب تھے

 $\frac{ds}{ds} \Rightarrow \alpha^{a} \tilde{U}$  لذت ہے حرت کیا کروں  $\tilde{U}(s) = \frac{ds}{ds} = \frac{ds}{ds}$   $\tilde{U}(s) = \frac{ds}{ds} = \frac{ds}{ds} = \frac{ds}{ds} = \frac{ds}{ds}$   $\tilde{U}(s) = \frac{ds}{ds} =$ 

ہے بوطه مرابع ہے ہوئے وائی علی موجود رہتا ہے۔ دولوں کے تسام ہے۔ یا دولوں کے مرابع ان کس سے کیے بادا انجامی ہے۔ واٹی فلوں کا بادا جا انجامی مرابع کی انجامی وجود کا براہ وجود ہے۔ مرابع ہے ان کسی کھیلی کی موجود کی موجود کی موجود کی سے انجامی کی موجود کی انجامی کی موجود کی انجامی کی موجود کی موجود کی انجامی کی موجود کی انجامی کی موجود کی انجامی کی موجود کی موجود کی انجامی کی موجود کی موجود

اسد وارستگال باوست سامال بي تعلق جيل

صنوبر گلتال میں بادل آزادہ آتا ہے (غ) مرد کومرد آزاد کیا جاتا ہے۔ وہی نیست آزادگی کی صنوبر ہے بھی ہے کہ باغ میں

روں دوران و حارات کے بستان یا طروفاوال کے د بخشے ہے جلوہ کل ووق تماشا خالب

جھم کو چاہیے ہیں ملک میں دا سیانی (آن) وقتی اُمٹر کیا بچار کے بدکر میں آپ کے سرکا ملک کی فردوق اٹ ان کا کھر کے سرکا ہے۔ آگا کہ کام ہے کہ ہر کہلنے میں کالی ہے۔ آر باطاق کی آباد اندور ہے کہار کھر کے ہا کہ کوئٹ، اور ایر کٹ کی کا فود انڈان کی تعد کی ہے۔ تاہیہ نے بہائے کہ اُنٹر کا کہا تھا ہے۔ ہر مگ میں دائر میں کا میں افزاد کا میں اسرار کیا ہے تھے ہے لوگ و جارب الال کا مجد کے زیرسانہ فراہات

بھوں یاس آگے قبلۂ حاجات عاہے (+J)

نے سے غرض نشاط ہے ممل او ساہ کو

اک گونہ بے خودی مجھے دن رات جاہے ے رنگ اللہ وگل و تسریں جدا جدا

ہر رنگ میں بہار کا اثبات جانے

سریاے کم یہ جانے بنگام بے خودی رو سوے قبلہ وقب مناجات جاہے

يعنى بحسب الروش بيانة صفات عارف ہیشہ سب نے ذات جاہے

ان اشعار کی تفکیل میں زہب کی امیجری اور پیکرخیالی کا اپنا لطف ہے۔ لیکن ب اكبر فيس - ان كى روتكيل فريات ك ان خيالى مكرون اور تصورات س مولى ب جو تصوف میں دائم ہیں۔ تیبرے شعر میں امیجری بطاہر گلش کی ہے لیکن کیفیت وہی بہجت و نشاط وآزادگی و وسعت مشرب کی ہے۔ بھول کو عراب معجدے اور آگھ کو میثاندے تصوید دے ہیں۔ قبلة حاجات جو كار تعظيم ب، معبد كے ضلع كا لفظ بھى ب-معبد ك ويرساب فرایات کی خواہش جو میں برعقبیدگ ہے بہاں شوفی آمیز آزادگی کی تمنا پر دال ہے۔ اور استدلال شاعراند برے كد قدرت كا اصول ہے كد مجول يعنى محراب كے ياس آ كلوكا ميخاند ہے۔ اگا شعر ہرچند کہ نشاطیہ ہے لیکن غالب نشاط کے معمولہ معنی کو رد تھکیل کرتے ہیں کہ ئے سے میری فوض نشاط سے ہے ہی نہیں، میرامتصود تو شب وروز کی بیخو دی ہے۔ یبال لفظ رو اور ساہ میں بھی جدت پیدا کی ہے کہ نے سے چنک غرض نشاط ہے ای فیس، اس لیے روسیات کا الزام بھی پلٹ عمیا۔ اور اس کا بالفکس، یعنی بیخودی و رندی یا آزادگی بمنزلد سرخرولی کے رائخ ہوگیا۔ رو اور سیاہ، اور ون اور رات میں شہتیں مجی ہیں جوشی برحر کیات لفی ہیں۔ بریک لالہ وگل و تسریل جدا جداش رنگ بمعنی عقیدہ و نظریہ ومسلک ممقام متوعة بين اور جدا جدا به البحى بين - ليكن اصل يخ علوة بهار ب جو بمقابله رنگ غيرم في ب لین موجب رنگ بھی کہ جملد رگوں کومید ہے اور جر رنگ میں بہار کا اثبات وسعب مشرب اور کشادگی کی دلیل ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہار کا تصورتیمی حاصل ہوسکتا ہے جب رگوں کے الگ الگ ہونے کی تھی تام ہوجائے جیسے آفاب کی روٹنی میں ساتوں رنگ الگ الگ معلوم فیس ہوتے ایک نظر آتے ہیں۔ مناجات کے وقت جس طرح مد قبلدرخ ہونا ضروری ہے، ای طرح بینووی میں سر یائے مم پر ہونا ضروری ہے۔ قبلہ رخ ہونے اور سر یائے فم پر ہونے میں تفاعل تفی ظاہر ہے۔ آخری شعر میں گروش، بہاند کی مناسبت ہے ب اورست اور ئے میں ہی بی البت ب جس سے معنی کی تعلیب كرے أے وسعت دی ہے کہ یان صفات کی گروش کی نبیت سے عارف کومت شے ذات ہونا جاہے۔ سارے پیکرخیالی تمام و کمال میخانہ کے ہیں۔مظاہر کی پوللمونی و کنٹرے اشاریہ ہے در بردہ وحدت کی کارفرمائی کا۔ آزادگی کے مسلک کی جہات اکثر وحدت انسانیت کے تصور ہے ال جاتی ہیں، وحدت ذات بھی دوسر افظول میں وحدت انبانیت سے لیکن نظر کی کشادگی -65

وایا آئی ہے دواں پہ ڈٹار کی ٹیں گئن تمارے جب میں اک تار کی ٹیں (م) مختہ میں اگر تار کی ٹیں (م)

من محتقی تاکی جاک داخل وجه اگار سید به بیگر جائی سید به در گریا که با کار با کار با که با که با که با که با که کارگان جار که رایا با کار و این در این که با از این که با این امالی کار با یک سید با این که با مر مدامان با دسید که کار دادگی با بیم با که ب مر مدامان با دسید که کار دادگی با بیم با که ب

وہ اک گلدستہ ہے ہم تیفودوں کے طاق نسیاں کا (م)

یے بائی فرصل میلی برت جس سے موجودہ المور کو قال آگر ورکرتے ہیں۔ یہاں الفیرا پینے آئے گئے مصد سے محلی بائی مجرور پر الفیطی کے کہا تھا کہ قرار ملکی ہو اگر ہائے رکھ کر آئی مجرور کا بائی کرنا ہے۔ گئی اے زائم قرمی رسمیات کا احتقاد کی ہے۔ مداے طرب میں اس کی بھی تھا تھا ہے جبھی کی فرامش طعاء محک کی سے توووں کا اشارہ ڈاوان اور اور طوائی ہے ہے۔

دُقار باعده سجدٌ صد دان توز وال

(x, y) = (x, y) (x, y) =

می خوش ہوا ہے راہ کو پُرخار و کیے کر (م گرنی علمی ہم یہ برق جی نہ طور بے

رق کی م په برب بل نه مور پ دية مين باده ظرف قدح خوار ديكه كر (م)

ڈٹار کا دھاگا میں ما ہوتا ہے۔ بھر کرد در کرد ہے۔ آزادہ فٹری کا فائنا ہے کر کئی طرح کے بیورگیمر میں نہ چا جائے اور میری و دھوار اوا انتیاری جائے۔ زائرا دورجد ایک دورے کی تنظیمیہ میں، واہم و مکتا جائے آز زائد گئی باعث کوافل کے لیک میکر ہے اور زائر کے ساتھ کیانھ کا خالا دسکانی ہے جزواری دونکھیل ہے۔ دورے خوش وہ وہی واور لگا اور میں انتقال کے اساس کا ساتھ کا انتہاں کے انتہاں کہ میں دورے خوش وہ وہی اور کا انتہاں کا میں انتہاں کا انتہاں کہ انتہاں کا انتہاں کہ کا انتہاں کہ انتہا

غالب: معني آخر في، جدلياتي وشع، شونيتا اور شعريات

ہے پے مرحبہ ادراک سے اپنا مجود تبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کتے میں (م)

√ جب میکدہ چھٹا تو مجراب کیا جگہ کی قید

مجد بو مدسه بو کوئی خافاه بو (م)

مظر اک بلندی پر اور ہم بنا کتے

ر المرابعة المحتمد المدار بين محتل كالتي مكان النا ( ) ( ) ما المحتمد أو الرا ( ) ما المحتمد المدار المحتمد المدار المحتمد المدار المحتمد المدار المحتمد المح

چاتا ہوں تھوڑی دور ہر اک تیز زو کے ساتھ

پیجات خیں ہوں ایمی راہ پر کو بیس جدایات نقی کا بوے سے برامقر بھی اس سے برد در کیا کبرسکتا ہے کہ کوئی نظریہ، کوئی تصور کوئی عقیدہ کوئی مسلک محکم ٹین ہے کیونکہ کوئی راہبر محکم ٹین ہے۔ تیزروی کو

551

بطور دلیل رہیری لیا ہے کہ تیزروی باعث ترخیب ہے، ہر تیز رو کے ساتھ بولیتا ہوں، کہ شاید بد منول کا راز جان ہولین متید صفر ہے۔ ہر چرے بے اصل (شونیه) ہے۔ کوئی راہبر قابل قبول میں یا راہبر کی پھان ممکن العمل شیں۔ رہبری کےمعمولہ تصور کی اساس اس توقع پر بے كدراه دكھائى جانكتى ہے۔ يعنى قلال راه نجات كى راه ہے۔ غالب كا شعرالي

ہر تو قع کے رو میں ہے۔ اور ہر تو قع کا رد مئتے ہے کلی آزادی کے تصور سر۔ ملو وال نہیں یہ وال کے ٹکالے ہوئے تو میں

کیے ہے ان بتوں کو بھی نبیت ہے دور کی كيا فرض ہے كه سب كو لحے ايك سا جواب

آؤ نہ ہم بھی بیر کریں کوہ طور کی (م)

کعبد اور بت بری کے میکروں میں رفت افی فاہر ہے۔ شعر بت بری کے معمول تضور کو رد کرتا ہے لیکن کعیہ ہے بتول کے رہند ُ نفی کا رد کرتے ہوئے بتول کے قد می رشتہ كا اثبات يمى كرتا ب، يدكم كرك بت أكو وال فين بدوال ك فال بوك توجي العنى بھط ہی اب وہاں نہ ہوں مگر پہلے میہ تھے تو وہیں، یعنی ہیں تو وہیں کے۔ گویا اب بت پہتی ے نبت نہ سی لیکن فالے ہوئے 'فارج کے گئے' تو دیں کے بی یعنی قد کی نبت تو ے عالب کی جدایاتی منطق شاعراند وهاروار جاتو کی طرح ہے۔ اس erasure سے يبل كى حقيقت دوہرى رائع بولئى /نبت ب دورى اسى مراد برچندك يدنبت اب كى نیں، دور کی ہے، تاہم نبت تو ہے۔ ای طرح کو وطور کے بارے بیں معلوم ہے کہ حضرت موی ہے کہا عمیالن ترانی، بعنی تو برگزنہیں دیکھ سکے گا جھے کو لیکن شاعر کا تجس

ان امكان كا اشاره كرتا ب كر ضروري نيس كرسب كو ايك جيها جواب لي حقيقت

کی تعبیر طلف بھی ہوسکتی ہے، اور یمی بنیادی تقاضا ہے آزادگی کا۔ بال ابل طلب كون سے طعن نايات دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اینے بی کو کھو آئے

يمل مصرع يل استغيام الكارى ب، بمعنى طعمة نايات معنا كوارانيل - المنا كي تلب محونا ' ب- خدا كا ملنا سل فين ، أو يكما كدوه ملتا فين اليك مقدمه ب، اب اي كو كوآئ اروس المقدمد ب، يول معنى كروش مين أحميا اور أيك انوكلي صورت حال يدا ہوگئے۔ ملنا یا تھوجنا ایک شعوری عمل ہے اور کھونا فیرشعوری۔معنی کی طرقلی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب تک اپنی ذات سے یا ہر طرح کی تحدید یا تعینات یا وابنتی سے باتھ نداشیا جائے گا کشادگی یا آزادی ممکن نہیں۔

ویجیو غالب ہے اگر الجھا کوئی

ہے ولی پیشیدہ اور کافر کھلا

پہلے معرع میں بے ساخة حميد كي صورت ہے۔ حب سابق يبال بعى حركيات لفي دوسرے معرع میں ہے۔ ندصرف ولی اور کافر ایک دوسرے کا مخالف میں بلکہ بعثیدہ اور کھلا بھی ایک دوسرے کی محذیب کرتے ہیں۔ یون ایک ولیب image امجرتا ہے جو اروش پر بنی ہے، ہرچند کہ كفر كفر ب اور ايمان ايمان، ليكن يبال وي ايمان ب جو كفر ے، عالب فقط القراقية كا كيل الى نيس كيلة، أكثر متحالف بيكروں ميں نا اكا لكاكر آزاد كى کا طرفداستدارہ بھی قائم کردیتے ہیں جو حسن بیان کا کرشمہ ہے۔ 426

ہم موقد میں مارا کیش ہے ترک رسوم ملتي جب مث تني اجزاك ايمال موليس

بيشعرمشبود غوال سب كبال يحداله وكل ... الح من آيا بيء جومرزا زين العايدين خال

عارف ك انقال ك دو تين ماه بعد الت 1852 مي لكسي ألى ب- رفع بعد قوار بوا انسان ... مجى اى غزل كاشعر بي عارف كى موت كاسابيد صاف ويكمنا جاسكا ب-مرثيده لازم تما كدد يجموم ارستا ... كيمه يهلي لكعا جايكا ب-

عالب كا يد شعر ہم مُوبّد بين ... أكثر ان كى وحدانيت اور رسوميات سے بلندر ہونے نیز ان کی انسانیت رئتی اور مشرب صلح کل کے لیے ڈیش کیا جاتا ہے۔ موجد یعنی خدا کی وحدت میں یقین رکھے والا، لیکن عالب کا کمال یہ ے کداس انسور کو ووائی جمع تنی سے قائم کرتے ہیں۔ ایک لفی ترک رسوم کی دوسری ملتوں کے مث جانے کی۔ غورطلب ہے کہ لمتیں جب مث شکیں تو وہی اجزائے ایماں ہوگئیں، یعنی ایمان عمائے خود ملتوں کی تھی ہے متشكل موا ب- تفاعل أفي سي معنى مين ويديك بيدا موجانا فطرى ب- فالى از الف فيس كدملت كالصور عقيد برجى باورتوحيد بحى عقيده بالين جب ملين على مث كي تو اس كا مطلب بواكد جس ايمان ير زور ويا جاربا ، ووتوحيد كرسومياتي تصور ، ورا ہے۔ ویکھنے کی بات ہے کہ غالب انھان اور عقیدہ کے ملنے کی بات نہیں کررہے، غالب ملتوں کے مٹنے کی بات کررہے ہیں لیکن ملت متعلق بع عقیدے اور ایمان ہے۔ فیز غالب كو اصرار اين مُؤمِّد بون يرجى باوربيسب توحيدكى وضاحت بن كها بال تمام مقدمات میں باہم ربط بھی ہے اور تاؤ بھی جو ایک خاص لوع کی ہے الگ و ب لوث آزادگی اور رسومیات سے بلندر ہوئے ہر والات کرتا ہے۔ غالب شاسوں نے اس شعر کی طرح طرح سے توجید کی ہے۔ لین ہر توجید ایک اور توجید ماہتی ہے اور یکی اس کا

> قبیں کچھ سبحہ و زُقار کے پیشندے بیش گیرائی مدر میں میں مشخص میں میں بیٹ

427

وفاداری میں شخ و برہمن کی آزمائش ہے (م) اول تو سجہ و ڈکار دونوں کو ایک شخ بر لا کھڑا کیا ہے، دوسرے دونوں چونکہ رسومیات

ان عظیری در افران کا چیداد فراد را پیدید اور بیش میراند و میداد و میداد و میداد و میداد و چیداد و چیداد و چیدا اس لیستی بیرانی تیمین به بیران با دیران با دیران با دیران با دیران طرح ان بیران طرح ان هست مرابی اسکو با هیچه و کیا بیدان فارسی کارسی در سیستی میران بیران میران کا انداز بیران میران میران میران میران میران میران کا بیران فارسی میران میران میران میران کارسی میران کارسی دارد از میران کارسی میران کارسی استان میران کارسی است میران کارسی دونوں کی آزبائش ہے۔ وفاداری کا بیانوکماسٹمون جردگ ندہب کی تکلیب اور وہن ونظر کی آزبارگ و محلاگ بیز اطلام دل کی عفاص سے مہارت ہے، قالب سے فائل ہے ادر اس کو کی جگہ بائد معاہب اس کا وکرآ سے مجی آتا ہے۔ جس اہل فرد کس دوئش خاص ہے ٹازاں

ین میں رو ن رون قال چہ اران پانگی رحم و رہ عام بہت ہے (م) کا کا کا کہ تو دو رونا دوسے ہے۔

عالب روش عام کورد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے میں دیتے۔ اس بارے میں معاصر بن کو بھی انھوں نے نہیں بخشاء کل میکہ کھلا ہوا اشارہ ووق یا دوسروں کی طرف ہے۔ ولی ش طاعون کی وبا کے بعد جب میرمبدی مجروح نے خیریت دریافت کی تو غالب تؤب كر لكيت جين: " بحقى كيسى ويا؟ جب أيك ستر برس ك بذه اورستر برس كى برهيا كوند مار سكوتو تف برين وباليا أيك اورجكه لكية بين"ميال 1277 هد كى بات فاط وتقى (يعني اس سند میں مجھے مرنا جاہے تھا) گرش نے وبائے عام میں مرنا اسے لائق نہ سمجا۔ واقعی اس میں میری کسرشان بھی، بعد رفع فساد ہوا کے سجد الیا جائے گا۔" عالی لکھتے ہیں اگر جد بہ محض ایک بنسی کی بات کنسی ہے تکر ان کی طبیعت کا اقتصا اس سے صاف جھلکا ہے۔ (<sup>(30)</sup> غالب جس آزادگی پر زور ویتے ہیں، وہ نفسی و فطری تو ہے ہی تخلیقی واد لی بھی ہے۔ بیشعر وولوں سلحول پر کارگر ہے، اہل خرد کو لاکارا ہے کہ وہ کس روش خاص یہ نازاں ہیں، اس کے بعد روث خاص کی رد تھکیل کی ہے، یعنی جس چیز کو اہلی خرد روثی خاص مجھ کر اُس پر اترات میں دراصل وہ رہ عام اور رہم و رواج میں بندھا ہوا ہونا ہے لیتی عام چلن کی پیروی ہے یا عامیانہ پن ہے جس میں ناز کی کوئی بات تھیں۔ غالب کا طنز دوہرا ہے بعنی نہ صرف یہ کہ نازی کوئی بات قبیں لکہ اہل شردی شرد مجی معمولہ ومفکوک ہے۔ وقاداری بشرط استواری اسل ایماں ہے

وقاداری بخرط استواری اس ایمان ہے مرے بت خانے میں تو کھے میں گاڑو برہمی کو (م)

مندرجہ بالا شعر البین مجھ سجہ و زنار... اور بیشعر 53-1852 کے لگ بیگ کی خواول میں مجھ بی مدت سے قصل ہے کیے گئے۔ اس میں مجی وفاواری کا خیالی میکر کلیدی ابمیت كا طال بــ ركى فدبب اتنا اجم نين بنتا اس كا جوبر جو وفاداري بيس مضرب ملین بیال معدیاتی فضایندی'استواری' کے تصور سے کی ہے بعنی فظ وقاداری نہیں بلکہ 'وفاداری بشرط استواری'، گویا معموله وفاداری کی بھی تکلیب ہوگئی ہے، وہ وفاداری جو فیرمشروط ہو اور جس میں پائے ثبات کو زعدگی مجر افزش نہ آئے۔ سابقہ شعر میں تھی تصور المان حركيات فلى سے حاصل موتا ہے اور زير نظر شعر كى طرقى بھى اس قاعل كى مراوان منت ہے، نیز چونک المجری یہال زیادہ روشن ہے اور جس میرائی کی حاش متی وہ دفاداری بشرط استواری کے استداال شاعرانہ میں بخوبی باتھ آگئ ہے، اس لیے شعر کی كشش يوه كى بدرى ندوب كو كالماليني بريمن اگربت خانے ين مرك (جو وال ب اس كى وفادارى كى استوارى يى) تو ات كيدي من جكد مانا جا يدر براس ك ساتھ "" گاڑؤ" بھی خوب ہے۔ غالب کی اردو شاعری میں الیی مثالوں کی کی تہیں جہاں انھوں نے بھاشا یا ہولی colloquial کے معمولی زیمی افظ سے مزید ب سائنگی اور للف پیدا کردیا ہے۔ کہنے کی ضرورت فیٹس کہ مقدس تناظر کے پیش نظریهاں فعل" گاڑو" میں ایک اطیف پہلو شوقی کا مجی ہے۔ اس لیے کہ ازروے برہمنیت وفاتے نہیں ہیں۔لین يهال بطور انعام و اكرام ك ب، يعنى وفادارى من استوارى كا صله ب-كوياح كيات نفي کی تیز دھار دونوں طرف کارگر ہے۔ 442

بازیج اطفال ہے دنیا مرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا مرے آگے

اک تحیل ہے اورنگ سلیمان مرے زویک اک بات ے افاز سیا مے آگے

بح نام نہیں صورت عالم مجھے منظور الله وہم نہیں استی اشیا مرے آگے

ہوتا ہے نہاں گرد میں محرا م بے ہوتے

گھتا ہے جیں فاک یہ دریا مرے آگے

ايمال مجھے روك ب جو كھينے ب مجھے كفر

که برے وجے ہے کیا برے آگ (۱)

بان یک سن ماد من دارار در اسب اور مات بوارد کام بر الله برچیم محصل کے تراشے ان خیال میکروں اور حالات و حواوث کی واقعیت میں کوئی

رشتہ نظر میں آتا، لین لگا ہے کہ عالب کی سائیکی میں ورد کی گہری پر چھائیاں سرسرا رہی تھیں۔ جیرت ہوتی ہے کہ کس مجیب وغریب کیفیت میں ڈوپ کر بدشتم ہوئے ہوں ہے؛ کا کنات فقط ایک بازی گاہ ہے اور انتظابات وحوادث کا تماشا شب وروز آٹھوں کے روپرو بور ہا ہے، اورنگ سلیمان ہو یا ا گاز میجامحض ڈھکو کے ہیں۔ دو بڑی مذہبی روایتوں کو جو غزل كى رسوميات شعرى كاخاص حصد إين غالب ايك بى واريس ياش ياش كردية بين، یعی وجودی قکر جو یا مایا، صورت عالم کی صورتین اور شکلین پس نام مجر مین اور اشیا کی بستی سوائے وہم و گمان کے پچھ بھی خیں۔ سحرا بھی گردیش کم ہے اور دریا بھی غیاب ہی غیاب ہے۔ اس سے ایک ایک کیفیت کا تصور الجرتا ہے جو کرال تا کرال لاقعین ہے یعنی فقا لائے اعظم یا مباشونیہ، کون و مکان، ارض وسا اور اجرام فلکی کرہ بائے محض ہیں جو فضائے بسيط ش سرر روال إي - فقالض كي آمد وشد ب جوخود سے توكلام ب يا يعروا عاز شيل تو کیا ہے کہ معمولہ زبان کے تعلیقی نفائل سے عالب ایسے پیکر تراشتے ہیں کہ آزادی کلی کی سریت کا ایا احساس بیدا ہوتا ہے کہ خود زبان اچ سے غائب ہوجاتی ہے۔ وہ مےمثل شعر، ایمال مجھے روک ہے جو تھنے ہے جھے کفر، اس زبردست غول کا ٹوال شعر ہے جس

کے بارے میں پہلے ہم لکھ چکے ہیں۔ عدمہ بندگی میں مجی وہ آزادہ و خود میں ہیں کہ ہم

الح نجر آئے درکعبہ اگر وا نہ ہوا (م)

اس طور سیدی می تاب می آزادگی و طویع کی بر جشوم با لیل نب دارد ها برای می در و در حد اس این طبح می تاب می اسرا امتیان می را در قال به اسر می طوان الی بید به بیشتر است می است این می است به بیشتر است به می است به بیشتر است با بیشتر است به بیشتر بیشتر است به بیشتر است به می از می است با بیشتر است می آزادی است می آزا

کیفیت ہے جو تعریف کے ماورا ہے اور جس کی تعلیل آسان میں۔ 455 طاعت میں تار ہے ند کئے واکنیں کی لاگ

دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو (م)

بول منحرف نہ کیول رہ و رہم لواب سے میڑھا لگا ہے قط تھم سرنوشت کو (م:

ا کر گئی (قراب کا تھیں اس لیے کہ جائی جیکہ رضہ دی وہر وقسر کا دورائی کی ج بے۔ ناپ معنی معرادی ہے کہ اس کی اس کی معرادی اور کے اس کا معرادی کا دورائی کا رسید کی اس موسک ایک اس موسک کا ان میں کا مرابطہ کا وقد میں میں میں موالی میں جائے ہے۔ ڈاکھری کا دورائی والدی کے اس موسک کی ان کی بھیل کی گئی ہے کہ اس کا دورائی میں میں موالی میں جائے ہے۔ اس کی موالی کا موالی کا دورائی کا موالی کی اس کے لیے کہ ان موالی ہے۔ ناپ کی کا میں کیا گئی کا انسان میں مسال جائے ہوائی کہ کی تھی ہے کہ انسان کی موالی کا دورائی کا موالی کا دورائی کی دور

ا گلیں کی لاگ ہوگی۔مقصود ہے کہ طاعت یا بندگی یا نیکل کو ہرطرح کی لاگ یا آلاکش سے پاک ہونا چاہیے۔ دوسرے معرے میں افال دؤ کیک گونہ نکد ترقیع مجل ہے کویا کوئی

دل چار کرد را چدکو ایک نگل سے آجو ہی گئی ہے برصاحت کی کی جائے۔ آیا کی جائے۔ آیا کی جائے۔ آیا کی جائے۔ آیا کی واقعت بھی جمہر کام والی کھٹی المبرق کی الکین کیا گئی ہے اس کا جمارتی کا خوانے کا فیصلے کا بھی المبرق کے فاتی کے اللہ بھی سے میں جو اور افراد کیا جائے۔ حقومت اور البرق کا ڈار کھیا تھا تھا ہے کہ آئی ہے آئی ہے اللہ بھی اللہ میں می بھی کا کہ ادور مورے میں والی نے جائے جائی گئی۔ کی سے جانے جائے ہی کہا ہے گئی ہے اللہ میں کا کہا ہے گئی ہے گئی۔ چائے کا دور اور کے اور کا کہ اور اللہ کا تھا تھا جائے تھی میں تاکہ الک چھتے اور ووز کے سے اس ووز کے سے اس ووز ک

ے ہیں مور مدن کی طور موروں کے علاوہ دولیا۔ وہرا تھر طور اسرائوں کہ اصالات کے علی مدد درائم قالب میں گاؤ اس کے ان طور ہے۔ دائل عالم ہے ہوئے کہ اس کی طوری کی اس اور طرف کے ان کا تھر اس میں موتان ایک اشارہ دیگی ہے کہ برائے واقع کی واقع کی طرف ان اس کا سے جائے ہادری ان افتاد ایک اشارہ دیگی ہے کہ اس کا موجود کی اس کا اس کا میں اس کا می کے کا مرشد میں کی کے موادل سے بھول ہے میں کا انتخاب کا میں کی کے موادل کی اس کا میں کی کے موادل کی اس کا ہیں۔

> کیوں ند فردوس میں دوڑخ کو طالیس یارب سیر کے واسلے تھوڑی می فضا اور سہی

جہام اور جو دونوں کا رو ہے۔ یہ خالب کا محبوب موضوع ہے۔ مشوی ابر گہر باز کے مناجات

جہتم ادرج دولاں کا درجہ ب بے خالب کا مجبوب مؤسری ہے۔ شوی انہ کریا کے منابات والے شعبے میں بالفسوس، نیز حاتم علی میرے کام خلوط میں اور کی جگ مال ہے تا ہے۔ معرفادہ تصورا موجود و تقدیر کا فائد الزائل ہے، برجگہ مثاقی و آزادگی کے انداز میں، جیلن بے صورا پی الگ می کابلیت کیا ہے۔

بدایاتی وشند اور آزادی و کشاوی کے مصرف میں بعض قاری اشعار بر نظر والان مجی خال الزلطند ند وقط اوردو کی اپنی کلیفیت ہے فاری کی اپنی۔ اردو کا مجی جراب شیکی فاری مجی سم معنی فیزلیس جمالی و وزی مراس ایک ہے:

> متروهٔ گل دری تیره شیام دادند شخص سمشیر و خودشید نصانم دادند (ان ساه دانوں کے بعد نصص کا متروه دیا کیا چی کو بجدا دیا اور میروی کی

بثارت دی گئی) کاری مجب افآوه بدی شیفته با را

مومن نبود غالب و کافر نتوال گفت (مجب شفقة مزاج للحق سے سابقہ پڑا ہے، خالب موسی فو ہے کیس اسے کافر بھی تیس کہا ہاستہ)

یامن مهاویز ای پید فرزید آزر دا نگر بهمن کدشدصانست نظر وین بزدگال خوش بحرد

جبر ک لیست شده شده سب مشر دری پر راهای حول سرد (اے پدر گلے سے شدایلی آز رنگ بیٹیے کو دیکی، جو صاحب نظر جوہانا ہے اے پزرگوں کا دین خزل نیس آنا)

> آل راز که در سید نها نست ند وهذا است بردار توان گفت و به منبر عوان گفت

بروار توال گفت و به منبر نتوال گفت (دوراز بویشهٔ میں نبال بے وفقائیں کدمب کے سامنے کمدویا جائے ، یہ فقا

خن كويد مراجم ول يتلوئ مأمل است الما وتنگ زاید افادم بکافر ماجرائی با (میرا دل او تقویٰ کی طرف مائل ہے لیکن کہا کروں جھے زاید کے ساتھ ہم پیشہ اونے سے عارآتا ہے اس لیے میری حالت کافر کا ی موگل ہے) مقهود با ز در وحرم جز حبب غيت برجا كفيم تحده بدال آستال رسد (در وحرم سے میرا مقصود سوائے محبوب کے پکے فیس، میں جمال بھی محدہ کروں

دوای آستانے پر کاٹھا تا ہے) مم شد نشان من جو رسيدم بد كن ور

باند آن صدا که بگوش مران رسد ( کے دریش کا کا کریش خود سے جاتا رہا ہی صدا کی طرح جو آئی کا ان تک فاق كرمم موجاتي بي يوس فيس سكتا)

ریک در بادیهٔ عشق روان است بنوز تا چها بای دران راه بفرسودن رفت

( عشق ك مواش اليمي مك ريت ال راي ب، كبال مك جوياب اس راه كو (とけっこうしは

ال درآ كينه نديم افر سعى خال بر قدر ببر طلبگاری انسان رفتم

(سوائے است خبال کی برجمائیوں کے آئیے میں پچوفیس ملاء انسان کی علاش اللي الله عداده يكد بالدويل آيا) نگهم نقب به گفینهٔ دلها میزد

مروه باد ایل ریا را که زمیدان رفتم

(ميري لكان في ول ك فزانون ير نقب لكاني، الل ريا كومبارك باوكدين ال مدان ہے او کل آیا ہوں) جدايا في وشع بشويع اور شعريات

و پیرم شاخرم رشام ندیکم شیوه یا دارم گرفتم رهم پر فریاد و افغانم کے آید (دیور ہوں، شام ہوں، در ہوں، تدیم ہوں، کیا کیا شیوہ رکھا ہوں، زم کی رواسہ کرنا جا ، افغان افغان کا کرنا کا کا شیوہ رکھا ہوں، زم کی

> وانستہ ای کہ عاشق زارم گدایم دائم کہ شاہری شہ کیتی ستاں نہ ای

(جان کے کہ شمال مائی دار جول کوئی جنگ مظافیوں جوں، میں نے جمی جان لا ہے کوئر معشوق ہے کوئی بارشاہ کیس ہے)

اله مسول چون بادهاه دین چ) شه پدر چیته شرار و شه بیجا مانده زماد خته این برین به مانده رماد

سوٹھتم کیک خاتم بچے عموانم سوشت (دراقہ چکاری اوی درکمائی راکہ ہی پائی رہی، میں جمل قر کایا کر پیدٹیس کیے جمال ماں

گر بدمتن نہ ری جلوہ صورت چہ کم است هنگن زلف و سمبر طرف گھاہے دریاب (اگر متن تک رسانی نیس تو صورت کیا کم ہے، هنین زلف اور طرف کا او کا

(اگرستن تک رسانی نیس قر صورت کیا کم به طلبی زاف ادر طرف کا او کا ایاده ای برت ب ) بها کمه قاعدهٔ آسال میگرداییم

یا کہ قاعدۂ آساں مگرداشم قضا ز گردش رظل گراں مگرداشم (آکریم دوئوں آساں کے قاعدہ کو بدل ڈالیس اور شراب کے بڑے پیالے کو

الا الدام دون احمال کے فاقدہ تو ہیں دائش طور عرب سے بڑھے ہے۔ گردش شن فاکر تھنا کو اولا ویں) شرک شن فاکر تھنا کو اولا ویں)

خوے آدم دارم آدم زادہ ام آشکارا دم ز عصیال کی زنم

( آوم زاده بون، آوم کی فطرت رکھتا بون اور علاقیہ گناه کا دم مجرتا بون)

رازدان خوے دہرم کردہ اند خندہ پر دانا و نادال کی زنم

مسرو پر اوانا او مادان کی اور (قدرت نے محصودیا کی خوکا رازوان بنایا ہے، میں ہروانا اور ہر ناوان پر بنس

وافش و هخبینهٔ پداری یکیت من نهان داد انجه بیدا خواشیم

ں مبان 1 وہ کیے۔ (واکن اور گئینہ بیماری دولوں کیساں میں، قدرت نے وہ خود کو دے دیا جو شن کوشش ہے جانبتا تھا)

من سر از پا تشاهم بره سعی و پیبر هر دم انجام مرا جلوهٔ آغاز دبد

( کھے اپنی مٹی سر ویر کا ہوئی ٹیس ، لیکن آسان میرے بر کام کے انجام کو اس کے آناز کے طور بر دکھاتا ہے )

> آوادهٔ غربت موان دید صغم را باشد که دگر بکلده سازند حرم را

(منم کو فریت میں آوارہ فیس دیکھا جاسکا، بہتر میں ہے کہ حرم کو ایر ہے۔ بت خانہ بنایا جائے)

ولم ود كعبد الشطّى كرفت آوارة خواجم كد ماكن ومعت بتخاند بلب بند و يمين كومد

(مرا دل كي ش عقيد كى تيد وبند ع تجراتا ب اور آواركى جابتا ب، كو ل تو تحد بند ويكن ك بقانون كى وسعت ب تشاكر ) ایکسویں صدی کا منظرنامہ اور خالب شعریات۔ \* میٹھڑ اس کسکریم اس ایپ کوئم کریں کیک میروی افؤ ذائن انسانی سے موجود منظرنامہ به کی فال کین کر میٹر مائٹ اور چیز بین علیات کی آئ توافقات سے مجاورہ میں بات کرنے ہے گاہو ہیں اور جیائی آئم کو آئ کے خاص و مزائ سے خاص فیصت سے اس کوئٹ کے لیے وال ایک جاری کا دوکا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ انسان وو بزار سال سے اقلاطون کے غار میں ہے۔ شاعری اور منطق میں قطیعیت ہے، وی قطیعیت جو ندب اور سائنس میں ہے۔منطق کی دنیا سائنس، ریاضی اور علوم کی دنیا ہے؛ اور ندہب کی دنیا عذب و کشف، حیرت و اسرار اور تطلیقیت کی دنیا ہے۔ ایک کا تعلق عقل وشعور سے ہے، دوسری کاعشق و وجدان و لاشعور ے ہے۔ بظاہر دواوں میں فاصلہ اور فرق ہے۔ سائنس شاعری فیس ہوسکتی، شاعری سائنس میں ہوسکتی ۔لیکن فنون اطیفہ یا شاعری سے جو جمالیاتی مسرت حاصل ہوتی ہے وہی مرت می سائنی مئلد کوش کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ب کہ سرحدین پُراسراد طور بر کویں نہ کہیں ال بھی جاتی ہیں۔ حال تکر تخطیق شعر کے مسائل الگ یں اور سائنس و فلف کے مسائل الگ ہیں۔ لیکن کہیں نہ کمیں ہدائے الگ نیمیں بھی، اور ان کا وجدانی و الشعوری تفاعل ایک بوجاتا ہے۔ زئرگی اور موت، دن اور رات متناقض يس- من قضات بظاهر قائم براتشاه جيل ، اس اتشاد كو دوركرنا يا ان كواكيك كرنامنطقي طور برممكن فیں ، عقل وشعور کی روے الف الف ہے، یہ بیٹی ہوسکا، لیکن فورے دیکھیں تو تضاد کی تد یس ربط ہے اور ربط اتفاد برقائم عے۔ زیرگی موت میں بدل جاتی ہے اور موت زندگی میں۔ ون رات میں وصل جاتا ہے اور رات ون میں بدل جاتی ہے۔ موت اور زندگی میں یا ون اور رات میں ایک واعلی ربط ایک شلس، ایک بم آ بیکی ہے۔ ایک سلسانہ ہے ایک دائرہ ہے جوثو فانہیں، برابر علے جاتا ہے۔ یہ وجود کے تحیل کی دوجہتیں ہیں۔ ان میں ہے کسی کا تصور دوسرے کے بغیر قائم نیس ہوتا۔ ایک کا وجود مخصر ہے دوسرے ہے۔ ان من تطويف بي تر تطويف من ايك الدروني رابط وجم آ بلكي بحى بي- زير كل متاقضات

سرستس کی و ناخته بداد از یک و نایا ہے۔ هرقان وسٹرک یا تخلیق و شام کی کا ونیا پیڈیہ دینگل اور دجیان و الدھوری و نامیا ہے۔ یا آزادی یا خواتشات کی ونیا ہے، دواور دو چار کی ونیا تھی، شامری مجلی اختما اور میکانی یا بخش ہے۔ دیا موری کا در اور اندازی والدی شام کی ونیا تھی، شامری مجلی اخترار کاری کی وشایا کی، کیا ہے درسمتی کا اور آزادی و کشاری کا

شترق کے بارسد بھی معقوم ہے کرشش (ووائی طور بر ذاعد واپ اور طوب ماہتی یہ و زادہ واب میں مواث کے دوائی اور انداز کے بالا میں اس ایک مشترق کے میں پیدا جد سے جدا میں مواد میں ماہ میں دوائی کے دائے جدا کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز میں انداز میں میں میں انداز کے انداز ک شرک کے ماہد مشترق افزوال سے انداز ماہد کے انداز کی انداز کے انداز ک

آئین طائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زعدگی کے آخری برسوں میں وہ بھی جمرت سے دوبار اقداد اس کا کہنا ہے:

"مائن جع دادوں کو ال کر کل ہاں سے بوے دار مائے آگ ہیں۔ کا کات کے بارے میں جو چیز میا نے زیادہ قابل فہم ہے دور کر کا کات

نا قابل فيم بيا"

بین سینظر بید می را مراش با دو در دارگی می در در گی گوا دکاری کارس با می کارس کرانس کر کی بست بدر مدور کرانس و کارش و این کی بست بدر انداز کرانس کی کلید کارود در کرانس کر کے بیر کرانس کر کی بست که می کارد و در کی کلید کارس و در کی بست که کارس و در کی بست که کارس و در است که با در انداز کارس و در کی بست که کارس و در کی بست که کارس و در کی بست که با در انداز کی بیران بیرانس که می که در انداز کی بیرانس که می که در انداز کی بیرانس که می که در انداز کی بیرانس که می که در انداز کرد و در انداز که در انداز که و در انداز که

"The universe no longer looks like a thing but like a thought"

الانتخاب عند المساولة المساول

کرتے ہیں، جو ساف اقرار کرتے ہیں کرزندگی ایک معرب، متناقضہ ہے جس کے بید کو پانا آسان گیل ہے:

The Tao that can be spoken is not the Tao

تناهشات کا محاده همچنید استه و دو این با استفاداتی این این استفاداتی این این استفاداتی این استفاداتی این استفاد می دو مشوده گرد بسته دارد مید کارد بر بستان می دود با در میداند به می نام با میداند و بیشتان به می این این استفاد به می نام به این استفاد به می نام با میداند به می این می با میداند به می این می است به دود کمی با می این این این استه می این است به می با بدر می این این است به می با بدر می این این استفاد استان به برد کار شود می با می این استفاد استان به برد کار شود می با می این است می این است می با با بدر این با ساز کمی با این می باشد می باشد می باشد با این می باشد می باشد باشد می باشد باشد می باشد می باشد باشد می باشد باشد می باشد

سال او پر بولای بدر آن از سول کار دهوان و اس بین آن می باشد بسید از این موسط کار بین باشد بیش این برخوانی برخوانی کی تخوانی می این او دو مین اگر خوانی کرد و برداد فرخوانی کونکو کرداد و برداری کارگوانی کار دادر باشد به الموانی کار دو برداد به این این می این بین این می این می

- فالسائام والمراجع
- اردوئيي (3) اعمل 926
  - 240 8061
- محدة نتنخب وبلي 1961 ومن 120
- کالی داس گیتا رضایش 46 اور 350
  - 154 8006
  - 127. 10. 16. 21.47
- عشس الرحن فاروقی نے سبک بھری پر اسپید منصل انگریزی مضمون میں اس مسئلہ بر انتظام کی ہے
- اور وافر تقدادی اسانکد بندی سے مثالیں ہمی دی جن ایکن مقالی روایات اور جزوں سے ان کا
- جورشتہ ہے اس سروہ خاموش ہیں، ویکھے . "A Stranger in the City: The Poetics of Sabk-i-Hindi", Critical Theory.
  - ed. Nagi Husain Jafri, New Delhi 2004, Pp. 277-282
    - شعر، غيرشعر اورنيز والذرّيان 1973 وم 53 م کمالز، چند جین مس 320
    - مود بيندي وللي كان ماسي 156

    - ناورات اس 26 (بحواليه عالب مه دينيت محقق اس 182) 36-37 FUEL
    - شعرانجم، مبلد پيم من 145-144 14
      - 16
    - طاحظه بوگونی چند نارنگ، اردو فزل اور بندستانی و بن و تبذیب مس 294-237 345 81618 151 16
      - 47-53 JUBN 17
        - 18
      - خوانداحمہ فارد تی " نااب کے فیرمطبومہ فاری رفعات حضرت فلکین کے نام"، اردوے معلی ، غالب تبسر ، حصہ دوم ، دیلی ، فروری 1961 ، طبع او 2011

مَيْش اکبرآبادی، سدمحریلی شاده "مرزا غالب سے مسائل لفوف" ، اردویے معلی، غالب نمبر، حسیسوم،

(159-178, 1) (2011 ) 1 to 1989 (10) (15 شیر احمہ خال خوری ''خالب کے نظریتہ وحدت الوجود کے مآخذ''، اردو پے معلی، خالب نمبر ،حصہ سوم،

اردوئے معلی ، غالب نمبرسوم ، ص 159

21 البنياء م 160 22

العشأ اص 169 23

الحائل 170-171

شبير احمد خال خوري، اردوئے معلی، غالب نمبرسوم، ص 204

اينا، س 204-205

اليناءش 205

27 344 816186 28

404 اگرام، ص 404 29

24

25

26

105 00 00 30

## باب دوازدهم

شخصیت، شوخی وظرافت، آزاد خیالی اور جدلیاتی افتاد و مزاج

دولت یہ خلافیوہ اوسی بیٹیاں عو کافر توقائی شد ناچار مسلمان عو (نمت خلد طور میٹوں نیٹی میکار باتھ یا آئ سے مارہ ہے وی یا کافر ٹیمن ہو تک دھنی کلوکی مالت بھی زندگی تھیں گوار تکنے آئی تجودا مسلمان ہوجا ہی

رمونہ ویں نظام اورست و معذورم خمانہ من عربی است (علی رمونہ ویں سے فیک ہے واقعت نیمیں جوں بیری معذوری ہے، کیا کروں میری نہاد بھی ہے اور الرق عربی ہے)

ائی گفتا ہوں، دومرا مانے یا نہ مانے۔'' (اردوئے معلیٰ (1) میں 139) — بنام مرزا ہرکو پال آفتہ

کی میں کا اور ایک میں ہے شام کی ہو خاص کا کر اوال اور یہ رکھنے کا کوشش کی کرس شرع امال کی تخلیف اور اعراض کے اور ایک اور ایک اور اور اور ایک اور اور اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور تکوری قامل کے احترار سے ایکل اساس ایو بری حرکیاہ سے منا اساس میا جس ہے ہو بھڑکہ دوفول میں کوئی فاہری رفت میں۔ مجھلے اجاب میں بھٹ وزوہ تر مثن اساس تھی، اور مرکزی بھٹ کوئی الامکان معروضی گیوب سے پایا انوان تک بخان نے کے بہتر مدی کی قاند ۔ تکی آئی اگر میان الامل موال بھر بر کے بعد الدو اور اور اور اور اور الامل کا حد ہے چیا کر امر کے کہ آئے ہیں اور السے تھی اور الامل و اور الامل میں کی کا فرارا کا آئا چاہیے کی طالب و افرائش ایک آئی اور الامل موال خالات و الامل کو الکسار کا مثال کا مثار کہ کرتے ہوں ایا گئی ہے۔ ان میں کل وقتی کا واقی اور اراد کے بدو بدایاتی قامل کی شاکل کا فرار راج ہے۔ ان میں کل وقتی اور الامل کی انداز کی اور الامل کے تاہد ہے جدے لیاتی قامل کی اس کا موال الدی ہے کہ مال کا تقافد ہے بھی ایش کا تعالیٰ ک

یا کی رختوں کی منطق ہے جہ ہم دکرال مجمد کو یا سابق کو اور دیا ہے۔ یہ دفون زندگی کے جمہار آن امل کا حد میں افغیلے میں اور انداز کا مخصوبے کی تحقیل کرتا ہے، اور پر منافر بداراتی اور دورت تحقیل اور انداز کی سابق بداران دی ہے۔ منافر کی زندگی جس برسری انجامی بالجانیا ہیں اداران کا مطالب منافر کا بھی ہم ہے۔ بیا نور دو خرار بیا مرام ترجید مشکل سے انداز کا جمہدی کے۔ جمان الب مشکل کی گلافیت ادر محمول کا المنافر والد مرافر ایس کے اداران کے مطالبے و کار کیے ہے۔

آ گره، گلاب خانه، بُرمُود، هجرهٔ مشائخ دی در این شاکه میگر کرده هجرهٔ مشائخ

'' بھرائیا جات کا اکارکم کی دور جہنے بیانا کرتم فاظر بھی ہور کے جسے ہوتی مشتم ہم الکر کھرے فاقر الحداثیہ ہوں۔۔۔ انج کا دائیٹ خاندان اور اسینہ خاندان کی آمیزان کا مارک کیا مسئولیہ کھرے سے افزائیں کے پہوارہ چرائی خان مل میرے نا نا حاص ہوجوم خاندان القرائی کی سرح کے ان کا مسئولی ہے۔ میرے نا نا سائے آخری کرنگ کی اور کمریشے کے تجرائے بھان سائے کام کوکول وی اور پر کیس او کری ندی۔ یہ یا تی میرے ہوش سے پہلے کی ایس بھر جب یں جوان ہوا تو یس نے بید دیکھا کر مثلی بھی دھر خان صاحب کے ساتھ ہیں : اور الحول نے جو کیمجائم گاتو اپنی جا کیر کا سرکار ش دعوی کیا ہے۔ تو بشی دھر أس امر کے منصرم این! اور دکالت اور مخاری کرتے این بدیل اور وہ ہم تر تے۔ شايد فشى بشى وحر جھے ہے ايك دو برس بڑے يوں يا جھوٹے يوں ، أنيس بيس برس كى ميرى عمر اور الى اى عمر ان كى: باجم خطر في اور الحقاط اور محبت ، آدهى آدهی رات گزر جاتی حقی، چوکد کر أن كا يب ودر ند ففا اس واسط جب چاہے تھے چلے جاتے۔ اس مارے اور اُن کے مکان میں جمہاریڈی کا کر اور جادے دو کترے درمیان تھے۔ جاری بیزی حو ملی وہ ہے کہ جو اب کھمی پیشد سینے نے مول لے نی ہے۔ اس کے دروازے کی علین بارہ دری بر میری لصت تحق ۔ اور یاس اُس کے ایک کھٹیا والی عو بل، اور سلیم شاہ کے تھے کے یاس دومری حو لی ، اور کا لے گل سے آئی موٹی ایک اور حو لی ، اور اس سے آگ پزه کر ایک کثر ایک وه گذر بول والامشیور تبل اور ایک کثر ای وه مشمیرن والا كبلاتا تقا۔ أس كثرے كے أيك كوشے ير عن يَنْكَ أَوْاتا تقاد اور راحد بلوان الله سے قائل الوا كرتے تھے۔ واصل فال اى ايك سابق تهادے واوا كا والدست ربتا تها اور وه كفرول كا كرابي أكاه كر عن كرواتا تها . بها في تم سنوات سی التمیارا وادا بہت مکھ پیدا کر گیا۔ علاقے مول لیے تھے اور زمیندارہ ایتا کر لیا تھا۔ دس ہارہ ہزار روپے کی سرکار کی مالکذاری کرتا تھا۔ آیا وہ سب کارخانے تمبارے باتھ آئے یا تیں؟ اس کا حال ازروے تنصیل جلد مجھ کو کلسور [1]

منتخان شاب بیش مرزا کا شار شهر محسین اور خیرو لوگین میں بوتا قدار حال کلنے چین که رفل میں جب انھوں نے مرزا کو دیگا قدام استان اسر خواہدوں کے آثار ان کے چیرے اور قد وقامت اور فول ول اے قربال طور پر گھڑا کہ تا ہے۔ مرزائے انم میرکرز کے دیاج میں اٹنے فوج ان کے رفون کو دائر کے بورے کھا ہے:

" باز و فریش براید و بانام و نقش و نمی با فرومایان به نقین، و یا ادبیاتی مرتب یا سب ماید باست به سامه به می مود که سد در هست فریش کردون ما دست باد در از از فریش و نمان ما مود کار ... بی از بینانه ما از از از کار

ينيان ولارسي (المهمية والحاقة الراجعية ، والمؤاده مؤدد ان يك ركزو (43) (كيف الأان دولت جريد ساليه اللهمية الدولية الدولية المواقعة المؤدد المواقعة والكدارية المؤدد المواقعة المؤدد ال والمسابق الأواقعة المواقعة المؤدد ا

ففات اور بیرسی کے خالم بیل مجی خالب لے جم کن میں باہم ڈالا، باہدورک زائد قدروانوں سے خالی خاد اس کو اس ورسید کا سکانیائے مجھوڑا جو اس کا صفحات کا مال خال ا این زائد کے ممال کیا ہے۔ اور مسلمان موجد کے جدم میدانعد کہانا تھا آئر وائس میانیان اور میداند وو میس کیا سروار کے بائر بھی ارکیا

برار سال رحد 10 داری گرد است به بازان می این است به این می از سال می این می است به این می این می این می این می که این می بین می این می ای می این م

تام مندسان کا بدارات کو این امتداد کردا کانگی به کرفته عیال کرفته چی کوگی فرد. با سه خارهٔ کانوان میزان امتران کارداد بیده این کانوان کانوان کانوان کانوان کانوان کانوان کانوان کانوان کانوان مهامی ساخته کان بیداد امتداد کانوان کانوا مهامی ساخته کان بیداد کانوان ک

به مبالله عاما سپ حمید و بزر مجمر عمر تفا- هقیقت اس زبان کی رکنشین و شاهرزهان برونکی ..(8) شاهرزهان برونکی ...

گا محد آرام کا طیال ہے اس کا استان ہے کہ جروزی ہو ہے پاریماں کے طائد مروزی ہو ہے پاریماں کے طائد مروزی کو ہے۔ ا میں کا میں اندر مقد کا اور اندر کا میں کا اندر کا اندر کا کی بھی کا اندر کا کی بھی کہ کے دائل کا میں کہ کا میں جمال مردر کو کھری دوایت میں طائل وہ وقت کے اندرائٹ کا دوریج کیا جاتی ہے۔ پاری کے طور کا میں کہ انداز کیا تھا گا میں کا میں کہ اگر انداز کا میں کا میں کہ کہ میں کہ میں کہ کہ میں کہ میں کہ میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

"ساحب! بھڑٹ میں آو اور الدی کو کا تاہ کہ یہاں جو پارسیاں کی دکاؤں میں فرقی اور شہان کے دومن دھرے ہوئے ہیں یا سادہ کاوران اور جو بریل کے گر روئے اور جوابع سے جمعے ہیں، میں کہاں وہ شراب چنے جاکاں کا اور دو مال کیکڑ ارفاق کی ہے، (10)

اس سے صاف خار ہے کہ آگر کی سعارتی فعد میں آزود خول دو قراف کے رنگ رہے کیے جارہ علی میں میں ایک میں اس م اس میں میں میں میں اس میں میں میں میں اس اس میں میں میں اس میں میں میں اس میں ا

ایرانی الاسل در تفتیقی سے معالمہ کو مرزا او جوائی کا بتائے ہیں اور طاوی کے بعد جب مرزا وطی تفتل ہوئے آو وہ می اطورا تائیق والی میں ان سے حقاق رہا ہوگا۔ اس یارے شم معاصر خیادت ند ہونے کے بماہر ہے۔ بیر می حقیقت ہے کہ خالب یار بار کہتے ہیں: "بھی کوسراہ والین کے مواکع سے تھڑتھی ہے." لیکن مید کلی کیجیتے بیں : "چیک کر کو کو لگ نے استادا کہتے تھے ان کا عمد بند کرنے کو یش نے ایک فرشی استاد کھڑ لیا ہے۔"

## ا الخصيت، شوفي وظمرافت، آزاد خيالي ادر حدلياتي الآاد ومزاج

چندال جرح واقع فیل بونا: آوی ذرا اُچک اُچک کے اور پڑھ سکتا ہے۔ وہ بیان کے بہت بزیر: ویک اور ووقع جاڑ ڈالی۔ (12)

877

نالب كى آزاده دولى ادوجيك اس واقد ساكى خابر جول بيد إن بالى بخل في الم حق المستوات الدولة والدولة بيد إن بالى المحل في المستوات المستوان المستوات المستوات

لیکن پہلے ہم اس وقت کی او پی فضا بالحدوں فاری اعری روایت پر نظر بلازاند والیس سے کہ اس میں روائی خالی اور مین المشر بی سے کہا شرکتے کے جی سے جو من الب کے کہ اس میں روائی خالی اور مین المشر بی سے کہا شرکتے

(

روشن خيالی اور وسييج المشر بی

"مشرقی شعرا بالعوم ندیب کے معالمے میں آتراد طیال رہے ہیں، وادر دارالاقاء کی تک نظے نظری اور تلق کی طافی حافظہ خیام اور فیشی کی وسیع مشر بی ہے ہوتی رہی . . . 12:0

: 650

ان مامن میں میک بعدی سک کا بدید خادران بالھویں ملل مید سک داہر سے
دی گرائی خادران کا جو رہ اعتقار کرائے جائے ہے گئے حصف کے دجوی خالف اور گئیا
دی گرائی خادران کے مطلق میں بھری انسان دی ایچ کی اور دودادان کی ایک ایک
فائی جائی کارگی می میں میں خرکے ہے ہے ایک سیاران خواص ایک میں کار خان جائی کی میں میں میں خرکے ہے ہے ایک سیاری کار خواص کا بھی ایک میں کار خان میں میں میں میں کہ اور کیا ہے ایک میں کار کی میں کار ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں کار ایک ایک کار کی گئی

> جنگ بهتاد و دو ملت بهر را عذر بد چال نه دیدند حقیقت رو افساند زدند (بجز فرق کی بنگ کوان کی مجبری کجود جن وکون پر حقیقت مشخص میس بدنی دو افساند امرازی کرت جین)

ذہب عاشق ز ذہبا جداست عاشقاں را ذہب و لمت خداست (عاشق کا ذہب ومرے ذہبان سے جدا ہے، عاشقوں کا ذہب و لمت خداہے)

> بابا فغانی: درهیمت اس عاشق و معنوق کمیست

در متیجیت کسب مانش و میرهتی متیسیت میند پیاهشودان مشم و برجت ساختد ایر یک چیاهشده در بی خاند کد از چرا آن چرا که بی متحرم این میناند اید در متیجیت مانش دمشود کا نسب ایک می به خشال الایاس شاهد اید پدس مانش دمشود کا نسب کیک می بیدانش الایاس شاهد ایر پدس مانش مین میناند می چرا شدی چرا کی چرا شده و کامل شا شخصيت، شوفي وغرافت، آزاد خيالي ادر جدلياتي افياد ومزاج

579

ما و حربیم ویر غزالی کد الل ول این گوشد را به ممکنت جم نمی وبند غرالي:

فيضى

عرقي :

صائب:

امیں کوشہ را ہے ملات مجم می وجند (میں اور حریم اے غزال ہے وہ گوشہ ہے جو بھی بیسے اہل ول جیشید کی ملکت کے عدلے میں بھی شدوس)

آل که میکرد مرا منع پرستیدن بت در حرم دفت طواف در و دیرار چ کرد دیگی بورکی رستی سرح کرده قداری و حرص با کردن دیدای

(وو بھر گئے بھل کی پُرشش ہے منگ کرتا تھا، خود حرم میں جا کر در و وجار کا خواف کیا کررہا ہے)

عادف ہم از اسلام خراب است و ہم از کفر میاد کے بات کے حم و دی شاند (عادف کلوادر اسلام دفر ان کی قاند میں برباد ہے، پرواز حرم اور دی کے چاخ بیمار فرق کہاں کرتا ہے) جرفی :

گرفتم این کر بیشتم و بیند به طاعت قبل کردن و فتن نه جاب انصاف است (خوب که یک به اطاعت جند معافراری بین، ایسے قبل کرنا اور اس یمی ماش بودا البتدائل کار قدرے کام ب

> گور صائب فریب فضل از عمامۂ زاہد کہ درگنبد زیے مغزی صدا بسیار کی میجید

بىدل:

يىرل:

(سائب، زابد کے اللہ سے علم وفقل کے فریب میں مت آ، ب مطر قالی کنید میں صداعیت کوئی ہے)

اگر ایمال میم کمی پرسیست

برستاران بت را طعنه الرسیست (اگرسک و مشت سے جو درئے اپنے کھے کی پہشش میں ایمان ہے، تو لار بت پرستوں کو بت برتی کا علمتہ کیاں دیاجاتا ہے)

زفرق و امتراز کعبہ و دریم چہ کی چیک امیر محقق بعدم ہرچہ جیش آمد پرستیدم اکھ سے کعبہ دریجا فرق کیا ہو بچہ ہو، میں اسیر محق قداء ہو بکو سامنے آیا اس کی پرشش کرتا رہا

ورباے فردوک وا پود امروز از ہے وہائی گفتم فروا (بنت کے دروازے آئ کھلی ہوٹل ویکل ہے ٹال ویل)

چندر بھان بریمی : مرا ولیست به کفر آشنا که چندی بار به کعب بردم و بازش بریمی آوروم (میراول کفرآشا به کا بارش اے کعب لے گیا اور واپس بریمی می المایا

رافئوه: برقم و منجي كه شد از تاب زلف يارشد دام شد زنجير شد شيخ شد زنار شد

( يو بحى الله و قرم وي و واب يار ك وي وام بحى بجى ب و في بحى يكى والله محى بجى اور زنار بحى بجى ب )

581

زور تا بت و بت خاند ی بردهمجم خالت از رخ مردان راه وی دارم ( مراعثق محے دیے سے بت اور بھانے کی طرف ماکل کردیا ہے، اس رہ روان راه و ان کو د کھی کر شرمتیرہ ہوں) نظيرى

كعيد و بحكده بك رنك وحريفال دو فين خود سلمانی و خود برمنی ساخت اند ( كعب و بت خاند ورهيقت ايك على بين، ليكن مخالفين إهين وو يصح بن اور انھوں نے اسنے کومسلمان اور برامن بنا رکھا ہے)

در جرتم که وشنی کفر و دس جراست از یک جراغ کعبه و بتخاند روش است ( میں جران ہوں کہ کفر و اسلام میں دھنی کیوں ہے، جبکہ ایک ہی جاغ ہے

كعبه و يُمت خاند دونون روشن جن ) مغل بادشاموں بالخصوص اكبر كے زبائے بيستشكرت كے بہت سے محيفوں كو قارى

منظل کیا گیا۔ فیضی اس اعتبار سے خصوصیت رکھتا ہے کداس نے مشکرت کی متعدد کتابوں کا فاری میں ترجمہ کیا یا ترجمہ میں مدد کی۔ ہندوؤں کی سب سے بوی کتاب مہا بھارت کا فارس ترجمہ نتیب خاں، ملا ہدا ہونی اور ملا شیرانی کی اجٹا عی کوششوں سے جوا، فیضی کو زبان کو سنوار نے سے کام پر مامور کیا گیا۔ گیتا، ال دمن اور لیاا وتی جیسی اہم کتابوں کے ترجے بھی فیضی ہے مادگار ہیں۔ شبلی نے لکھا ہے کہ اتھرو دید کا ترجمہ بھی فیضی ہے منسوب ہے، بحاون نام ایک برجمن مطلب سمجهانا جانا تھا، چونکد عمارت وجیدو تھی، یہ کام اولاً ملا عبدالقادر بدایونی کو تفویض جوا، اس کے بعد فیضی اور پیرفیض کے بعد ابراہیم سر بندی ك سرد موا - قادى رامائن كا ترجمه بدايوني في جار برس كى مت مس كيا، كرسيا ياني يق

نے رہائی کاتھ میں کلف (19) بعدی مجھرت کی محب نے ہارے میں فیضی کا متجبر هم ہے: جم بچ بعد اور ان کی دور مالکی مورات شیت رسٹوس بر بھی محروہ کار جر پہادات شیست رایندو مجمدت کا طرح ان ان میں کارک کی اجازت شیست میں ان شیخ مزید در درائے کا انجازی

مرنا بريوات كا كام نص)

امیر ضرو نے بہت پہلیا کہا تھا: مردوا در معنق بازی کم تر بھدو زن مباش کڑیا۔ مردہ می معزقہ بان خواش دا (اے شرد، بازی مثنی میں مددود سے کم سے دینا، اس لیے کہ ایک مریجانش کے لیے دو کو دکور مداور تی ہیں)

ڈیل کا دوہا کچھی ٹرائن شیش ہے یادگار ہے: ۔

خسرو ایکی بیت کر بیسے ہندہ جوے لوت راے کارنے جمل جل کوئلہ ہوے<sup>(16)</sup>

فرخیکہ اس زمانے میں روٹن خیال اور رواداری کی ایک عام فصاتھی جو خالب کے لیے باعث محتش روی ہوگی۔ متا فرین شعرا اور مثل شعرا سے خالب کو وہٹی قریب تھی لیکن بیدل سے نسوب خاص تھی۔ بیدل خالب کے زمانے سے قریب بھی تھے اور ان کی حالیا تی

جیما برگویال آفت سے غالب کا جنسی محبت سے وہ مرزا کہا کرتے تھے۔ جیہا کہ ہم پہلے بحث کرآئے ہیں کہ بیدل اور وجودی صوفیا ہے جو روایت چلی آئی تقى اس ين اور عالب كى آزاو خيالى و وارتقى ش كيد فرق بهى تفار غالب تصوف كا وم

ضرور بحرتے بتے لیکن بھول شیخ محمد اکرام عالب کا تصوف نعرۂ منتانہ ہے زیادہ کچوجیں تھا۔ یہ حال سے زیادہ قال تھا۔ مرزا خود کو ولی پیشیدہ اور کافر کھلا کہتے ہیں جو ان کے جدلیاتی انداز ومزاج کے عین مطابق ہے:

دیکیو قال ہے کر الجما کوئی ے ولی پیشیدہ اور کافر کھلا روایت ہے کدایک لشست میں غالب نے جب مد قطع بڑھا: یہ مسائل تقوف یہ ترا ایان قالب

تو بہادرشاہ للفرنے کیا مرزا ہم تو تب بھی نہ بچھتے۔ غالب نے جوایا کیا،حضور تو اب بھی مجھتے ہیں، کہتے اس لیے تبین کہ بین مغرور نہ ہوجاؤں۔ قطع نظر اس جملہ معترضہ کے ب حقیقت ہے کہ غالب کی آزاد خالی و وسع المشر فی کی جرس ماورائیت میں تہیں ان کی

ارضیت میں ہیں۔ ان کا سرچشمہ اتنا روحانیت وعرفانیات کی روایت نہیں جتنا خود اُن کا اپنا تعقل وتنکر ہے۔ غالب کی آزادہ وائی کی سب سے بڑی طاقت خود غالب کی خرد ریتی و تعقل ريتي بيد بيز بي محى كم تعقل ريتي ان كى جداياتي افتاد كو اورخود جداياتي افتاد تعقل یرتی کو اساس فراجم کرتی ہے، ان میں دوطرف عمل واقعال ہے۔ غالب جس طرح دینداری کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور خدا کے دائن کو حریفانہ کھنچتے کی ہیں، یا مخوے آدم دارم آدم زادہ ام کید کر آ فاکارا عصیاں کا وم بھی مجرتے ہیں، اور النے خدا پر الزام بھی وحرتے ہیں، ابیاتعقل بیندی اور حدلهاتی افقاو ای کی بدولت ممکن تھا۔

بھول ﷺ محد اکرام حالی مرزا کی شخصیت کو مگلہ یاک بین سے دیکھتے ہیں۔(16) وہ

عالب كى بدراه روى اور فداي معاملات يس كوتاى يرغالب كوثوكة بحى بين اور تاويليس

مجى كرتے إلى الله عد اكرام ان معاملات من نبتاً صاف كوئى سے كام ليتے إلى -آك پل كر بم ريكسين كے غالب كا جداياتي چور چونك خاصاند درنداور وجيد ، بيان كو بحي عَل دے جاتا ہے۔ ﷺ محمد اکرام مرزا کے نشرع کی قدر واجیت مجھے پر ان کو داد دیتے بيں۔ليكن سابھى لكھتے ہيں:

"لمابب كے جزوى المثلاف اور فقدكى وجيد كون اور بي شرورت يابتديون ے مرزا کو کوئی وگیلی ندھی۔ الحول نے است محلوظ میں مرور تعلیم فقد اور مسائل ابوطیلدے خلاف علے کے فقرے کھے جیں۔ان کے طیال میں انسان کو جاہے کہ لدبب کی اصولی ہاتوں کو بچھ لے اور ان برائیان رکھ، فتد اور غرب كى جروى باتوں ميں وقت شائع كرنا باقائدہ بـ يوقت ول و دماغ ك رايت يس صرف بونا بإي-" (17)

میر مبدی کے نام ایک خط میں سرفراز حسین کوتلقین کرتے ہیں: "ممال تمن قصے میں پینسا ہے۔ فقہ بڑھ کر کیا کرے گا۔ طب و ٹیوم و دیکت و منطق و فلف مڑے جو آوی منا جاہے۔ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد امام۔ یکی ب نديب حق والسلام والأكرام على على كياكر اور قارع البال رباكر .. (18)

عالب خودائية لؤكين كي تعليم اورفسق و فحور كے بارے بين أيك عط مين كلصة جين: میں نے امام وبیتان نشینی میں شرح بلط عال تک مزها، بعد اس کے لیو و لعب اورآ کے برد كرفيق و فحور، ميش وعشرت يس منهك بوكيا۔ فارى زبان ے لگا دَاورشعر وَشِن كا وَوق قطرى وطبعي العاله أرا(19)

لا انساری بھی زاہی معاملات میں مرزاکی عدم ولیسی کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ کلیتے جس کہ اوٹی رجمان کی تسکین فاری زبان واوپ کے مطالعہ ہے ہوتی تھی، ندہجی علوم ے واقنیت کے لیے عربی نصاب کا مطالعہ ضروری تھا۔ مرزا کی ولچیسی فاری میں تھی، ند ہی علوم کے مطالعے میں مرزائے زیادہ دلچین نہیں لی۔ جو پکھ انھیں معلوم تھا اپنی ذبانت کے یل برمعلوم تھا۔

بیدل کی تعلیم کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ ایک دن ان کے چا میرز ا قاندر نے

کتب میں جب بیدل فشرح المائے کا سباق پڑھ رہے تھے ان کے دو اسا تذہ کو بہت و کرار میں بھرتے اور آسے سے باہر وہ سے دیکھا، اس کے بعد انعلیم ترک کرادی اور گھر پر اپنی گھرائی میں اسا تذہ فاری کی انفر وشرکا مطالعہ قروع کرادیا۔ (200)

العراد معرفیا نے طریقت احداثی اور نیست کے مقداد دادوں شدیا ہی احزام اور دیا و دنیا کے طور شریقہ الدی تھی میں تھی الا ان کی میر بدوروں میں آئے کے بدائید اس کے خالات اس کے خالات اس کے خالات اس کے کے احداثی طالب میں کہا ہے اس کے خالات اس الا کے خالات اس کی اس کے خالات اس کا خالات کی میں کہا ہے کہا ہے اس کی می معرفی ہے کہاں کے خالات اور اس کی بیان دوری میں کی میں کا خالات کو کی ایک میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہی میں کہا ہی کہا ہی۔ میں کہا ہی کہا ہی خالات اور میں کہا ہی اس کہا ہی کہا ہی کہا ہی۔

گا تحد آمام کا تقدیق می کند بردار شد خود را می اینده یا فرط می می انده یا فرط می می ارش می می از خود به ماه دو انتخاب برد خواسد در می که بید به می باشد به خواسد به در می بید به می باشد به می می از خواسد به خواسد بنامه بسان می زمین هاید انتخابی این می این می این می این می کارد از می این می کارد از می این می کارد از می این بنامه بسان می از می می این می کند بی می که در از کانی که بید و یکن از انتخاب و کارد از انتخاب و کارد از انتخاب

ر بي پوس ين ده دي يون کان ده ده دي يون وي و حرم آکينت کرار تنا والانکي څول تراث بي بايس

ہر کس کہ شد صاحب نظر دین بزرگان خوش ککرد (اے پدر جملاے نہ الحول آزر کے بیٹے کو دکچہ، جو ساحب نظر ادوباتا ہے آے

يدرگون کا دين قرآن کش آخا)

رگم ور کعب از حکی گرفت آواری خواجم که پاکن وجوب جنان باے بند و چیس گوید (برا دل کچه شرم تلای کی و بند سے گھرانا ہے اور آوارگ چاہتا ہے، کوئی آ کچے بندو چین کے بخانوان کی وحدت سے آشا کرے)

آوارهٔ خربت توال دید سنم را باشد که دگر بکلده سازند حص را

جے حد مدیو ہوئے۔ حال ہر چند کہ غالب سے گہری عقیدت رکھتے ہیں اور اکثر اپنی تو جیبات کو عقیدت کا

رگ دے درجے جی ویافورش ایک برائی پرتمرہ کرتے ہوے دو خوکش دمک سکے: "پرم تر کوئل کر ہے اور بھی سیدر عنوائی کر ہے اور تو کوئل نے نے قرند مائی و نے ویک سے بدر چان کر بہا زر بھی

ياكل خلاف يين اورائي مي خطابات كي لبت كيا كيا به: "ما بدون را تقريم و قال را ما ورون را تقريم و حال را "(23)

شُنُّ الحد آکرام می کلیسته چیس که اسلای تعادی کم تا جوزات کے بدل پر پیری طرف تدیپیجی تھی: ''جب (مزاد) شام الد درگ میں معتریت فی سے اپنی معتبدت کا اخباد کرتے تو بہت بہ کہ کہ ہے بات ہے۔ وہ وصداحیت، خدا اور فیت ناتم الدانچیا کے بدل معتقد اور برنان معترف ہے، کیوں ان کے کام سے معلی بہتا ہے کہ اسانی معتاد کی

> قیاان کے بدل پر پودی طرح میجئی شتخی دموز دیں نظام ودست و معذودم نہاد من ججی و طریق من حربی است: (24%

( شن رموز دین سے لیک سے واقف ٹیل ہوں میری معدودی ہے، کیا کروں میری نباد مجی سے اور طریق عربی ہے)

## الخصيت، شوقي والمراطق، آزاد شيالي اور جدلياتي الآرد ومزان 587

مندرجہ بالا بیانات کا مقصد صرف بدو کھانا ہے کہ اس سے جو روید سامنے آتا ہے اس ہے مرزا کے ذہن ومزاج کی جدایاتی وضع صاف جھکتی ہے۔ اس بارے میں وو رائیں خیس ہو تعتیں ، مثلاً مرزا بنیادی عقائد کے "بال مقتلد ادر بزبان معترف" بھی ہیں، لیکن "اسلامی عقائد کی قبا اُن کے بدن پر بیری طرح نہیں پہتی ۔" ما ان کے کئی" اشعاد اسے ہیں جنہیں دارالاقی میں کفر ك ظمات سجما جائ كايا" هي محمد أكرام صاف كوجين ليكن مجبوراً تاويليس بحي كرت جين وراصل ضرورت تاویلوں کی تعییں۔ مسلد رمی کفر و ایمان کا ہے جی تعییں۔ عالب کے پہاں یہ دونوں ایک ہی سکہ کے رخ میں جس کو رحی مطلقیت تبول نہیں کر سکتی۔ ضرورت فقلا عالب کی جدلیاتی افتاد و نباد کو بجھنے اور تخلیقیت کی نوعیت کو نگاہ میں رکھنے کی ہے۔خود مین محمد اکرام نے اس تاظر میں "ماعراند رنگ" کی اصطلاح استعال کی ہے جو صاف صاف poetic license کا اشارہ ہے۔ گر یہاں معاملہ فٹڈ ''شاعرانہ رنگ'' کا مجمی نہیں، بلکہ جدلیاتی تحلیقی مزان اور روید کا ہے جو ہناوی روید ہے، اور طبیعت کا اقتصا ہے۔ اگر بدقول محال ہے تو غالب کی بوری زندگی اور مزاج قول محال ہے۔ بدقول محال تاویلوں سے دور میں پرسکا، اس لیے کداس کا گراتعلق اس نفسی و دینی جدلیاتی افراد و نبادے ہے جو مرزا کے مزاج كالازمد ، اورجس كو قبول كيه بغير مرزا كوسجها اي نيس جاسكا - سوات اس ك كدان كى طبعى افخادكو جان ليا جائے يا اس كے پس يشت جو وافى شعورى و لاشعورى عمل ب اس کو تھنے کی کوشش کی جائے، دوسرا کوئی راستہ نیس ہے۔ مّا لب کی طفیعیت ایک معمد ہے اور روا پی تعقیر و تخفیم اس کے سامنے ہے بس نظر آتی ہے۔ طرشدال اسلام کیتے جی ان '' 20 تا د آدائی کا رسیان نالب کے بیمان ایک فیرسونی و بعدت، مجاویتی اور

عدا حدو ہوں کا جدولات الب سے بیال ایک جرحموں وسطت، ایران اور ﷺ کری شان احتیار کرایت ہے۔ 'علام لیکن و دمیس بنانے کہ میا کنٹر کیا ہے۔ کم سے مراد جدایاتی تکلیب و ویتیدگ

لیکن وه کنگ ہتاہے کہ سو کا گفر کیا ہے۔ کیا ہیچ گفر ہے مراد جدایاتی تخطیب و ویپیریگی ہے یا کچھ اور؟ مشم الرحمٰن فاروقی کلکتے ہیں :

''…جی حم کی خیال آرائی ہے قالب کا کام مہارت ہے اس کے لیے کئر اسلای پرفیق میں کرنی کی گیرشوں ہے۔''(28) مگر اساری کر گائیں مائٹر رسید کی اسادہ شعر اساس کی اساس کی اساس کی انگر

ر کمیا جائے آ علیہ وعمیدہ میں ہے جبکہ برطیقہ عمر پانے ہے۔ دوفر کا عنام الگ الگ ہے۔ حقیدہ کر اعدال ہے کہ کا میں الموج بالمحالي کی ایک بلایا کا مقدور والی کی معمل آخر ہی ہوئی کا دی ہے۔ برطیق المجمولی کے بائید حقیدہ مستقل اور کیا گئے ہائے ہے۔ مزید ہے کہ باخید کے ہے کہ تقدیم کر دائل کا بختیدی الائل عمر وہ مقدل ہے۔ فائل میں المحالی کا مدارات کے المراح ک

اس حمن میں شاق محد اکرام نے تذکری طوعیہ ہے ایک وافقہ نقل کیا ہے، اوب کی ویلا میں کام کرنے والوں کے لیے اس کا فاق میں رہتا اہم ہے: "مولانا فلام میں تم کم اوری جو ایک مشہر داخل مولان نسال تم آبادی کے

''مون عالمي ن خيرا آوي پر چار که ساخره هم موان کاس ماه خيرا آوي که ماه زاز است اور که که مور ماهم موان خيران خيران که خيرا وي که داد. قد قد که موز که مشتق اها چی مان مور میری مطلب که خیران دارد که او میرد ادارات که مورد کار مکن اها که اوی اداد قائل هفته این ماهی محدان موردی می بردی خیرت مامل محمد کارگی دیگر این که خیریش این این که چنده ایک داده کلامان می بین در کار

الکیک دود کا فرکسے کر مولوی افتال حق خیرآبادی نے ایک تعیید و عرفی زبان میں امراد انگیس کے تعیید ہر کہا۔ اور موانانا شاہ عمدالعزیز صاحب کی خدمت میں لاے ، شاہ صاحب نے ایک مقام پر احداث کیا۔ اس سے جواب میں انھوں نے جیں فیم متحقد ثین کے بڑھ وسیا۔ جناب مولول تھٹی امام نے فرہائی کہ جمل صد اوب ۔ انھوں نے جواب ویا کہ متنزت ہے کوئی کم تھیر و صدیعت تو ہے جمل فئی شاعری ہے۔ اس عمل ہے اوٹی کی کیا ہائے ہے۔ شاہ صاحب نے فرہائی کہ برخوداد تو تک کہتا ہے، بھی کومیر ہوا تھیا۔''(29)

روی اسکالر پری گارنا جب عالب کے قول کال کے روبرہ ہوتی ہیں تو بجائے تاویلوں کے وہ خود مصے ای کو قیش کردیتی ہیں:

"تقدت کا بادا اور داور لوگا کا یک برخیرید این اگرا کی اهرار سے مثمان اور المال کے انقیار سے مثمان کی میں میں کا کو دیکل میرست بحمل کر شدہ تنقیل سے قالب کا دام است والم کی سے تنتیک المرابر نے اور این بعد میرکش کیک بار بر فراق کر است کے کئی کی کے افراد کر بارد کا است کے کئی کے دارد کے است کا است کے الم کرد کا است کے کئی کے دارد کے است کا است کے دارد کے دارد کا است کے دارد کی دارد کے دارد کی دارد کے دارد

توجہ حال کیدی خیرں ہے۔ (ھام مولوی سراج الدین ایمی<sup>(30)</sup> عالب سے تشخیع اور اقسوق دوٹوں سے رہا وار تاباط ہے بھی ان کی معمالی جدلیاتی مرشع نئی برتی ہے۔ وہ اسے مشیعی ہونے بر زور دستے ہی اور اتنی جی شفر و ہیر ہے سوٹی

ر روشی پر آئی ہے۔ وہ اپنے شیعی ہونے پر زور وسیع بین اور اتنی ای شد و مد سے صوفی ہونے کا اظہار میں کرتے ہیں۔

"صاحب بنده! اثما عشری دون، برمطلب کے خاتمہ پر ۳۱ کا بندسر کرنا ہوں۔ خدا کرے کر بیرا مجی خاتبہ ای حقیدے پر ہو ۱۳۔ ہم تم ایک آتا کے غلام ہیں۔" (بنام مرز حاتم ملی میں)(31)

ای طرح آیے نصوف کا اعلان مجی صاف صاف کرتے ہیں ("می موٹی بین بر اوست کا م برنا برنا" (عالم مرفرانزمین) ان کا بدائعا فقد قرل کی مد شک فیمی، وو حزرت مولانا فوالدین کے بہتے مولانا نصوالدین عرف میاں کا شے صاحب کے باتھ پر برجہ کی تھے۔ الک رام چرت سے لکھتے ہیں:

"کون کڑھیتی کمی فیرهیتی این صوف کے باتھ پر ربعت کر لے جاج "(32)

من السرائع أنا والقلب المفرق ولأكساري بين الن على الإلام 198 والا بواد الواكنة . يد كما البياتة أن الإلام المواكن بالمؤافرة أن كان المدافرة أن الأولام والمواكن أن المدافرة أن المواكن المواكن الإلام المدافرة المواكن المراكز المواكن المواكن والمواكن والمدافرة المواكن الم

می کا جوائع بیا سر کا سال می این این می این این استان می این استان می خوا از این استان می که داد بر سر که دو ای اس کا بعد بازی تخوی این می کا می بازی می که این می که این می که بیری برای خوانی دی این می استان می استان می می که این می می که این می که می که که این می که می که که که این می می که که که که این می که این می که این می که این می که می می که بی که می که این در برای می که این می که این می که بی که در که دی که این می که می که در که دی که این می که در که دی که این می که در که دی که دی که دی که در که دی که دی که در که دی که دی که دی که در که دی ک

دیرون او دیراند افداد و میانی ہے۔ وارط راباطی جے جو کیس کے بنے ''ان او درائی کا کی کا مسلم کا اس کا میک کار راباطی کا بات قالی دوران مواد مالم نظرا تا ہے جو کم اور کا مواد کی میں کی دائیل کا انہا ہے شاری مواد حاک ہے۔ و مالم افراد کیا سے انسانی کا درائیل کا درائیل کا درائیل کا درائیل کا بھی اس کے انسانی کا میں کا میں ا معتاد ان افراد اور کی کا کی کار نے اور انسانی کا میں انسانی کا میں انسانی کا میں انسانی کا میں کا میں انسانی کا فخصيت، شوفي وهرافت، آزاد خيالي اور جدلياتي الآود وهزاج

ر پہانیاں، تھے ہے نام اصامات اور تھے تہم خاک ایک دھرے کو کا کے پنے اور تھے ہوئے معلم ہوتے ہیں۔ (330) خورظلب ہے کہ ہر طرح کی خوش خیالی سے تھٹے اور آزادگی و ہے لوگ کے مددرجہ

محور مطاب ہے کہ ہر طریق کی حقوق سے مصادر ہے۔ وقت طلب، از ہرہ گداز جدلیاتی تضور تک فیٹینے کے بلیے غالب کو کس اندرونی آگ اور اعتقراب سے گزرتا چڑا ہوگا :

دولت به فلد نبود الزسمى باثيميان شو کافر متوانی شد ناچار مسلمان شو (اقت فلد طور پرفتن) فتی، بیگام باتجه باقان مت ماده ب واین یا کافرفین بونت (مشق کلری مالت شدن تفکی فین کافرات کارات کی برا سلمان مربهای)

کلکت، با دیخالف اور آنزادی رائے پر اصرار مرزا کا شار خاندانی رکها میں ہوتا تھا۔ ہر چیندکہ پیش معمولی تھی، افراجات میں باتھ

در او هم معدد المنظم ا

592

گیس کی روشن کا انتظام تھا۔ مرزا کھیتے ہیں ہوش مندول نے شہر کے شہر ہے چماٹ کے روشن کردیے ہیں۔ کلکتہ کی مارس ہمیشہ کے لیے عال کے ذائن وشعود کا حصہ بن مسکمی ۔ ایک ورد

گلانتہ کی یادیں ہیںشہ کے لیے عالب کے ذہمن و متعود کا حصہ بن حیس۔ ایک ور مجری ٹیس کے ساتھے وہ اُن کو یاد کرتے تھے:

کلتے کا جو ذکر کیا تو لے ہم نظیر اگ جر میرے بیٹے میں ماہا کہ باے باے وہ میڑہ زار باے مطرا کہ بے خضب وہ نازئی بتان خود آرا کہ باے باے میر آزما وہ ان کی فاتیں کہ خت نظر

میر ادا وہ ان کا قابل کہ محت طر طاقت کیا وہ اُن کا اشارہ کہ باے باے وہ میوہ باے تازہ شرین کہ داہ واہ

وہ بادہ ہائے ناب محارا کہ باے بات آزادی کے احساس اور روائق و ندرت کی بدولت مکلتہ غالب سے لیے بہشت خرم

ے کم ٹیس اقبال چٹن کے معاملات جن سے لیے طالب نے بد ساری کفکمیو افاق تھی۔ قسمت نے بیال بھی اس معالف بیل ساتھ ٹیس ویا دکین ادبی معرک آرائی اور جدایا تی حراج کی کارفرز کی برابر جاری روی ان کا فاری کام معرک اخدار کا کینے ستندری میں جسے

لگ انگل مرحان میں مشحول فاری کاوام کا پیشتر حصد مکتلے ہی کا کلعا ہوا ہے۔ لکھتے ہیں : "اعوام سال مشتر کرنے کا اور کے کام مانے کی واحد وسیع ہوئے گئے امیرار دوگی کرنے ہیں جرے ہے وہ کا فورد بواجا اور خرم ہے آکھیں چک کے جام اور باز کا الحاقی

> مدرسہ عالیہ سے ایک مشاعرہ میں غالب کے بقول : "چکڈ گیستیں بالڈاپ فردنانی پر فریطنہ ہوتی ہیں اس لیے داد و جسین کوئن کر کیا لوگوں نے حسد کوکام فرمایا اور دوھوراں پر ناروا اعتراض دارد کے "(35)

معرّ طین نے قبیل کا حوالہ بطور سند دیا تھا جن کو بہت ہے شرکائے مشاعرہ اپنا استاد

ساستے ہے، قالب بھی کا عام منتے ہی گھڑک اٹھے جس سے جوثی وقرق پیدا ہوا اور بات مدین کی اس موثع کی خالب سے جوالحد الکسال وہ جائے کے گواند قائدی میں عائل ہے، القرال باہری اس کی وظیف کی طرح اکٹیک الی معتدون سے کم تھی جس کے قالب کے اور فی موثل در آزاد اور طورای کا اعادار وہڑ ہے۔ قالب نے کام کرانی آزاد کے اور اس کا ساتھ کار ایک آزادی رائے کے میں کا فوائد کا کہ اس معالمات کی دوا کر کے جس کے دورہ جراک کرانی رائے کے اور اس کا

عول کی پروا ندرہے ہوئے حدوجہ برات عمل ہے ہ نہ چنائم کہ برحقیدہ خوکش از فسون کے ہراس کئم نہ توائم کہ از تھیجت و وعظ

شہ کوام کہ الاستیجات و وطظ عالمی را شدا شام سم سمتم (عمر) ان کوگوں عمر میں جون کراینا عظمہ کمی کے دماؤ میں آئے بدل دوں،

ندیش ایبا ہوں کہ وہذہ وتلقین کا وقتر کھول کر دنیا کو خداشان کروں)

اس کے بعدوہ اپنی آزادی اور شاعری ش جذت کی ضرورت پر اصرار کرتے ہیں: ند از آغاد ہر جد مشہور ست

یہ اور اور پہ میرو سے اگری تازہ اقتباس کم نہ کہ او بہر علمہ ہاے بہشت

نہ کد از بہر علمہ ہاے بہشت ترک آرائش لہاں کم

شه که در عالم فراخ ردی

عاد ال وائدة بياس كم ير بدادا أكر بداد كم

كافح الفت قوى اساس كنم

ب اید ز من که درگفتار مدحت الله سور داس کنم

مید مسیق کا کار مساور دول م (یش ان میں سے قبیل ہول کہ جو بھی مشہور ہو اس سے اخذ واستفادہ کرول۔

ان میں سے مجیل ہوں کہ جو بھی مشہور ہو اس سے اطفہ واستفادہ کروں۔

یں وہ کی تیمی میوں کہ جند کی حوروں کے لیے زیب و زیبت کو تزک کردوں میں وہ بھی ٹیمی میوں کر ایام فرائی بٹس پیشنے پرانے لاپس بٹس بار محمول کردوں۔ اگر میش منس منٹس پر بھی کردوں تو مہیت کے کل کی بنیاد معفوط میرک بھی بھے سے بیسمئن ٹیمیل کدمیل الاسود دوس کے کئی کا تا مجروں)

الدامود واس بيد المثارة فكيل كالمرك الداس القديش فالسيانة ديم آزادان قريق من السيانة ديم آزادان قريق من السيانة والمراق المرك الموالد من المساورة المركز الموالد المو

احماد-اس اوفي مناقط مين مال كركم ري اصول يندي كارفر ماهي . (36)

لیک چون قتیل نادان نیست ند فاط گفتد است در خود گفت داست گویم در آفکار و نبغت

آل کہ خے کروہ ایس موافق را چپہ شامعہ تقتیل و واقف را (کرچہ پیدل اول ایران عمل سے ٹیمل ہے کی کا طرح ادان کی ٹیمل ہے۔ اس نے فود کہا ہے اور احداد کلن کہا ہے کہ شکل فارو چامل میں جر کید کہتا

ہوں کئی کہتا ہوں۔ جم جیما تھن جس لے اِن راستوں کو لئے کیا ہے بھا وہ تھیں اور واقف کو کیا خاطر میں لائے گا) خالب کی آزادہ روی اور جدایاتی افقاد کی جران کردینے والی کارفر بانی کو دیکھنے کے

ھے رہ دو اسے مصابق ویرانوں سے بلند ہوجاتی ہے۔ وارٹ کرباری بیما کیتے ہے۔ ''اپنے موقوں نے قائب کی امکس اوقائد کے توایک جانباتی فلیسے نے بدند وکر مائٹ آجاتی ہے۔ ان کا اعتمال واقباب اس کی عاجری وافاتاکی افریشندان کا تصابح سے کے فلی کا مجاراتار بڑھاتا ایک سیال ادے کا طرح الفاتا انقر

مردا ماریان کیل دخال کرنے کے لیے تشکل کا مدت کرتے ہیں۔ کی مدت بلار افزور 1800 کا کہا کہ مدر کا کو اٹ کا باعث فاتی ہے۔ وہ وہ کا کہاں بدکا وہا کا تحق کرنا چاہیے جس بول کو ساتھ لے آئے ہے بازگئی تحق آتے جو بدی کو ہاں کے مرشل ہیں۔ وہ ماہری وفروق اعقیار کرتے ہیں تین اپنی آوادی اور بدی کی اور اسراد مگ

كرتے ہیں۔ قاضی عبدالودود نے غالب كى نيت ير فلك كرتے ہوئے الزام لگايا ہے ك ككت سے والي آنے كے بعد غالب نے مثنوى ميں اليي ترميم وتمنيخ كى جس سے ان كا قاتهاند كردارساف آتا ي\_ (38) ليكن وارث كرماني كاخيال بيك امتوى باد مخالف أكل يا يجيل دونون صورتون عن معدرت ناسه يا أشتى نامه

نیں ہے۔ اس میں طنو کی اہری تمری جیں۔ خالب کا گِنز وانکسار اور اپنے کو پرا كمنا مشرقى تهذيب كروايق آواب سے زيادہ اور بكولين بيد غالب ك (بدلیاتی) دراب مان کی فاکاری کو جائے والے کے لیے پیٹیدہ طو وشنو کو سمجھنے میں کوئی واقت نہیں ہوئی جائے۔ بوری مطنوی خالب کے عماب اور انجاب کا متھیں طوفان بن کئ ہے۔ (39)

عالب كي طبيعت مين ايك طرف محبت و وسيح المشر في تفي اور دوسري طرف آزادي و

خود مناری پر اڑنے اور اس کا پُرشدت وقاع کرنے کا جیب و غریب احتواج تھا، اور جدلياتي روبيك وجد عدان دونول من جان وتن كاسا ارتباط معلوم موتا يه اكويابد ايك اي سكتے ك دورخ بول - ان كا كام شاہد بى كدوه اساتذه كا حددرجد احرام كرتے ميں اور بعض كا تونام ليت موك دوند موجات ميں يكن اس احترام كر باوجود جہال كيس آزادی رائے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ خاصا تند و تیز اور شدت بجرا اعداز افتتار کر کہتے ہیں۔ ایک عط میں حزیں کا جس کو وہ بہت بوا استاد جانتے تھے، بہ مطلع نقل کرتے ہیں ا و کاری آن نازین سوار جنوز؛ زسبره می دیداگشت زمهبار جنوز کر لکست جن " حزى كي اس مطلع عن أيك إنوز زائد اور بهوده سيامتيع كي واسط من فين بوسکا، ید الداعش ہے، یہ عمر ہے، یہ عیب ہے، اس کی کون دوری کرے گا۔

حزیں قر آدی تھا پیرمطلع اگر جرکیل کا جو تو اس کوسند نہ جانو، اور اس کی ویروی ا يك عط من منشي بركويال تفية كو لكهية بين: "ر ند مجما كروكد الله جو يكو لكو ك إن دوحل ب، كيا أس وقت آدى الحق یدانیں ہوتے تھے "(41)

(40) (40)

یہ مجلی چیٹن یا افقادہ یا دی جوئی لیک کے تیش جدلیاتی حزارہ کی ایک وشن ہے۔ ایک اور خدا بیش کلسے چین ۔ ''سفو حرال رہے نے ایم وائن مبنی ہوئی کا بھی وادی فاری وافی میں وہ بدائے

مستعند عمان برسیرے ہم ہوتی ہی جنوی اور ایک جل واقع اندی واقع اندی واقع میں میں بدائے۔ بیری، دو ایسنے قبیار کو قبل دے کر خوابال ایجاد کرنے دی ہے۔ دو میں ہیں ہے۔ مرفقی کدوا و افتریکر کار کا کا فائد کہتا ہے۔ اور بید آنا کا بیٹان کیلیم النظامی اعمادے کدوا و مرفقی کدوا و افتریکر کار کا دوران میں ماکا دارائی ہم مال کا خلا کرتا ہے۔ دیکا

شر کدوا کو اور 'جمہ عالم' اور 'جمہ جا' کو فلۂ کہتا ہے۔ (بنام بر کو مال آگت

C

مثنوى امتناع نظير خاتم النبيين

نوشادی و جمهترین بربار نوت ا ق)۔ مسلمانوں کی تحریک اصلاح شاہ ولی اللہ وہلوی (متونی 1762) سے شروع ہوئی۔ شاہ ولی اللہ کے فرزندان شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقارر ممثانہ علاہے دین تھے اور غالب

کے بہت سے معاصرین جنمول نے بعد بین 1857 کی جنگ آزادی بین حصد ایا، ان

ے عقیدت رکھتے تھے۔ عالب کے قرحی ووست موانا فضل متن خیرآبادی، موسی خال موس، مدرالدین آزود واور دوسرے عائدین گئی جن کا شاراس زبانے کے مطابیر میں کیا چاسکا ہے، سب ان کا احرام کرتے تھے۔

نا آپ کا معالمہ دورا قبار اپنے آزادان شرب کی جد سے مرزاندائی بھٹول سے دور رہنے کی بھٹی کرتے تھے مدالا تھلی میں نے تجا آبادی کا ان سے مام افتحل کی جد سے مرزا اسرام کرتے تھے۔ معددالدین آزادہ مٹنی کے مجدسے پر مامور تھے۔ مال کھتے ہیں برچہ کھر ان کا لوگا اور تھے کہ کی کشن آزادہ دوری اور داراند مرزئی کی بھا ہے آبار کو کی کرکی کرم جمار موجہ جانا تو راز دیکے تک کی کئیں تھے۔

"کی دن فکر دخوان که میداد آرگای ام م هم اما اکتران کی در ایر سال برای کارور کی در ایر سال برای کارور کی در ایر است کے مال بری افزار کی ایری بری افزار کی اماری به در ایک بری بی کاری ایری کی بی بیشتر در اما دوران کی بیشتر بیشتر با اما در ایری بیشتر به میداد کار ایری بیشتر به میداد کاری کی بدا میداد کاری کارور ایری کارور کارور

مرز کی دوگر استان استان در ادر داری کی داری کرد بروتری کی داری کا در دوتری کی داد در دیش کل استان میشوس سے کی موسول سے کی موسول سے کی موسول سے کی موسول سے کی دائر کا در کیا ہے گاہ کے بیشی کا سی کا در ایک دائر کا در کیا گیا ہے گاہ کے دائری اور بیشی کی سال می دائری دائری می کا در ایک دائری دائری می کا در ایک در ایک دائری می کا در ایک د

شخصیت ، شوشی و همرافت ، آزاد طیانی اور میدایاتی افآد و مزاح

نے وہ مقام مرزا کو دکھایا۔ الموں نے کئی قدر قور کے بعد اُس کا مطلب دی خولی اور وضاحت سے ساتھ بیان کیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب بھی شاید اس سے زیادہ دیمان کر تھے بید (484) مزید دیمان کر تھے ہیں کہ کہ اور ماہ شاہ نافضہ نے مدار معنی کا کہ تھے۔ آ

حال مزید تکتیح بیس کد آیک باد بهادرشاد نظر نے درباد میں کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ مرزا تھیں املہ بہ بیس۔ مرزا کو بھی اطلاع برنگ ہے چد ترا امال کھے کر بادشاہ کو سنا کمیں جن میں تھی اور فض سے تحاقی کی تھی۔ آن میں سے ایک اڑا جی ہے:

یں کا اور رس سے بچا ک کی گا۔ ان میں سے ایک رہا گی ہے: جن لوگوں کو ہے جملے سے عداوت گہری سیمتے ہیں وہ جملے کو رافضی اور وہری منابع کا سیمت کا سیمت کا میں میں (2 کہ)

آنی عشل کل ایداره ایر در ان گوشی از کرد کشتی از مین بود (48).

"دحشان کا موید اقد آنیکستی مولی در اید کے کہ آتے۔ صرکا وقت اللہ
مزارا کے فدید میں اگل سے ایک ناکا سراوی صاحب کے گئی ہے کہ اسکی
سرارا کے فدید میں کا درائے کی ناکا سراوی صاحب کے گئی ہے کہ اسکی
سرارا کے فدید میں ہے" میں درائے کیا اسکی صفران بھی ہے کہ گزاری دوں رہے
درد محمل ایک چیر ہیں۔ (48)

ر المعالمين من المستحد في من المرواة كا منام دور پرونتكر فيزي مناطس شد آداده داد كا كا تا ام احتياب وا دوبار كار جدت و با بساعت مو بداراتی طور به آمرام برما كا جائد به كنيا به الموقع بود من ها (1000) المراكس كا مناط به القوات الموقع بدا الآوان كا الميام من الموقع بدارات ا منظود و بدارات القوات الموقع بدارات الموقع بدارات الموقع بدارات الموقع بدارات الموقع الموقع الموقع بدارات الموقع الموقع بدارات الموقع کیوں نہ دنیا کو ہو خوقی غالب شاہ ویدار لے شفا یائی (50)

کا ہم آدامہ کصبے ہیں کہ جب بدادات کے جداد کے ان اور اس کے خوات میں آدام کے اور اس کے خوات میں آدام کے خوات میں کا جب بدادات کو تھا کہ اس اور اس کے خوات کی اس کے خوات اور اس کا خوات کی خوات کی اس کے خوات کی خو

کے بہاں جدلیاتی وقت میں بھی بحولہ اصول پرتی ہے اور آزادی رائے کا حصہ ہے۔ مذہبی نوعیت کا ایک اور شدید مشلدہ مولانا فضل حق خیرآبادی کے سلسلہ میں چیش آیا جن کا عالب بہت احرام کرتے تھے۔ حالی کلیعے جن:

موده اللوس في تجدّ و بالدول عن عن والله في المراب برا الإ يعد المراب ما الوراق كما كان كان الوراق بي عنوان تحد الاس المساحة و المراب في الوراق في الوراق المواد المجاهد المساحة مستحرك من المساحة من الوراق كما مدال ما المساحة المجاهد المساحة المجاهد حميدي من المساحة المجاهد المواد المساحة المجاهد المحاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المحاهد المجاهد المجا مرزاے پیر فربائش ہوئی کر اس مشکل پر جورائے مولانا فنطل متن کی ہے وہ فاری اقع شک بیان کی جائے۔ مرزانے اوّل تو طور کیا کہ مسائل علی کا اقع جس بیان کرنا حشکل ہے نگر انھوں نے ند مانا، لا چار مرزانے ایک مشوی کلے کرمولانا کو سائی .

المسل عند بالتواقعت الكن المواقعة الكن المقاصلة عمل الكن المقاصلة عمل الكن المواقعة المستقل المعاق المستقل المتعاق المستقل المتعاق الكن المواقعة المتعاق الكن المتعاق الكن المتعاق الكن المتعاق الكن المتعاق الكن المتعاق الكن المتعاق المتعاق المتعاق المتعاق المتعاق المتعاق الكن المتعاق الكن المتعاقب المتعاقبة المتعاق

وریکے عالم دو تا خاتم مجوے صد ہزاراں عالم و خاتم مجوے

اور پھر مٹنوی کو ان شعروں پر جن میں نظیر خاتم العجلین کے متع پالذات بونے کی تصرح ہے فتح کردیا:

نظاء الماد بر عالم کے سے گردد مید عالم بود خاتم کے سے

منفرد اندر کمال وائی است لاجه مثش محال وائی است زیر مقیدت برگردم داشتام نامد را در می فوردم داشتام" ( 64 ) حالی کہتے ہیں کہ بغیر اس کے کہ مرزا کو کسی کی تمایت منظور تھی جو بات ٹھک تھی وہ انھوں نے لکی دی تھی۔ پھر اس کے بعد جو لکھا ہے اس کو مرزا کے اصلی خیالات ہے پھی تعلق نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو ای بات میں اصل فی ہے۔ مردا کو بات کے مطلب كردية بين كمال حاصل تفاجو يبال يورى طرح ديكها جاسكنا بـ قطع تظراس امر ي كراس كومرزا ك اصلى طيالات ع مي تعلق تها ياضين تها، اس عالب ك خلاق قائن اور شعری کمال کی جدلیاتی قدرت کا صاف صاف اندازه ہوتا ہے۔ بادی النظر میں تو بدلگتا ہے کہ مرزا نے آزادی رائے اور اصول برتی کے استے بنیادی اصولوں برصلح کرلی، لیکن وراصل ایبانیس ہے۔مثنوی بادخالف کی دونوں قر أتوں کی طرح، یا مثنوی ومغ الباطل کی طرح، زیرنظر مثنوی کی بھی پہلی اور دوسری قرائت کونظر میں رکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ سلطمتن میں جو رائے غالب نے قائم کی تھی اس کا بھی غالب نے دفاع کیا اور کوئی . قابل کانا تبدیلی نبیس کی، یعنی بهلے متن کو جوں کا توں رہنے دیا، فقط کچھ اشعار کا اضاف كرك اور بات كو تحما كر مين ابني جدلياتي سرشت ك مطابق مطالب كو بلث كر روال كرديا، يعنى سكّ ك دونول رخ سامن كردي، حيت بهى ايني اور يك بهى ايني ـ بول بات مجی رو گی اور آزادی رائے پر آ کی مینی آنے دی۔ مسلمن و ناحق کافین ۔ غالب کی طبعت کے جدلیاتی تخلیق اقتصا کو بے اوثی ہے تھے کی ضرورت ہے۔ ایسے واقعات غالب کی زندگی میں کئی بار روٹما ہوئے۔

-

بهادرشاه ظفر اور ملك الشعرائي

درباد سے تعلق اور مک انشوا ہے کے معاشے بین محق خال جست ہے بہت ہیے ھے۔ زیدگی مجرکیے کیے مدے انھوں نے برداشت کے اور معمامی والام کے کیے کیے پہلا ان راؤ شنے درہے۔ اکبرشاہ خانی نے چوٹے بیٹے سلیم کو ولی عبدہ خاور کیا تھا۔ میسوی کرکر اکبرشاہ خانی کے بعد اخرادہ سلیم تجت تھیں ہوگا، خالب نے والی عبدی شمان میں ایک نہا ہے: (دورا قمیعہ کا ساتھ کی مجاب کہ 1837 میں جب آبار وابد فول کا ادائیل ہوا
الا جو الا جو اللہ مجاب کہ الا اللہ کہ اللہ کہ

يد د دستناک منظرنامد روس کولرزا ديند والد عوادث کي طرف اشاره کرتا ہے۔ خورطلب يه کد قالب کي بالمني کينيت کيا يوگي اور قالب اپني وراکي ؤائن اور جدلياتي تهاد سے ال حالات سے کس طرح تورة زما جوسے جوں گے:

> یہ دادیے کہ درآل فحر را عصا گفت ست یہ بیٹ کی چرم رہ اگرچہ یا گفت ست ہوا گالف و شب تار و بحر طوفاں فیز کسستہ لگر کشتی و ناشدا گفت ست

غالب: معنى آفريني، جدلياتي وشع، شونينا اورشعر بات

درازي شب و بيداري من اين جمد نيست

زخنب من خبر آدید تا کیا خفت ست به بین ز دور و نجو قرب شد که منظر را

به نگن ز دور و مجو قرب شر که منظر را دریچه باز و به وردازه ارادها خفت ست

ہی گاریا گلتی ہیں کہ ان حالات میں خالب احتیاج کے لیا اللا عراق کرتے ہیں آتا ان کے قلم ہے ایسے ایسے حکیہ خالی قطع ہیں کہ جربت ہوتی ہے۔ اس منطبط میں وہ الاعمومی ویشکا مصلے آتا رکی قطع اصلاح کے شاہدہ وقسمان کو پانھوس فائل و درکرتی ہیں جو

> هی را از گاه و داده این آنگ بیشکر شام برده میزان با حرایه بیران کے هم نشاه از همی بران کسیده در دادها آن اخرای سازی با خوان میزان میزان که این فران میزان کا در این میزان میزان می که این فران از میزان خوان کسیده برای میزان میزا

ي ما سال به وقاق بلا برقس چارا لكاه دار و به ما از خود جدا برقس (يل سخس) فارات شاياب شده دوق سر ما برقس ولاي سخس كا خرارش كاياب شده دوق سر ما تقرقس كر، اين بك

> ڏوتے ست جبھو چہ زنی وم ز قطع راہ رفار گم کن و بہ صداے درا رقص

(اگر جہتو ہے تو راستے میں قطع سٹر کی بات کیوں کرتا ہے۔ اپنی رفآد کو جول کر صداے درا پر بھی رقص کر) المنطبيت، شوشي وظرافت، آزاد خليل اور جدلياتي افمآه و حزاج 605

فرسودہ رحم ہاے عزیزان فرد گزار در سور فورد خوان و ہید بیزم عزا برقس (عزیدن کی فوسود زم مواد کی بھوالد دختی کے سوئی پر فرد خوانی کرادر بیزم مواسکے در جس مکاس کر قبس کر)

(صلی کے فصے اور مزافقوں کی میٹ کولٹس کا حصہ مت بناء اور بے کلف کمل کر آھی کر)

غالب بدین نشاط که وابست کده برخوستین بیال و به بند بلا پرتش (غالب اس نشاط کستان کستان کستر کستر کستر کستر اور بزی

( خالب اس نظاط کے ساتھ کہ او س ہے وابت ہے، اپنے اوپ کو کر اور بری سے بدی مصیرت میں بھی رقس کر ) خالب اور دریار کے مرام کا امرتاح کے حتا کراف جننا دروناک ہے اتنا مستحک شیخ بھی ہے۔

ن المها وهو المها وهو المها وهو المها والمها وهو المها وهو الما وهو الما وهو المها وهو المها وهو المها وهو المها وهو المها وهو الما وهو المها وهو المها وهو الما وهو المها وهو المها وهو المها وهو الما و

فالب کا جدایاتی و اس کو بری گلیتی ایرایت سے کا فرما ہے: وائم چا جوا ترسے در پر ٹیمل جول میں فاک ایک زندگی سرکہ چھر ٹیمل جول میں

خاک ایک زندگی په که پهر کیل جول یک کیول گردش عام ہے تھبرا نہ جانے دل انسان مول بیالہ و سافر نہیں مول بیل آ قری هم بر با دیگر سال بعد این ایس (کال کا تقلام یہ " تا آپ (کال کی الله یہ " تا آپ (کال کی الله یہ " تا آپ (کال 1956) کے دور شاور اور الله یہ کال 1956 کی اور بعد الله یہ کال 1956 کی اور بعد الله وقد کا الله یہ کا حال کے ایک اور الله یہ کا حال کی اور بعد الله وقد کا حال کی اور بعد الله وقد کا حال کی اور الله یہ کا الله یہ کہ کا الله یہ کہ کا الله یہ کا الم یہ کا الله یہ کا یہ کا الله یہ کا یہ کا الله یہ کا یہ کی کا یہ کا یہ

آخر شما کاری دارگرت ہوئے کہتے ہیں: کیاں تم ادرایاں تک رافی کے لیے کم ادراکم ہم کی قر ہونا چاہیے۔ بریان قر دی تھی ہے۔ تھی تم وافر مجارلات کے ادالی تھی تاہم بھی ہیں۔ بھی بھی ہے۔ مقتلی تھی بات کہا کہ جاتات ہے کہ دروافیل چھے اور ان گالار کے لیے باسم شرک کلتے وہ دور ہے ہے وحد تھی دارے اے کہ در دیرے شہوتا متنی در کر شہوتا میں در کر کھیتا ہیں در کر کھیتا ہیں۔

> کے یہ پر گوئی ظال در شعر بھسکیہ منست دراست تختی لیک میدائی کد ند ہو جائے طمن کم تراز بانگ ڈائل کر نفریا پھکیا۔ منست شیست نقصان کیک دو جزوصت ارماد ریختیہ کاس وقع برکے ونشتان فرینگ منست

> فاری بین تابہ بنی تعقباے رنگ رنگ بگور از مجموعة اددو کہ بے رنگ منست فاری بین تابدائی کا ندر آتھے خیال

> مانی و ارژگم و آن نسخه ارتگب منست

غالب: معنى آفري، مدلياتي وشع، شوليتا اورشعريات sna

وشمنى راجم فني شرط ست وآن داني كدنيست . از اقو نبود نغیه در سازے که درینگ منست مقطع ابن قطعه زس مصرع مصرع بادوبس برجه درگفتار فخرصت آن دلک منست

برہمی معلوم ہے کہ قالب اپنی پئد و ٹاپند اور روثی عام سے نفور ہونے کی وجہ سے

بآسانی این کے سائل پیدا کر لیتے تھے، ذوق سے کشیدگی تو تھی ہی، 1852 میں مرزا جواں بخت کی شادی بر ملازم شد ہونے کی وجہ سے خالب نے جوسرا کیا، اس میں اسے تضوس حدلاتی انداز میں مقطع میں تعلی کے بہانے ووق پر چوٹ کرنے سے باز تھیں آئے، اگر وہ جا جے تو بھی شاید خود کوروک ٹیس مجھے تھے:

ہم بخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں و کھیں ال سے ہے کہ دے کوئی بڑھ کر سما اس مر قضه كمرًا بوحانا فطري تفاكه اس مين استاد شدكي ندمت كاليبلو ثكانا تفا ادر مرزا في

تحلی چوٹ کی تقی۔ ووق کو ہرا مانا ہی اتھا۔ بالآخر معرکہ کلکتہ اور مثنوی بادخالف کی طرح غالب كويهال بهى الى صفائي مين قطعه لكصنا يزا منظور بالزارش احوال واقعى... ، جس کے آخری وروناک کیکن تلخ اشعار ہیں: مقطع میں آرای ہے کن عمشرانہ بات

مقصود ال سے قطع محبت نہیں مجھے ردے سخن سمی کی طرف ہو تو رو ساہ سودا نہیں جنول نہیں وحشت نہیں مجھے قست بری سی یہ طبعت بری نہیں ے فکر کی جگہ کہ فکایت نہیں مجھے

صادق ہوں اینے قول میں عالب خدا کواہ کہنا ہوں کی کہ جموٹ کی عادت نہیں مجھے رات کا میں بدایاتی فوش کی فقادی ہے جس طرح پا کا میں آبار کرنے عالی ہوا کر طرح علی اور آزادی رات کا میں بائے دور اللہ میں اللہ میں اللہ واقع اللہ کا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ایک وی اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ می 15 کیکھ کا دور اللہ میں میں اللہ میں ا

0

و تی کالج کی مدری ، سانحت اسیری اور مثنوی ایر گهربار حالی آب حیات ب روایت کرتے میں کہ 1840 میں جب دئی کالج از سرفو قائم

حاق اب حیات سے دورائف کرنے ہیں۔ کیا گیا قر ملے بالے کہ سو دو دی با اجار کا ایک فاری مدرس مقرر کیا جائے مراز انا اب، موسی خاص موسی اور امام میکن میں بام مجروح و دی سے سہد مراز انا اب کو بادیا گیا۔ ''مراز ایک میں مادر موار مار مار مار مار مار مار مار ساجب کریل کے فروے پر بیکٹیر ساجب کر

ا الله المحافظ المستوان من المحافظ الله المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوا الله المستوان الم

حقیقت یہ ہے کداس وقت مرزا تخت مالی مشکلات میں گھرے ہوئے تنے اور ان پر پھاس بزار روپے کا قرض تھا۔ پیشن کا معاملہ سے لواب اٹھ بکش خال اور ان کے بیٹے

غالب: معنى آخرينى، جداياتى وضع ، شونينا اورشعر مات 810 نواب حس الدین خال نے اپنی زبانہ سازیوں ہے الجھا دیا تھا، کلکتہ کی ناکای کے بعد بری طرح مجر جا تھا۔ غالب ہرچند کہ اپنا شار رؤسا اور جا گیرداروں میں کرتے تھے لیکن ان کو پش بھی باسٹھ رویے آٹھ آنے سے زیادہ تیں ملی۔(69) مالی مشکلات سے حل کی کوئی صورت دور دورتک نہ تھی۔ ان حالات میں کالج کی عدی کے سو رویے ماہوار سے مرزا ك ببت سے مسائل على موسكة تح ليكن مرزائي اين رئيساند ركد ركھا كا اور اصول يرحق ير مجمود كرنا كوارا ندكيا- بدفيصله معولى فيصله ند تها، ليكن مرزا ك جدلياتي مواج ك يين مطابق تھا۔ موسوف اس وقت واقعنا فلاش تھے۔ بقول خود گندگی سے گاب اور ميش داس ے شراب ادحار آئے جاتی تھی۔ لیکن تعظیم و تکریم میں فرق طازمت کی قیت برہمی گوارا نه تفار تغليم وتحريم كا ياس و لحاظ محض وشع دارى يا رحم يرسى نه تعى بلكد أى آزادكى يا اين آزادانہ وضع کردہ اصولوں کی پیردی تھی جس پر مرزا نے منتقل ذریعہ معاش کو قربان كردينا كوارا كرليا- اس جدلياتي مزاج كا مظاهره انحول في المعنو مين بهي كيا تقال يادري كد كلكة كوجاتے بوئے تكھنؤيل نائب السلطنت معتدالدول آغا مير في برچندك طاقات کے لیے ایما فرمایا تھا اور مرزا تیار بھی ہوگئے تھے لیکن ساتھ ہی شرط لگا دی تھی کہ میرے و ينج يرآمًا مير ميري تعظيم وين يعني الي جلد ير كمز ، يوكر يذيراني كرين، ووم مجه نقذ زر میں كرنے سے معاف ركھا جائے۔ نائب السلطنت آغا ميراس حد تك جانے كو تيار نہ ہوا، ادهر مرزائے اس سے کم کوا ہم تمین علم پروری اور مشیوہ خاکساری کے لیے نگ و عار خیال كيا، بهى خوابول في بهت جا بالكين طاقات نه بوتكي (60)

برحال وہ وتی کالج کی مدی کو فیکراکر نامس سکریٹری مرکار بند کے بیال ہے ق پاکی میں سوار بدگمان خود فتھاب بلث آئے، لیمن تقدیر کا یانسہ ایک بار مجران کے خلاف ين والا تها والله على مال 1841 من وه كريج جوافاند قائم كرن ك الرام من كرّ بي كنة - عدالت في سوروب جرمانه كيا جوادا كرديا كيا اوروه في كنار حين بميشه إيا ہونے والانسیس تھا۔ تقدیر کا کراف زیر وزیر ہور یا تھا۔ یہ وہ زبانہ ہے کہ غالب کی شہرت اور اد بي حيثيت آسمان كو چهو راي تقي - 1841 ين د يوان اردو كا پهلا ايديشن مظرعام پر آبار 2001 می گزود جول اداره آن برا سد این حصومات با نیمی مصنعات به با به دور قرآ میروی مورد از میروی میروی میروی میروی میروی از میروی همی که میابط میروی می همی میروی می

> باوہ مجام خوردہ و زر بہ قمار باخت وا کہ زہر چہ نامواست ہم بہ موا ندکردہ ایم (یس نے شراب ہی تو قرش کا در دارہ باتر قدارہ پڑ قدارہ بازی شد، اضوں ہو کہذا مواسب الدائے میں مواسب طور پر شرک بایا (60)

سمانا جادالله آزاد تکنت چین چاکسردار حالی کے مدیرے ہے اس کے الحس سے سرائی جادائی ہے۔
مدین انجانی کی دولا ہے ہے کہ اور ہے کہ بیان انجانی ہے کہ اس کے اس کی چاک ہے کہ اس کے اس کی جائے کہ ہے کہ بیان کی چیک کے اس کے اس کی اس کے اس ک

ی مبید پیدی با از سخت گفری شد حزیز و اقارب نے بھی معاغداند روید افتیار کیاء اس مصیبت کی اس مخت گفری شد حزیز و اقارب نے بھی معاغداند روید افتیار کیاء اس برمولانا ابدالکلام آزاد لکھتے جی :

''جزئی مردّا کرفتار ہوئے۔ اور رہائی کی طرف سے بابوں ہوگئے۔ و سرف ووستوں اور ہم جلیسوں نے ، بلکہ عزیزوں نے بھی کیے تھے آگھیس کیپر لیں۔ اور اس بات میں عمر مندرگی محمول کرنے لگے کسمرڈ ان کے عزیز وقریب تصور کیے یا کسید این به بی ادامه وقای کا حرار آن داده بی بده اموالی هد.
از قان که این از و ۱ آن از از ۱ آن از ۱ آن از ۱ آن از از از از ۱ آن از از از از ۱ آن از از از از از از ۱ آن از

> تحتن و بستن من مدهسس نیست برد برش امدیا از قضا و قدر آمد گوئی بخرم را افزان کرد نظفن شاکع محقق غازهٔ روی جغر آمد گوئی

( کیے شانا اور گرفآ رکما کوقال کے اُس کا نہ قاریہ میں بیٹ بھو پر تھا و قدر کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ بھرنے ٹی کو کھٹے اشتہ کرکے خوجمیں کیا باسکتا، بھتی کوقہ بیٹس ایس کے چورے کی آرائش بھتا ہوں) ''

مرزائے اس موقع پر مختلف حیین خال کے نام خط شن جو کید لکھا ہے مرزا کی آزادگی اور دارنگی کے خمن شما اس کی میٹیت دستاویزی ہے: "خا ہے کہ رورل ماکموں نے جمعریت کو بہتے افزیر کی اور میری خاکساری

ہ جیسٹ نامی تو بھال کرنے کے لیے انصوں نے اپنے اگر در رسوح کو استثمال کیا۔ پاند مدت بعد خالب دربار میں باریاب ہوئے، اور تاریخ ٹویٹی پر مقرر ہوئے میں کا ذکر پہلے کیا جاچکا ہے۔

لگ جنگ بھی زماند مشوی ایر مجر بار لکھنے کا بے جس کا شار خالب کی بہترین مشویاں شام ہوتا ہے۔ تمام ماہرین اس کے صد تو حید اور مناجات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بہترین العداد وي بين مي الأعب مال سر كرويا سيد هو كل كما آذا وي عن وجو سر قديد المستعد المستعدة وي بين الأحداث وي من وجو سر قديد من المستعدة وي المستعدة وي

اگر ویو ماریست بے ہوش و بنگ کہ جوارہ بیکر تراشد وسٹگ بہ بُت مجدہ ذال رو روا واشتہ

کہ اُست دا خدادتہ پنداشتہ وگر خیرہ پاشمیست غیر پرست بہ ڈرد سے از جام اندیشہ ست بمیرش ازاں داہ جیدہ مے

بمهرش ازان راه جنبیده مهر کزین روزنش دوست جموده چر

گروپ سراسیمه در دشت و کوی خداوند جوی و خداوند گوی

ڈرسے کہ خود را برآل بستہ اند بہ بردال برخی میاں بستہ اند

نظرگاه جمع پریثاں کے ست پستدہ انوہ و بزدال کلیست

بهرسوکد رو آورکی سوے اوست خود آل رو کد آوردو روکی اوست (68)

کو آئی دہ کر آئی دہ کہ آدادہ دی ایسید (189) اگرائی پیٹر آئی بادائی 19 دیسی ہوئی دیسی ہو اسے دہ ایسی دو اسے دائی کا مائے ہیں۔ کی استان پر مجال کا دہا ہے اور کا ایسی ہوئی اپنے ہیں۔ اور اسے دائی چا ابھ چھراک سے جی رہ آئی ہوئی کی رہے جی ہے۔ چا ابھ چھراک سے چی رہ آئی جی رہی ہے۔ چھراک میں کا جی انسان کی درکرائیں میں چھرائی آئی ان پڑ سرا

ر پشش کرنے والوں کی بھیر ہے اور پروان ایک جی ہے، چدھر دیکھو وہی وہ ہے۔ خصق ویکھتے ہو وہ کی وہ ہے۔ روح کے افٹر اور میں مراح در مراح در مراح در انگر کا کہ میں مراح در انگر کا کہ اس میں انگر در انگر در انگر در ا

نائب اپی نے قرقی ادر اینے گاہوں کا حواف کی کرتے ہیں ادرای سائش میں کرتے تھومی جوالی اعداد میں حراف ایک کا تھیے کی برستے ہیں ادر خداے ہے۔ کرتے تھیں کہ کہا ہے کہ در اگر سے واحق ویک حراب بانگی ہی ہے تو جھیر جھیرام ویروں سے انگ مدند کا ہے تھا کہ سے جس سے کھیری کی بھیرا کہا گاہ گائی جو سائٹ کران آئر کا کان کاری کیا۔

دریں منتقی پزش از من بھے یو بندہ ختہ گٹاخ گوے گرے کہ آتش بہ گوم ازوست

بہ بنگامہ پرواز مورم ازوست ممن اعموہ کین و سے اُمدّہ رہائے جہ کی کروم اے بندہ پرور خداے

حماب سے و رامش و رنگ و بوے زجمشید و بہرام و پرویز جوے ر الرئي كر الرئيس بي الايلى بي الدي الم المرية الم

پیراں حق کی میں ہے اور قرق طبی کی گیاں ہیں السفور بدارتی ہوئے مسالے میٹھی ہے۔ وہ کیتھ میں کہاں میں جدہ کا واقع ہے بدائر اللہ میں کہا میں کا استان کی کا کھڑائی شاہدے وہ اللہ کے دوران روزان کی مرحمتیاں ہوں کی درانواز کی وہندیاں۔ جہاں میں ان کا میں کا استان کی کہاں ۔ اور بہاراں کی تک میں خوال موروز جہا ہے کر فجر چو کائیں ڈو اوروز ان جاراب کراسینہ والی خوری منطق اور مرحمتی خاط ہوت

د بنتال سراے د مخادہ

کبال مختیگار و خطا کار اور کبال حور وقصور۔ اس بارے میں غالب کے خیالات معلوم ہیں۔

ند دمنان مراً ند جانانه چان آن نامرادی بیاد آبیم بغزوی جم دل نیا سابیم صبوتی خودم گر خراب طهود گخا زیرهٔ صبح و جام یلود نصیت، شوشی وظر اشت، آزاد خیالی ادر جدلیاتی افقاد و هزارج و م شب روی باب مستاند کو

را ب بنگامه فوفات متاند کو به بنگامه فوفات متاند کو دران پاک سے فات بے فروش دران پاک سے فات بے فروش

چه انتخبائی شورتب نای و نوش سه مستی ایر و باران کا

سيه کې اير و باران کې خزال چول نه باشد بهاران کې

اگر حور ور ول خیالش که چه هم بجر و ووق وصالش که چه

ع بر و دون وسال له چه چه منت نهد ناشاما نگار

چ سے جد اسام اور چ لذت دہد وسل بے انظار

نظر بازی و دوق دیدار کو بغرودک روزن مراوار کو ( 70)

(اگر نہ نگافہ دوگا نہ بیشتال مرا و جاوا کا نانہ اور جب مشتق کی بے نامرادی اور کھائٹل وہاں یا دا آسے گی آج ہتھ ایک آئیدگئی نہ ہماسے کی سہوی میں طراب خیدر تو ہوگی گر بے زمبرہ کئی اور جام جارد کہاں، نہ راتوں کی آزادرہ کردی و مرمستیاں جوں گی نہ رفدوں کی طوستیاں۔ جنعہ کا ممالات میشو کم آئی تو پری بگر

مرستین به برای ندودس که فرحتهان بدیده کانان بدیده کانان برخوانی و بردی گرگر دهره باید به برخوانی که می این که باید بردی که برای بردی که برای باید بردی به بردی که باید بردی که باید بردی که دیگران چه به باید که بردی بردی بردی که باید در می که بردی ک دیست هم افزاد که کشور می که بردی که باید باید که بردی می که بردی می که بردی که بردی که بردی می که بردی که برد که بردی که بردی که بردی که برد که بردی که برد که برد که بردی کرد که بردی کرد کرد کرد کرد کا

هربادی محی کبان امدادی دیدار می کبا) جنت کے بارے عمل اس فوٹ کے طیالات کا اظہار خالب کے کئی جگہ کیا ہے۔ حالی الصح جن :

. "اگرچدشام ك كام ي أس ك مقائد را التداد ال فين بوسكا كرمعلوم بوتا ب کرس فرن آخو شاب اسام برخیم بسدان به اهرائي جه دوا کل مد که بخش برخیم که برخیم که بستان به این که بازی کار بین خواندهای می مده می محقط می محقط می محقط می محقط می می مده می بخش برخیم که می بسید برخیم که بین بین برخیم که بین مداری برخیم می بازی بین بین برخیم که بین بین برخیم که بین برخیم

غالب حوران بہتی کے مقابلے میں وجود ارضی کی ایسے پر اسرار کرتے ہیں ادرا چی نگاہ انسان ادراس کی صرفول اور آر دولان پر مرکوز کردیتے ہیں۔ یہاں ارضیت اور انسانی وجود کے خیالات میں دبیول کی گورغ صاف سائل و سے دریں ہے ہے دریتے آلام و مصالح

در سے جاتا ہے ہیں کی اور خاص است فاق ریسید جہاد ہے الاہم و ایجائیا ہے۔ سے گزرشہ اور بار کی حکومی ہے کہ بھی کا انداز مال طبقہ کی ہیں۔ پیشی میں متعد مدان کی برا انداز ملک میں انداز ملک کے بیر عمل کا میں انداز میں اندا

منظل میر قربار داندیات کی بخور میشود از با در این طرفه از این کاب بدا (هدی بوید) بدار داده به بیشد که این با ک نا اب که اداده این که در داندید با در این که دار با بیش کار در کشید با میران کم با این میکند این بداید که می ا بی این که داده و این میکند از این که بیشد که بیشد که می امال این این میکند این میکند این میاد این میکند این م این بر اتم که این که در این این میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکن موافقات می میکند که 619

البنة مناجات اورمثنی نامد والے حصوں عیں خالب کا کلک گر بار اپنی آب وتاب وکھاتا ہے۔ مناجات کے بارے عیں ابر بن مثنق میں کہ اے خالب کی کاری شاعری کا بھتر بن عمود کہا جاسکتا ہے۔ بدھیلت ہے کہ کس شاعرنے

"منابات کو اسے وقت کے اطلاق تقام کے طاق اے مجرے خوک لیے استعال قومی کیا تھا اور نہ مالتی کا کات کے حضور میں اشانوں کو باشترکز او بشدوں کے عیاسے مظلوم اور ویشل وادری قرار دو تھا۔"(73)

د مکتابا بائے تو قالب کے گلیلی وحقلہ وہیں غاہر بوت جہاں ان کے تھم جہاہر قرآ کو آزادی ہے اور جہاں ان کے جدلیاتی روزان کم چری طرح ہروے کا مواقع کا ہے۔ اپنے مثالت کے قالب کا وارستہ جدلیاتی محقق عراج اور فنادات اجام کا محتصف سے حملق مکتاب ہے۔

0

تقريظ آئين اكبرى اورسرسيد احد خال

-1311

قالب نے کیارہ مختوباں تعیین۔ ان میں چار کو شہرت نعیب ہوئی۔ چارخ ویر پارخاف اُنس آخر بھا آگئی اکبری اور اور کھر ہار چارخ ورکا ذکر ہم آگر کریں گے۔ ای وبائے میں سیدا جھر خال نے جو مواد آباد میں منصف کے جدے پر مامور تھے، ایوالفنول کی تصنیف آخری اکبری کو بعد خروری تھے اضاف سے کے لیے تارکیا اور تقریف کھنے کے لیے دائب عدائم الکو سال کلت جور ، بدب باشد با بالتان اور الدون ک تاکی الله می المستوان الدون کا برای سائم کا به الدون کا برای سائم کا با کا کا کا دائم کا کا کا کا دون کا با برای می آخری کا کا کا کا کا با برای می آخری کی استان می الانتها بدر این کا باشد می استان که الانتها که می آخری کا برای کا برای کا بی می آخری کا برای کا برای

ا ہیں انجران دی احمال سے ایسانسوں عام جاند وان می ویالے تلا ہو ہوا مجی طرح بر کدا ہمی انجری اداراس کی تحق کیاست آن کا طیال اتدا اس کرالٹرزید عمر مالم ہر کے بافریکس رہیں۔ (774) میں سالم ہم پہلے لکھ آسے ہیں کہ سر تفکشہ خالب کو ایک تی وظیا سے متعادف کرائے کا

میں اور ایس میں اساسے میں اساسطی اور استرافی خواب والیے میں وابط سے حصال اساسطی اس معتب بات میں میں اقدار واقع میں میں میں اس اس میں اس می میں میں اس می واسٹ نے اساسطی میں اس می

جائے ہو ہے ماہ ہو کے میں اعتصادی خاص الاجیساد ہو این داد اور این کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا انتخاب کو جی ''قالب جنسی مراز و دیو کری دائم آوادی کا خدے سے اساس قداد کی عمول بھر اس کا میں اس کے بھری این کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں اس کا میں کا میں اس کا میں مراتھ این امانوں کی کے امام ہیتے ہوئے کہ کے کی کار درد دی مکانی اس

خالب اپٹی افزید کو جیرت زدہ کروسید والے الہائی افغاط پر حج کرسیے ہیں جیکہ اس وقت میک معرسے مید احمد خال کو نا کوار گئے ہوں کے اور المجوں نے قتر بیڈا کو شامل تھیں کیا ۔۔۔ خام اگر خالب میر احمد خال کی اسحدہ و میٹیشن کوئی کا بیڑا افغالے تو وہ دوئن خیالی کے اس جندوستانی خلم بروار کی ساری اکلی ڈنسگ 621

(75)...\_<u>Z\_</u>ţ

اس المسلمة على و ما كالتنظيمين والتي طائع ك رما بينان كي طبيد ب ما يط المستمية المستمية ك رفاق الدول على فائل والمن في كما يعرف الدول و الدول من والتي يك والسائع المستمية كالموافق على ووقع طائع كما يك مو مراكز كما كما يك مو مراكز كما كما يطبيط والتي يك والسائع المستمية المستمية

ا تقریع آن کی ام بری نالب کی بدایاتی افزو دوان کی گئیس و فریب و حزب ہے۔ انگی خور مر سریع سے اصلاقا میکا جائی ایک بیاتی بیانی شرع سے بالب نے قوائی کا میں آئی کی ادار امرید اور اس کے تفاقد کی برس سے بیٹ اس میں کا میں اس اس کے انداز اس کے المان میں کشدہ اداماتی کے دادان بیان کی اس کا جامات میں اس کے اس کا دوان میں اس کرنے ہوئے ہے کہ اس میں میں کا اس کا میں کشدہ اس کا میں میں کا جائے گی اس کا جامات میں اس کے المواحد کی اس کا میں میں کا می

سرسیدا احمد خال سے مسلح مطابل برسول بعد بوقی ہے واقعہ نجی خاصا بدریاتی اور ولیے ہے۔ غالب کی هوفی اور همی مزار نے مجی صورت حالات کو پیٹنے میں مدد دی اور سرمید کی عالی طرفی اور وضعداری نے بھی اینا حق اوا کہا۔ اس واقعہ کا ذکر حالی نے حیات جاریہ میں 1800 میں جب موادا تالب بیدست کی خال کی فردائش پر مابید، کلے بھر قوالی دائش میں مابید، کلے بھر قوالی دادوں کے ا رامتر جمالیا پر جمالی کا بھر اسرائی میں اسرائی میں اسرائی کا اسرائی کا اسرائی کا اسرائی کا اسرائی کا اسرائی کا این میں اس کا رکھ سے اسرائی کا کی میں اسرائی کا میں اسرائی کا میں کا اسرائی کا میں کا اسرائی کا میں کا اسرائی اسٹ میں رامد کا دید کی میں کا میں کا اسرائی کا میں کی میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کامی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کامی کی کا میں کی کی کا میں کی کا کا میں کی کا می

" فالب نے بیش افعانی تو دیکے کر کہا کہ اس میں خیائت ہوئی ہے، کی تناہ کس نے بی ہے۔ مافقہ نے کی کہا ہے .

> واعظاں کیس جلوہ پر محراب و مثیر می کنند چول پہ طلوت کی دولہ آل کا پر دیگر کی کنند مرسمیہ بنس کر جب بور ہے۔ ، ، (76)

یوں برسوں کا تحکدر جاتا رہا۔ مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ مرزا کی پیشن کی بھائی میں

سرسید کا ہاتھ تفا۔ قرین قیا س ب کہ بیرسب اس طاقات کے بعد ہوا ہو۔ ن

للخصيت، شوطى وهمرانت، آزاد خيالي اور جدلياتي اقراد وحرارة ...

بدارس کے حسن وجوال اور جمارت فضائے خالب کے ذاکس پر جو فکٹس مرتم کیا اسے وہ زیرگی مجر بھالیمن پائے۔ واد خان میان کو ایک حملہ میں گھنتے ہیں۔ ''بادر کا کیا کہنا ہے۔ اوا جا حمر کہاں پیدا محل ہے۔ انجاسے جوان میں میرا واں

''بارس کا کیا گھٹا ہے۔ ایسا شرکیاں پیدا ہوتا ہے۔ انجاسے جوانی میں جرا وہاں بیانا ہوا۔ اگر اس مؤم میں جوان ہوتا تو وہ مؤمد آنا۔ مہانا مواند عاقب بیان است جانا کھیا، جدوحتان سے'' ( 7 7 )

(بنارس ناقوسيوں كا عمادت خاند ب، ويكك بير بندوستان كا كعيب )

خالب نے ہداری میں اپنے قیام کی واؤد رحموٰی چارٹی دیر آم کی۔ عالب کی شاخی فاقد پری گارنا ہے سکے بغیر روٹس میس کر شخوی کے عوان کی ایک طابق رومانی ایسے۔ گئی ہے۔ بعاری ہندوان کا مقدس شہرے اور اس شہر کے منتون خالب نے مشون کا 'چارٹی وز' کا نام دیسے ہوئے گویا ہے جنوبی ہے کہ بعاری اس وقتی و مرابش دوز' کا چارٹی

ہے جس کا دومرا تام 'جنروستان' ہے : (60) ''کانان سے حفاق ہر کے کم شاکراتی دابلت کو برقر اور کئے دائے قدیم ہندوستان کے دوپ میں ویکتا ہے۔ بہار کی آزائش گاہ ہے کہ مجان سے کئے میں برجموں کے حجرک ڈکار ہے کی گئے ہے اور فور آزمان ایک بعدو کی چیشل کی

برصوں سے حبرک ڈیور سے کی گئی ہے اور خود آسان، ایک ہیمدو کی بیٹیائی کی طرح عظماف اور طرح طرح سے دوسرے رکوں سے کیس اخل ہے: ور یک و ویسٹ و درجان شیرنگ

بیارش ایمن ست از گردش رنگ به تسلیم جواے آل چهن زار زموج کل بیادان بست زنار

زموری گل بهادان بست زنار فلک رانگند اش گر برنهین نیست پس این رکتین موبع ثنق بیست

پن این این این این کوئین میں چوپیت لیکن ہنازی صرف معدودی دی کو فریز فیمیں ہے۔ آگ عالب کتبے ہیں کہ دیسے کے مما الذیب کے ایک ماری کا میں کا میں استعمالیہ میں کہ دیسے

کھید مسلمانوں کے لیے مرکز جانو یک حیثیت رکھتا ہے ویلے بن بناری میں بھی ہندوستانیوں کے لیے ایک ششش ہے، چاہے وہ اللہ پر مقیدہ رکھتے ہوں یا مقدس کتاب آ دی گزانشدی میانا به دو کو مانشد بودن اتنش پرست بول یا تعظیوں کی جمکار پر میسائیوں سے کرم انگر میں عمادت کرتے ہوں معادات اساس کا لائے کا اسال کا انسان کرتے ہوئاں

موافل پاے تخب کس پرخان مرایائل زیارت گاہ منان

عهادت خان: ناقوسیان ست امانا کله بشدهشتان ست

ہورہ ان سے جو ان سویہ میں ان سویہ ان سویہ ہارس کی حیینا کیس خاک کروچ ہیں۔ حالانکہ وہ خود بتان ول فریب ہیں، میکن اسپنا فدرب کے مطابق جو ل کی پرشش مجس کرتی ہیں۔ اور

آیک دیمن کے لیے چرے سے سم کی چہا کتا مشکل کام اوگا بجداس کی ساری توبہ بے زندو سم سمجھ لیچ میں: بنائش را بیرائ صلتہ طور

مرايل لور ايزد پهيم پر دور زناپ جلوءَ خويش آلش افروز

راب به پرست و برامن مود کان بک پرست و برامن مود

جنت جسی جال بھی آب و جوا والا یہ ول فریب الم استظیم وریائے گڑھا کے محارب آباد ہے، جس میں ماشان کرنے ہے تد مرف ولی مراوی پر آتی جی

یک سب یاپ بی وال جائے ہیں۔ آدا گاون کے انتخابی بیکر ہے پاک صال اگل جائے کے لے مرید مدال بوارے اپر کا تھا ہے گافت و دا آن ان جم کو اس بی ک بیکی بیائی عمر کا درجے ہیں آو رال فرجہ میٹوار کی رنگ رنگی امراؤی سا بیک بائی عمل میں چھنے اوائی میل آمکی جمالوں کر تی اور والم میں موانیوں کے سالم محادث کے دورائی تا ہی کہ کیکھیا اول کے دائے بھر ہا دی کے میں اس کے خواسد

> رسانده از اداے شت و عوب ب بر موج نوید آبردے

يدان كى ول فريى دوبالا موجاتى ي:

به متی موج را فرسوده آرام زنغزے آب را مختیده اندام" (81) شخصيت، شوشي وظراطت، آزاد شايل اور بدلياتي افآه وحزاج

اییا معلوم ہوتا ہے کہ بعارت کوئی شاہر مست ہے جو کتی وشام آئینہ باتھد میں لیے گئا عدی میں اچنا تکس و کیکھنے شمار صوف ہے۔ بنارت کی خوبصور تی کا کیا کہنا، پہر شہر اپنی تنظیر آہے ہے۔

> گر گوئی بنارس شابدے بست انگلش صبح و شام آئینہ در دست به تککش تکس تا پرتو گلن شد بنارس خود تظیر خویششن شد

بیدل دالے باب میں ہم یہ وکر کریکتے ہیں کہ خالب کی مثنوی چراج ویر بیدل کی مثنوی طور معرفت کی صدائے بازگفت ہے:

اتعالی الله ینارس میشم بد دور پیشید فزم و فردی معمور قاکزهمدافتی کلمنت بین که طور معرفت ش بدیل نے کہا تقان "بهار زندگی عقب است دریاب

سوینے سے تعلق رکھتا ہے کہ تیس سالہ خالب نے بنارس کا بینصید خوم اور فرودی معمور دیکھا تو سرور و کیائے کے بینہا ہے کہ ساتھ اطور معرفت کی ماتر اور اس کی حسن کاری ان کے ذہن میں تازہ موکنی۔ (82)

قالب موز وہش کے لیے طرارے کے استعدارے نے پار پاراکام کیے جین، ڈاکٹر عمدائی کا خیال ہے کہ قالب نے شرار فوشش کا محادہ بیول کے شرار کاشش سے لیا تھا۔ مشوی کا آغاز جی طرار کے روش اور شرک میکر خیال سے بوتا ہے اور افتقام مگی جہال باسودی تنا کی شوم کو دوش کما ہے ای رہوتا ہے ۔ (880)

هس با صور وساز است امروز گورش محفر راز است امروز رگ علم شرارے می نویم کوب خاکم فیاری می نویم

شرر کا رشتہ آگ ہے ہے جو ہندوؤں کے حتیرک شہر بناری میں پوچا کے تقات ہے

نبت رکتی ہے۔ یوں مجی طرر جہاں تمنا کی راموزی، قرک و اعتراب کا نشان ہے، وہاں آزادگی کی روشن و تاماک ملامت بھی ہے۔ اعتمام کا شعر ہے: شرر آسا کا آبادہ برفیز

حاجاں واس برنج کے اعتبال واس و آلواہ برنجر عالب کی گھٹی افلاکو ڈی میں رکھتے ہوئے کہا جاسکا ہے کدرگ منگ اور طوار کے حکیر خیالی خالب کی آلزادگی اور جدایاتی گڑک کے لیاہت مثلی پرور اور بعد جہت استخدارے ہیں اور آئیس کی ہے بیشنال مشتوی کمٹر ہوتی ہے۔

.

شوخی و پذله شخی و آزادگی آ کے چل کر ہم ویکھیں گئے کہ غالب کی شوخی وظرافت بھی ان کی جدایاتی وضع یا اشا یا واقعات کومعکوں کرتے ان سے معنی پہلو کوسامنے لانے سے عمل کا حصہ ہے۔ موضوع مشیت ایردی کا ہو، ندب کے طور طریقوں کا، کسن وعشق کا، بجر و وصال کا، جنت الفردوس يا جہنم كى آگ كا، احباب كا معاملہ ہو، يوى يجوب يا گھر بار كا يا معثوق ستم پشری جنا و ب ادائی کا غالب جدایاتی وضع عمل معکوس ے اس سے ظریفانہ پہلوکو سائٹے لانے سے نہیں جو کتے۔ بذلہ نجی کا کوئی نہ کوئی نکتہ اُنھیں سوجھ ہی جاتا ہے، زیراب مسراتے بی اور اپنی بات کبر کرآ مے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے جدلیاتی رویے میں ایک مجيب خوش طبعي ، playfulness ، كعلندره بن يا ول كلي كا رويد بي جو بيدل يس يا اساتذه میں ہے کی میں موجود نہیں۔ کمی کے بہال اگر طور ہے تو ساتھ ای سمجی ہے؛ ظرافت ہے تو ساتھ ہی تشخر یا پھکڑین ہے۔ ہے اوٹ حس مزاج جس سے غالب بیرہ مند ہے ایک نادر و نایاب چیز ہے جو غالب کی خاص اپنی خصوصیت ہے۔ حالی نے بحاطور بر مرزا کو حیوان ظریف کہا ہے۔ مرزا کا سئلہ نفع و ضرر یا سود و زیاں کا خیس۔ وہ اکثر ایک ب تعلق تماشائی کے طور پر سائے آتے میں۔ ایک فلفی کا قول ہے میں خدا میں یقین رکھتا وں اس لیے کہ کوئی منطق الی نہیں جو فابت کر سکے کہ خدا ہے، کوئی منطق الی بھی نہیں جو 627

جاری کرنے کا رفتان کی سب یہ یا فائٹ گاہ ہے جمل کے دوھر عربی کو زکائی بالیپ برا بھر ہے موٹی کو دکئی بالیپ برا بھر بھر کا کہ ان کا بھر کا بھر ایس کا دوران کی کا درست پر وقویل کے سختان میں بھر کا کا افسار ہے ہو ایس کا بھر کا میں انداز ہے دوران کی استان کا انداز ہے ہو ایس کا دوران کی استان کا انداز ہے ہو ایس کا دوران کی استان کی استان کی استان کی بھر اوران کی دوران کی دوران کی بھر بھر دوران کی دوران

اتنی بات تو معلوم ہے کہ بذلہ نجی و لطائف وظرائف اکثر نکتہ آفریلی سے یا بات کو

یت سر حصر کرد بیت سے قام میں قریق مول کرد گام کی در برای کے بیان مال مال کرد برای کا کہ بیان میں کا ان کی مول میں کہ وہوں کے بیان مال میں بات میں کہ مول میں کہ اور سر بیان میں کہ دوست انہائیہ، امراد و واقع میں کہ واقع ان میں کہ واقع میں کہ اور ان میں کہ واقع میں کہ واقع میں کہ واقع میں کہ اور میں کہ اور ان میں کہ کہ اور ان میں کہ اور ان میں کہ

بھی فلطی ہوجاتی ہے۔''

> علاء الدين خال علاقى كه نام أيك خط شن كفصة بين : "ساقتي رجب 1225 بخرى كو يحرب والمصفح ودام جس (شفق شاع) ساور جوال أيك جزى جرب ياؤن شن ذال دى اور دتى طبركو زندان مقرر كما اور

محصران شروال ميل (185) على الله ويال (185)

عالى كلست بين :

"كيد وقد مرزاء كان بدانا چاج هيد كيد مكان آب فرود كيركرآت: الى كا ديوان خادة كيد سراكر كالمرفور وقد كي يكر مراكز أن ك رويخ كم في لا كان كان الدور وقي كراكزي و آن ك پرتد وايند كا حال و چاك الموس في كما ان محال و الله عالم يس مرزا شاكم كا دفإ عمل آب سرك كما كان على و الله عن المحال على الموسان كان وايا عمل آب

رمضان اور روزوں کے بارے میں بھی اُن کے ایسے کی واقعات مشہور میں، حالی کھتے ہیں:

سے این : ''ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعہ بین گئے۔ یادشاہ نے یو چھا، مرزا تم نے کئے دوئرے رکے۔ عرض کیا جو امرشدایک قیمن رکھایا، (87%)

نے تنے روزے رہلے۔ عرص کیا ہی و مرشد ایک میں رکھانہ''' ''''' شاید ایسے ہی کسی موقع پر ذیل کا قدامہ دربار شادی میں پڑھا 'گیا جس میں جمنواہ کا

تقاضا بھی ہے

محضیت و مثلی و طراحت آزاد دیانی ادر بدیانی آناد و مزان مرد ک افغار صهیم کی کیکو اگر دستگاه بو اس محض کو شرور ب دوده رکسا کرسے جس میں روزہ کامل کے کیل نے کو کیک در بو روزہ اگر بیز کامل کر تھا کیا کہ کے (80)

ک روزہ اگر نہ کھانے کو چھاند ہو ۔ ایک دوست کو رمضان میں لکھتے ہیں : ایک دوست کو رمضان میں لکھتے ہیں :

'' وعیب بیت جنز ہے دونہ و رکتا ہول' نگر رونہ کے بہلانا درجا ہول ۔ کی پائی پی لیا ۔ کی فقد پی لیا ۔ کمی کو کی کلا اوو ٹی کا کھا بالد بیمال سے لوگ جب هم رکتے جیں ' عمل اقد دونہ بہلانا ہول اور بیرصاحت جن کرتے روزہ چیس رکتے روزہ چیس رکتاہے ہے

فيس تكف كردوزه شركا اور يز ب اوروزه ببلانا اور بات ب 199)

ندر کے بعد جب پنش بندھی لوگ حال کا چنے کو خط لکھتے تھے۔ میر مہدی کو جواب

یں لکھتے ہیں: میال ب درق جینے کا وجب جھ کو آگیا ہے اس طرف سے خاطر کا رکھنا۔

ر مضان کا میروروف کها کها کر کا 1 آگ خدار دا آق ہے؛ یکو اور کها ہے کو دو کا ا او خوج ہے۔ (90) کہنے کی شرور دے نجین کد ان سب میں بگونہ بکو چہ کی چولیا تی تحق ہے ہے۔ یہ وقع جیکو مرز ا

ے میں امرورت میں اسان میں اس اس میں کی فیٹر میروز کا تھا۔ کی افقو و معران کا احدیثی مرازا کا اس کے لیے کوئی خاص ترود دکرتا ہزیا ہو تا ہے۔ یا پہلو موجہ جاتا تقلب جدایاتی قرش عاصر جوانی اور بذار کئی کی جان ہے۔ ایسے جنبوس واقعات میں کرکر فاکاروں کے لگھے ہیں:

شراب کے بارے میں مرزا کے بہت سے اطائف و ظرائف مشہور ہیں۔ حالی لکھتے ہیں:

۔ ''آکی تھی نے ان سے سامنے شراب کی نہاہت نامر کا کو کہا کہ شراب شمار کا کہ نام تھول نگوں ہوؤ نے کہا بھائی جس کا خراب میسر ہے اس کو کیا جانبے عمل سے لیے وہا مائے ۔ (91)

مبدی افتی کا وقت ہے۔ بازا اخرب پار رہا ہے۔ آگیامی سائے رکلی اول

ہے۔ دو حرف گفتا ہوں اچھو تاہیا ہوں۔ آگ می کری سی کر دو آئی سال کہاں کہ جب دو جرحے کی لیے فرا اگ و ہے تاہی دوڈ گا ۔ دل قانا ہوگیا، دیاخ روش ہوگیا، تھی خط کہ قابلہ بہم سمجھا۔ ساتی کوڈ کا بھدہ اور تقصہ ب !!! یا نے خلف ہا کے خلف ب \*(92)

> کل کے لیے کر آج نہ خت شراب میں یہ سوء تھن سے ساتی کوڑ کے باب میں

ما فال اپنے ورخ واقع کی جد سے نے فوق کو گواہ ایک فرق کر کے بی اور مرزا کے مالیا و احدال کے خاص اور درجے جل سے گئے جی ورائے جس کی شدہ جارے محکم کر اس نے کسی اس کی بے دو دھمی اوالد خدر کے ہم جیکہ بیٹی بیٹری اور دوبار میں کر کیے ہوئے کی اجازے در جوئی تی بیٹرے موثی اوال چروشی جانب مرزا صاحب سے نظے کا کا ہے۔ مال گفتہ جین:

'' کچو پھٹی کا ڈکر چلا۔ مراز اصاحب نے کہا،''قیام عمر بی ایک ون طراب شد بی ہوئو کافر، اورایک وفد فیاز چھی ہوئے کتباہ، نام بھی چین جامان کر مرکار نے کس طرع بھی یا تی مسلمانوں بیں ٹار کیا ۔''(89)

تذكره فيس كلفت بين كريق سے لوسك ك بعد شيفت نے بند تي قوق سے تو فوق تھي۔ ستجبر ہے كہ جازوں ميں ايك ون خالب بر شخل سے فوق ميں معروف ديكر كر الهوں نے كہا كہ شريف ك احزام سے اب وہ شراب سے پر جيز كرتے ہيں۔ خالب نے سادگی سے متجب بوكر ايج جان "كما جاؤوں مى "كى"

ان طرع کی بہت میں دونائیں ہیں۔ کیکہ کورون کا پاچا ہے اس گزارش کے سماتھ کہ 19 اس ان پر گئی جائے کہ اور ان کیس کی جائے ہیں جو وائل کے بدایاتی قائل کے اواق مسرمت عالمات کو منتقب کردھے ہیں بارائے کہا کہ کے اعظم ہو آئم کردھے ہیں یا جمل کی لفظ واقع کے حرک روزائی میں افراک میں ان کا میں تاثیر کا میں کا کہ بارک کرھٹی واضاعا کا پہلو کال کے ہیں۔ وائی کارونائی مال کیا جائے کہ ہیں۔ هخصيت، شوقي وخرافت، آزاد خيالي اور جداياتي افياد ومزاع 631

آم سے مرزا کی رفیت مشہور تھی۔ ماحظہ ہو مرزا نے ایک لفظ بھی نہیں بدلا فقط '' بھک'' کے لاحقہ ہے ای جملہ کو بلٹ وہا ہے:

''نظیم رفتی الدین خان چرمزا کے فہایت دوست ہے اُن کوآم گھی ہوا ہے ہے۔ آبک دن دو دارک کے خان ہے کا کہ سے بھی چیٹھے ہے اور دارک و چی موجود ہے۔ آبک کا مسک والا اپنے کا کہ سے لیے ہوئے کی سے گزارا آم کے چیکھ چاہے ہے۔ کہ کہ مسلح سے مشکر کم چوک میں ماہد ہے۔ کہا کہ کا کھی آم دائمی چوبے ہے ہے کہ کھی مشارکا کی کھی کا خانہ موارا نے کہا جی کھی کہا ماک کھی

چھے ہوئے ہے اگدھ نے سوگھ کر گھڑ دیے مسلم صاحب نے کہا ویکٹ آم اٹھی چڑ ہے بھے گدھا مجی ٹیمن کھانانہ مردا نے کہا ویکٹ گدھا ٹیمن کمارہ بار (444) ''انگ روز دو برائم کھانا کا کہ اور دوسڑھاں کھانا مرائع کر بہت سے بھے مگر کھانا

ر المان المان المراد من المساورة المراد المان الم المروض يديد كالمعرض المان باين بات (196)

ہے۔ "مولی ایش الدین کی کتاب "قاش قاش" کا جاب مردائے کیو فیس اولے کیونکہ اس میں فیش اور ناشائند الفاظ مکونت سے بھے۔ کس نے کہا حضرت! آپ نے اس کا مکھ جاب فیس لکھا، مردائے کہا، "اگر کوئی گلدھا تمہارے

آپ نے اس کا مائد جواب کیل العاء مردائے کیا،"اگر لولی الدها نمیارے لات مارے تو کیا تم بھی اُس کے لات ماروگے؟"م<sup>و(98)</sup>

''ایک محبت عمل مرزا میرآنی کی آخریف کرد ہے بھے۔ ڈیٹٹ ابراہم ڈوق مگی موجود بھے، العوں نے مودا کو میر پر ترخ دی۔ مرزا نے کہا،''عمل قوتم کو میری ''جمتا القائم اے معلوم جوا کہ آپ مودی جس ۔'(97)

''جب فواب بیامت کی خان کا انتقال میگیا ادر فرا آخویت کہ کے رام ہود گئے اس کے دوال کے سینٹھاں کا ادار ہندے کہ فرائد سے خوکو پر تی جاتا سال ان کا دوالی کے حاصہ فراؤ انکی بڑوا کے چھے ڈاٹ فواب ساند ہے کے معمول طور ہر مروا صاحب ہے کہا، ''فقا کے چرا' مروا نے کہا، معرف ہے کے قریق کی کے کہا کہ کے اس کے اس کا ان کا کہ کو ان کا کہ کو طرف سے کہا۔ "كيك ان ميد مروا مروا مروا مرام علم كو طبا آند به سي تحوان وم فيراً وه بالمع يقد قرار الأولية إلى المداع الموان في المساكنة عليه المه المؤلفة على المداكنة المعالمة المداكنة المداكنة كيان المجلف في الموان على المال على الموان في الموان المالية الموان المالية الموان المالية الموان الموان الموان كيان المجلس الموان الموان الموان المداكن في الإيان أن كان أب يعرا المحالة الموان المو

فا وظار موصول ساس با هم این گارگذات سه دوا کایا دوان کی بدارک سے دوا کایا دوان کے بیدا کر اندیا ہے۔ اس برمیدی کارون چھنے ہے، اس دوان کی بیان سام اس اس کا دور ہے ہے۔ کرتا ہے، اور اندیا ہے کہ اس کہ انداز کا بیان کی خوان ہے واقع کا بدارک کا کرتا ہے، اور اندیا کہ کارون کا بیان کا دوان کا بھی اور انداز کی بات کا مساح کارک سے جو دوان ہے۔ کے از اگر اس سے آئی کے دوان کے کہا ہواں کا دوان کے کہا تھی اور انداز کے انداز کارون کا میں کارون کا میں کارون کا میں کارون کا میں کارون کا کہا ہے۔

میرے واکن والدید علی شرقیار سے پینده البیده حملیہ برای بعد (سابق المسابق برای بدار (سابق) "پونگش آن کے مکان پر آتا تھ اور وکی اس کے مکان پر شدن عملی کا اس ایک دوارگی ہے گیار کو اس معلی خوالدی میراک کی اس کا استان میراک اس کا استان عملی کا اس وقت وابل میراک برای والدی استان میراک کیا کہا تھا استان ہے میراک کی اس کا اس کا میراک کی استان کے اس کا استان بین یا گیاری اور وکی بات وہ اور اس کا اس کا میراک کا ایسان کا ان ایک آتا و بیا تھا اس اس (سابقات)

قاطع بربان کے بعد الک اٹھیں کا ایواں سے بحرے علا لکھتے تھے۔ چھی رسال خط وے کیا تو الفاف حالی کو ویا کہ کھول کر چاھے۔ خالا تھی تو ان کے باتھے سے چھی کر قود ویا حالہ عاد ہادھہ بومروزا گالی کو دو تکمیل کرکے لیٹ وسیتے ہیں۔ اور ٹنج کے وارکز کیکے بی کارکے ہیں :

"اس عن ایک چک اس کا گان می کشی تحقی، ستما اگر کئی کے بھی کے سال کا کہ اگا کا ویل مجمعی جمیع آئی۔ بذشت یا اعبر آندی کو بننی کی گالی وجیتے ہیں، تاکہ اس کو غیرے آئے۔ جمان کو جدد د کی گالی وجیتے ہیں کیکٹ اس کو جد دوسے زیادہ مشتق ہوتا ہے۔ بیٹو کہ مال کا گان دیتے ہیں کہ وہ مال کے پرابر کس سے مانوں ٹیں ہوتا۔ بیر قرم ساق میں بھر ممال کے بوڑھ کو مال کی گان دیتا ہے اس سے زیادہ کون ویڈٹ برکا کا (102)

"جب مردا آیہ ہے تجویت کر آئے تو میاں کا لے صاحب کے مکان میں آگر رہے تھے۔ آیک دوارمیاں کئے پاس ٹیٹے تھے، کئی نے آگر تیر ہے چھوٹے کی مہارک باد دی، مردا نے کہا، کون کاروا تیر ہے تجویا ہے؟ پہلے گورے کی تیر میں تھا اپ کا لے کی تیر میں میروں (1938)

یں تقاب کا لے کی قیمہ عمل ہوں۔ (۱۹۵۶) پیمال گورے سے کا لے کرکے قیم کی آمیت کو لیٹ دیا ہے۔ پیمال گورے سے اتجر مخان جس شیل ان کا افقال ہوا۔ تیکیم محبود خال مرجور کے

سب سے ایر بھاری میں ای اوہ انتقال میں استہ جمہود میں دور سے واجات ملت میں مسئل کے مطالب میں آخری کا کسورے کے ہیں: مہم نے درمیان اسکر ماڈیا ہے۔ یہ ہذا کہند درمانی خدا ہے (104) مرتب سے پہلے انسوال سے اپنی افاقت کا دادۂ انداخ خود اطلاقات میں میں 1277 کلتے ہے۔ افغان سے ایس میں کا بھر میں وائی گرمزاد کی گئے۔ میرمہدی مجرورا کو ایک افغان کے جات مال خبر میں وائی کا کم مرداد کی گئے۔ میرمہدی مجرورا کو ایک

ے بیں۔ ''میال 1277ء کی بات الملہ و تھی تھر میں نے ویائے عام میں مرۃ اسپتہ اان دستھا، واقعی اس میں میری ممر شمان تھی۔ بعد رفع فساد ہوا کے بجھ ایا باتے کا بر1055ء

حالی تھتے ہیں: "اگرچہ بیوش آیک بھی کی بات تکھی ہے۔ گر اُن کی طبیعت کا افتضا اس سے صاف جھٹک ہے۔ «1000)

مرزا کا جس خوبی کرف مال طبیت کا انتخا کہ کر اشارہ کرے ہیں، وی جدایاتی آفاد و مزان ہے جد دوائی مام سے بہت کرے، بات سے بات پیدا کرنا افراقی، بذار کی گئر دی اور افدائش کا تی ادا کرنا ای اسیت سے ہے۔ فراہ کا مقام ہے کہ جب در درم کے مام واقعات شاں پر کیلیت برگی از گلائی کی شلح پر چانان اور طرار کا مشن کا

سال کوکر نه جوگا۔

علی و بذار ایک کی سده در یک حضری جواب در انگیار گیار همی ایک می انگیار خواب کالی خور دی کالی می انگون خور دی ک می کار در این گلاسید کا پیش کا می انداز می داد کالی و این کا میابی این این کالی می داده کی چید که این در در می کالی ایک سرور کی این کالی می داد کی داده این می داده کی با در انداز می داده کی چید کالی می داده می این بازی قرق این در در دی وی این کالی می داد کالی داده می داد می داد می داد کی داده می داد می داد کالی داده می داد کالی داد کالی داد کالی داده کالی داد کالی داد کالی داده می داد کالی داد کالی داد کالی داد کالی داده کالی داد کالی

C

انقلاب 1857 : ہے موجزن اک قلزم خوں کاش یہی ہو

بنگامہ سندستاون نے پہلے کے پچھ برسوں میں لال قلعہ میں کئی غیرمتوقع چیزیں رونما ہوئیں، انگریزوں کی دهل اندازی خاصی بڑھ کئے ۔ 1853 میں مذکاف کا اجا تک انتقال ہوگیا۔ مورقین بتاتے میں کدایلیت اور طامس کی موتی بھی افھیں داول ہوئیں جمعول نے ول عبد کے تعین میں دلیسی لیتنی۔ (یاد رہے کہ نواب شس الدین خال کی بھالی کے بعد ان كى يوه شفراده فق الملك ك أكاح ش آئى تقيس) ان ولى عبد كا بھى متكاف سے يہلے اما لک انتقال او گیا۔ بادشاہ کی ابوی زینت محل اپنے بیٹے جوال بخت کی تخت کیٹنی کے لیے راستہ صاف کر ری تھیں۔ سازشوں کا بازار گرم تھا۔ تاریخ کیا کروٹ لے گی کسی کوخبر نہ تھی۔ غالب نے این زمانے بی نواب رامپور کو جو تلط کھے وہ جاک کردیے گئے، صرف ان کے عَالَى الفافي مَعَافظ عَان كَي فاكلول مين ياد ولائ كو باقى رو ك جي جين (107) 22 مكى 1853 کے دیلی اردو اخبار میں غالب کی غزال الایج اطفال ہے دنیا مرے آگے شائع ہوتی ہے (108) جس کا "وڑ بنی کا جران کروے والا دروناک لیج "(109) مرزا کی جدایاتی فکر کی جولانی کا موید ہے۔ تاریخ ایک عجوری دور کو اپنے لہوے رقم کررہ ہے، ایک تماشا ہے کہ شب و روز ہوریا ہے، تخت و تاج تاریخ کی شوکروں میں بڑے ہیں، اورنگ سلیماں ہو کہ اعاز مسیا، کسی چیز کی کوئی وقعت قبیں، ہاتھوں میں دم ہو نہ ہو پیانتہ صبها کی اگردش لا دوال ہے، ایک الآوم خول ہے کر مون ڈن ہے۔ چھم جریت ہے کہ جوکل کے اورنگ تھیں ہے آئ مان طبید کے محتاق کی رہے ہیں، کنو والحان سب ہے سی و موجو چوکر رو کے ہیں، کمیر چیچے ہے، کھیا آ کے خارج کھکا کئیل روزگا دکی امکی الداد واستان

کیرری ہے کہ کی کا مجھی کا تو کر کی کا بونے والے:

ارسی اطفال ہے والے مرے آگے

12 ہے شب و روز آنا تا مرے آگے

ارک مجل ہے اور کیہ سلمان مرے اندو اک بات ہے الائی سمیا مرے اندو انک بات ہے الائی سمیا مرے اندوک

رکھ وے کوئی کیاچہ صبها مرے آگ الحال مجھے دوکے ہے جو کہنچے ہے گئے کفر

کب مرے بیچے ہے کیسا مرے آگے ہے موہران اک قلام فول کاٹن کی او آتا ہے ایکی ویکھے کا کیا مرے آگے

یہ در کے زیانے میں خالب پر جو گئی وہ ڈیک الگ داختان ہے۔ کی حوالین پر اگر افران نے اپنی جدیائی آئی ہے کام اسرائی اعدا قوار کارور دائد ہدینے جو بدھے کا حرفے مسیحیوں میں گھر کے بورجی برخی شاخط میں اعلان میں امار کا برخوارا کو مجیانا پر جد، حق والی کے بعد کیائی کورسے اس کے مالان عملی کھی گئے اور ان کا کھی جو ہیں: ملک الدی مودار کے کمر رحجے میں تھی ہے اس کا لیکھ جیں: ر بسرد و کالی مت کنده به مقا می متناه بها فی نشد بر باقی. این ساز با که واقع این که بین ایر که بین با در این می با در است به این است به می این است که این است به می این این ساز این این این که بین که بین می در این این می این می این این می این این می این این این می این این می این می این می این این این می این این می این این می می این می ای

اس مقام پر مرزا اپنی کتاب دهنیو میں گلھتے ہیں : '' کی بات کا چھانا آزادوں کا امرام میں ہے۔ میں آوما مسلمان کہ جس طرح ہو سکت

عالب کے ان والاے کے باوجود کہ دو ہفات کے زمانے عمی دربارے دور رہے، حقیقت ہے کہ دو دربارا کے جاتے دہے۔ انھوں نے دربارے قبلی تحقیق میں کیا اور مماہر مالات پر تھر رکھے دوسے بھے۔ 41 جنوری 1858 کو ٹین اپنی جدایاتی دوش کے مطابق انھوں نے فواسد رامیور کو کھیا:

"اس بظامه میں اسے کو میں نے دربارے الگ ای رکھا، حین اس اعدائے

ے کہ اگر کیا تھے وک آجی کرنا ہوں تو کسی ہرا کھر تاران ند کردیا جائے اور خود میری جان کو خطرو لاکن ند ہویائے، مگل جائی ملک بائی ملک ہے۔ بیر بائے۔ (112)

حقیقت بید ترکی ای ایس کے خاتر القام مساور دیگر براہ الحمال کو تجا بدیا نے فدر کے قورے کی دیک ہے تھا اور مالی ان دو اور دیل میں کے میں کا بران کے بدید کا بدید کے بدید کے بدید میں کا اندر بدید میں میں کا بیان کی ایس کے بالا میں کا بران کی روفارات کے بدید اور ان کا ایک روفارات کے بدید کی بران کی بران

 نین، وہ کا سے وحدے فقط (grey area) کا مختائش کی برتی وہ میں جاگزیں ہے۔ چہاں طرف مکل جوئی این بریانی کا کسیل شروری کائیں جوٹھ کیا ہے۔ یہ می حقیقت ہے کہ جو مکدان اور معرف سے اس بارا جو اور وال کا فیس ان ایک ان میں کشر طرف سے نے والی بال کی فاتا مؤانان و درویا ہے۔ کرون کا طرف کے جو سکہ مقر

بر در آقاب و لاژهٔ ماه شد دو در جال بهاده شاه (۱۱۹)

دربار اور بیشن کی عمالی میں ایک زبانہ نگ گیا۔ خالب عمل ب وہ انگل سا واول باقی ٹیس مربا تی۔ تیموزی می خواجش اگر تھی جی تو اس محتائش اور انتقاد میں جاتی رہی۔ یہ معدات گویا خالب کی آزبائش کی ایک اور کڑی تھے۔ ان وروداک وفون میں جب تھر کے تکر ہے تجام نا اور محط کے محل ویوان بڑے تھے، خالب ایک حق میں لکھتے ہیں:

" بی جس خیری میں میں اس کا تام کی دفی اور تھڑ کا نام خیاران کا کل ہے، لین ایک دوست اس جم کے دوستوں کی سے تین پایا جاتا۔ میافلہ نے باتا ایم فریب میدائل گے۔ جودہ کی ہے وہ تاک کے ۔ گھر کے کھر نے باتا یہ ہے۔ ہیں۔ سر 160 (مام میرمین کا ووٹ)

یا ندنی چک میں چکہ گھا۔ بھانسیاں گئی ہوئی حجیں، علاء الدین علائی کے نام ایک عط میں ہے قلعدان دنوں کی ٹیس بن کر روم کیا ہے : (1116) بس کہ قلعدان دنوں کی ٹیس بن کر روم کیا ہے : بس کہ قلعال ما کر ہد ہے آج ہے سنتی ر انگھناں کا

اس کہ کال یا دیے ہے ان ہیں ''حور انقتان کا گمر سے بازاد ٹی گلاتے ہوۓ گہرہ ہوتا ہے آپ انبان کا چک جی کو کین وہ حق ہے ۔ گمر بنا سے فوند زنبان کا

ہے۔ دلی کا وادہ وادہ قاک سحیا قول ہے ہر سلمان کا

کوئی واں سے نہ آئے یاں تک آدی واں نہ جانکے یاں کا کہ جل کر کیا کے گئو سردش دائے اے خیاں کا اس طرح کے وصال سے بارب کیا ہے والے والے بیجراں کا جدلياتي وضع غالب كي تخليقيت اورفكر كا نشان تقي، حالات كا فشار ابيا تها كه كوئي وم

نهیں مارسکتا تھا۔ ہرگو مال تفتہ کو ایک عط میں لکھتے ہیں :

" یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اس بے روائی اور جات کے غم میں مرتا ہوں، اگر مزکی

توم میں ہے جوان روساہ کالوں کے ماتھ ہے تحق ہوئے اس میں کوئی میرا امدگاہ تھا اور کوئی میرا شیق اور کوئی میرا دوست، کوئی میرا بار اور کوئی میرا شاگرو- بندستانیون ش یک فزیر، یک دوست، یک شاگرد، یک معثوق، سووه سب کے سب خاک بی فل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا بخت ہوتا ہے جو اتنے الزيزون كاماتم دار دواس كى زيست كوكر ندر شوار دو السئة است يار مرے ك جواب میں مرول کا تو میرا کوئی رونے والا بھی ند ہوگا۔(117) (عام تفت )

تفته کی سنبلستان کی کالی اچھی نہیں چھپی تھی، مرزا کی آتھوں میں وہی دردناک پیکر شالی تنے جوخواب میں بھی ہے چین کردیے ہوں گے!

"اس کانی کی مثال جب تم رکھلتی کہتم یہاں ہوتے اور ٹیکات قلعہ کو گھرتے يلت و يحت سورت ماه وويفت كى على اور كيزت ميل، يائ ليراير، جوتى

علاء الدين احمد خال كو لكصفرين :

''اے میری حان یہ وہ ولی ٹیل جس میں تم پیدا ہوئے ہو، وہ ولی ٹیل ہے، جس میں تم شعان بک کی حولی میں جو ہے بڑھتے آتے تھے۔ وہ ولی تیں ے، جس میں سات برس کی عمر ہے آتا جاتا ہوں ... ایک کمب ہے ... معرول بادشاه کے ذکور جو بھیة السفت میں وہ بائی بائی روپیمبید یاتے میں ا انات میں سے جو جوزن میں وہ کٹیاں اور جوائی کسیاں۔ ا قت و دو گار در دوروند : جدائي شويات علاج علاج است مراح است مراح است به است مراح است مراح است به است مراح است مراح

امراد تھرمزا کے شاکرد ہے۔ کس نے مزا کوان کی دوری ہیں کے مرنے کا مال کھا اور پیشکی کداس کے چوسے کی چوسے بھے جس اب چیری شاای داکرے آتا مسکسے شاتھ مورداک مال مراکز کیا دورتاک مسئلے کو بھیسی کردھیے جی اور ایکی جالی آتی وقت نے لئے دائیر انجاکا مامان کی کردھیے جی بے فقط مثلی و مزاع کی تھیں۔ وقتی کیفید وقومی کی گئی ہے۔

پہلو بھی بہرحال نظر میں رہے۔ مددخواہ بھم حالی ہے لیں خواد کسی دوسرے ہے، بات اپنی

'' مورد گلک مال پر آس که واقعے تم ابدرائید داشته رفک آخ بید الله اخذا اکیده و پرس کرد دو در ادائی کا حذایات کی بیری امد ایک ایم بیری کرد کیداد و پیش برس کرد در بر این کا محدالی می بیرائید و رجدای توقا بید در من کافلا بید از کر کام کا کار بحالی مجرب کیوان کم شن پال فوان کام کا کیاں بیری مجرب نے (100) کیاں بیری مجرب نے (100) صی ہے بین در فروم کی مدھن اور میں کی ترباء میں سے بارہ عامل میں رہا تھا۔ رہتا تھا، وہ ان ہے بہت پڑتے تھے، وکھیے کس طرح افحی در کی ہے کام کے گر صورت حال کو اپنے موافق کر لیتے ہیں۔ اود کا در بی افات کے بیا کہ تھے، مگو ب اللہ کو ان جواب کرنے کا اعداد دکھے :

السياني والمهاب العراقي المساعلية على العامدة المعاقدات المعاقد المساعلة المعاقدات المعاقد المعاقد المعاقد المعاقد المعاقد المساعلة المعاقدة المعا

برگوپال نقط فرمائشول برفرمائشول کرتے ہے۔ ایک وقد کھی تقضہ نے بیگاها کہ آپ نے بسب و وق تنی سے اصلاح اضعار متحور فرانی تھی۔ اس سے جواب میں کھتے ہیں: ''میال واقع، اس ملون نے بسب و وق عمر سے اضار کی اسمان منظور دکھا تا اگر میں افرار میں میں اور بیان اور ایس نام کے بعد میں اور میں سے فو ملاح وقد اس میں میں کھی اس کا بھی اس کا میں میں کا میں میں کہ اس کا میں کا رکھا

بطریق قم دودیش بیان دودیش نصاحت بیشده آمی جدد کرے خاند کے ماہیر مرتا کابرنا احتیاد کرتی ہے۔ میرانجہارے ماچھ وہ مطالب ہے۔ ماہی 1928 کمیٹے کی طرورت کیمین کدان سب نیز پاروں میں خااب جس شنطق کو بروے کانولات

ایں وہ جدایاتی وٹنے پر قائم ہے اور وار کو وارے یا بات کو بات سے بلٹ کر بے مرکز کرد جی ہے۔ حاتم علی میک مبر کے نام مرزا کے بعض تلا بہت ولیسپ اور مشہور ہیں اور مرزا کے نامی ادار داخب بیش جرید ان گرجید یک باین انتقل این بیم انجری آخرید کا دفتا کشده اور دگوری کار به ترویده داند و بدار از می فضایی اگفتار دیگید سال کا هم افزار دارد کا دارد کار خواری میزان می

الروا حاسبه كم يا الحك المقتل المؤهمة كما كريسية بيال بما يالهم المراقعة المؤهمة في المحتلى بما يعتم المؤهمة في المحتلى المؤهمة في المحتلى المؤهمة في المحتلى المؤهمة في المحتلى المؤهمة في المؤهمة ف

آگران المدارخ بی مربع طلاحت رہند کے کا بعد افزائد کی بازی انگار فائد میں الدائد ہی میں افزائد کا بھا الدائد ہی من اس کے جی عد المسال میں اس مراجع کے افغائد الدوران کا بھا کہ المسال کا بھا کہ المسال کا المسال کا بھا کہ الم کم سے المسال کی المسال " بھائی کو سلام کینا اور کہنا کہ صاحب وہ زبانہ فیس ہے کہ ادھر متحر ا واس ہے قرض لیا أوهر درباری فل کو جا ماراه اوهر خوب چند مختن شکعه کی کوشی جا لوثیء هر ایک باس حملک مهری موجود، شهد نگا داور میانو شدمول ندسود - باستی روی آخید آئے محکثری کے، سورہ ب رام ہور کے، قرض دینے والا ایک میرا مخارکان وہ سود ماہ یہ ماہ لیا جاہے، مول میں قبط اس کو دیلی بڑے، اُکم لیکس جداء یوکیدار چدا، سود جدا، مول جدا، لي في جدا، ينج جدا، شاكرد پيشه جدا، آمد وى أيك سو باستيد ملك آهميا، كزارا مشكل جوكها، روزمره كا كام يند ريخ لكا، سوجا كدكها كرول؟ كبال سے كنياكل فكالول؟ قبر ورويش يجان ورويش مي كي تمريد متروك، عاشت كا كوشت آدها، رات كي شراب وكباب مرقوف-ين بايس رویے مہیند بھا، روز مرہ کا طریق جاند یاروں نے بع تھا تھرید و شراب کب تک نہ پوگے؟ کیا گیا کہ جب تک وہ نہ جائی گے۔ یو جما کہ نہ پوگے قو نمس طرح جوے؟ جواب دیا کہ جس طرح وہ جاتا کی ہے۔ بارے مہینہ بیرانیس کر را تھا كدرام بور ب علاوه ويدمقرري ك اور رويية اللي قرض مقدط اوا بوكريا منظر ق رہا، جررہو می کی تحرید، رات کی شراب جاری ہوگئے۔ کوشت بورا آنے لگا۔ یونکه بهائی نے وید موقوفی اور بحالی ہوچی تھی آن کو مدعمارے بر حا دینا اور حز ہ قال كو بعد سلام كينا (124)

اس کے بعد جس شدت اور اختیاب سے مولوی حزو صاحب کی طبیعت صاف کی ہے اور مقیدہ کا جو کھاں کیا ہے، مؤٹر میں شام مول کی ہے۔ بیٹو یا شام کی ٹیمی تو طال ہے، ویکل شام انداز کی حاقم کیئے جسال آئی ہے۔ گادا ہے جس مانڈ کا عمر بائی ہے کہ ہی ہے کہ کہ دورش کی آگا کہا ہے۔ گادا ہے جس مانڈ کا عمر بائی ہے ہی ہے کہا تھا ہے۔ اور ان کا کہا ہے۔ ان ان مار میں میں مانڈ کا عمر بائی ہے ہی ہے۔ ان کا انداز کا انداز کیا ہے۔ انداز کی ہے۔

میشن مان فقط مسرم آن چی در داری انداز میکند و از میکند از مان میکند از میکند میکند از میکند میکند از میکند از میکند میکند و از میکند از میکند و این بیشان بدر سید یه سب میکند و این بیشان میکند و این بیشان میکند و این میکند

دورنی آن وگوی شده است. به بعد بی مهد عاص دورای کال دوراند با زند.

- دار اعاده که اموران ایران ایران

کین ہے بہ ہے مصائب کے بعد وہ کے بھی آئے ہیں جب وہ ایکی ڈاٹ کے دورہ وہ سے میں اور اینا ٹیمر میں کر اسے پاٹس پاٹس کیا ہے۔ یہ بھی جدایاتی موقف ہے کہ پہل وہ خود اسپنے اعزاد ہیں اور ذات کا وائن ذات کے باتھ میں ہے اور ذات کی کھائش ذات ہے ہے۔

سيل و حل حلى و فح فى الدين كه بي كان أرب كل والكن أفي الإنتها في المساولة في المواقع المساولة في المس

ایک قرصاد کا گریان میں باقدہ ایک قرصاد بھاک ما باہدے ہیں اُن ہے چور ماداد کا گریان میں اُن ہے جو برا میں اُن ک کے جو ان موال کا ایک عوالے قرار میں اُن کے ان کا میں کا ان کا برائ بدائے کا ہے جا ہے جا ہے جو ان کے ان کا میں کا ان ک میں کا ان میں اور کی سے آم میں اور انسان میں کا ان میں کا کا ان میں کا ان کا انسان کی کا ان کا

منتم برگزار اگفت کے دم مدی قرآن عدا قیق فوجے کا داعد خط ہے۔ اس کے اور خالب اس فوائل کے حدام نے آخری کا اور اور باجے مدہ الل چکر خوال کا ایر کا ایک اس کا استان کر جاتا ہے۔ بہت کی مدید کے استان کے ملک میں میں وابول اس اس کا دوران کے ایک روز کا برخان کر اس چھر انکم ہے اور مثال ہے وہ کہ کی دائم ہے۔ آٹ مائل کی شدول مائل کی دائل کا استان کے اس کا مداخل ہے۔ آزاد کی گئی انسان کا اس کا سال کا احساس میں یا کا جارت کی گئی کا مدید کے اس کا مشال کے اس کا مداخل کے اس کا م

ار خوانی گیران سرو اداری کا فاری اعتراط فران سرو کا سرو این که با شام الدور است و این که با شام الدور است و اگر است و اگر است و این که با شام الدور این که است و اگر است و این اگر از است و اگر است و این اگر است و این است و این

معرضِ مثال میں وسب بریدہ اور آج

آخری حریش خالب نے شام ری آخریا ترک کرری تھی۔ اب و جھیف وزار ہو بھی ھے۔ انسان کے مقد داور شدائد کا متالیہ کرنے والی ان کی تھیلیے وادر انسانی آزادی کا وقائل کرنے والی ان کی جدائیاتی روش وہس موان پر ساپ کرا زیسے تھے۔ دی جاو و بربراہ بورنگ کی۔ بیاں وہال چو لئے بھی اٹھے تھے اور چرانلح روش ہوگئے تھے، لیکن مسلمانوں

ک گرے گر سونے اور اچاڑ پڑے جنے: سلمانوں کے میلوں کا جوا کل جنے ہے جنگ بایا اور رہی

نٹاں باتی میں ہے سندے کا محر باں مام کو ورنگ ربی (128) جیدا کر پہلے اشارہ کیا گیا مسیب اور آزبائش کے اس زبائے میں عالب کے بندو دوستوں اور حالفہ نے نتی الامکان ان کا خیال رکھا۔ مرز اجرکو بال تقدید جواجر تھے جو ہرو شید

بی رام بہمن، بیرا منظو، بہاری ال مشاق اور بالمکند بے مبر خاص شاگردوں میں تھے جنموں نے تمکساری اور خدمت میں کوئی سر اخبانییں رکھی۔(129)

وں نے عملساری اور خدمت میں کوئی تمر اٹھا میں رھی۔ (۱۹۹۹) پیارے لال آشوب جن کا تعلق ٹوڈرل کے خاندان سے تھا، اور جو محکمہ تعلیم میں

ادیے عمد وال پر رہے تھے مالب کے خاص احباب میں ہے۔ دولئر پر مسید میں ا مسکر بیزی تھے۔ ویل کا قصد جو زیدگی کے آخری بیوس میں میں سورانگی دولئ کے رسامے میں شائع جوار 1867ء کا افراد ویلی لڑی سورانگی کے لئے لکھا جم اتھا۔ (1801)

بعد حتان کی جی جب مردیمن ہے جس بھی وہ و میر و مجت کا ہے وفر جیا کہ آقاب کان ہے خرق ہے

بي د المال كا الوا ب الى مك الم المهد المال كا الوا ب الى مك الم المهد ب المل حم الد الى زيمن الم

گیلا ہے سب جہان میں ہے میرہ دور دور (131) (1867) زندگی مجرکے دکھوں سے چور غالب مولوی عبدالرزاق شاکر کے نام کم عمری کے اس

شعركوحسب حال يأكر لكع بين:

"ی ومرشد!

اک شع ہے رکیل سحر سو شوال ہے

ية قرب بيامون:

رہے۔ ہیں۔ علمت کدے میں میرے دب فم کا جوف ہے

ای زیانے کا عبدالفورنساخ کے نام کا خط ہے: "اب مذفاری کی فکر شداردو کا ذکرہ ندونیا بھی توقعی مذهبینی کی اسید۔ میں بول اورا عمدو ناکامی جاوید:

چیم کشوده اند به کردار باے من زایده نامیدم و از رفت شرسار

(ميرا كرداد جيدا مى بيدسب كى تقريص بيد ش منتقبل سے تأميد اور مائنى سے طرحداد ہوں) الك كم متر بين ونا بين رايد السد اور كهاں كك ربين گا؟ ايك اردو كا وليان

بزار باروسو پید کاه آیک فاری کا ویان وی بزارگی سو پید گاه تمی رساله نوز کیه به پای شیخ مرتب بورنگد- آب اور کیا کهان گا؟ بدر کا حک شد شاه خوال کی داوند. پائی، برزه محرقی شدن ساری حرکتا وقی بهرل طالب آلی طالب آلی طالب آلی به از مرتب از محلق عیاس بیشتر کند محولی

داکن پر چيرو زغے بود، به شد (133)

 آخری برسوں کی دروٹا کی پر پری گارٹا نے جوتیسر و کیا ہے اس سے غالب کی جدلیاتی وضع اور آزادگی کی مزید تقید تق ہوتی ہے:

" فال كى زىد كى كے توري لأم سب وشتم كى حد تك بي جانے والى تقيد ك أس بنكائ ب المتاتى بالله رب جو قائع بربان مرير ما كما كما ... كما سی کے نامارک بالقوں نے وہ محری کول دی ہوجس میں ساتھ بہتان ر افی اور ست و شتم کے بھوت بند تھے۔ خالب کے باس کمنام خطوط آئے گئے، ین ش ان کو عادی شراب خور اور بدندب کے القاب سے نوازا جاتا تھا، مغراب دوزغ ہے ڈراما جاتا تھا اور یُفت در یُفت ان کے سارے خاتمان کو گالیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ بغاوت کی ناکای تنظم وتشدور روش وبارغ لوگوں ك صالى بائے اور تاہ و برباد ہومائے كى وجد سے دفى كے مسلمان معاشر سے مرطاری صدرد انحطاط کے ماحل کے رائی کر جائے کا رائی کے خالف ترقع بھی نیس تھار تخلت پہندی کا دائتم ہوئے والا تھور اعظمر اسما اووا تھا۔...ان حالات میں متعصب عوام اقاس کے دل و دماغ پر متکمرانی کرنے والے ندیجی پیٹواؤں کے لیے اسلام کے استصال ... کا نعرہ پلند کرنا بالکل فطری امر تھا۔ اس زبائے میں جسمانی اختمار ہے لوئے ہوئے ہی سمی الکین آزاد شائی سر قائم ادر مثل انسانی اور آمد مج رمضیای اورستنق مزاجی بے یقین رکھے والے عظیم انسان کی شخصیت اس البوہ کے لیے کیسا چیلئے ٹابت ہوئی ہوگی اس کا اعدازہ لگانا ایا کومشکل قبل ہے۔ (134)

. مولوي حبيب الله خال ذكا كو لكينة جن :

''میرے عمیہ میرے تجاہد آخر کا بری فقر کل ہے۔ آگے ہاؤواں افداد ہے۔ کم جان میں ۔ آگے ہم افزان اس اعداما ہما ایجا ہماں دوطر دھندی جو بھال چاد سفر کا کسیس الکھیل ان بھی کا بھیکرے حواصہ حصلت ہے دہ کے انگہر بریں چاد بہت چار دھوں کے میران کی کھی کھی اور فوان کی ہے۔ 1860ء جی آگ کری بھیل کھی کھی کھی کھی داروں کی کھیل کھی کا میں اور فوان کی ہے۔ کئی آگ کری بھیل کھیل کو دارم چھاک

80812-11312056

# شخصیت ، شوخی و ظرافت ، آزاد طیالی ادر جداییاتی افغار و حراح

649

فی او الا کا دید قرامتی می ان که یک ایک ایک انت نا اب کی آودگا گل افآد بازگاه بری کل به: این سے از قیاد فرادی کان خاب همان کسیس ما دارسان با نیم فراد همان میری خواب می کار بید می کانو به مثان (بری و اول کارلیز بادرات کار عدی ایک بدید می کانو به مثان (بری و اول کارلیز بادرات کار عدی ایک بدید کار کار بیدات کی سے متاب کارات بادراتی می انتقال کارسیده به پارک بری کسیس سے متاب کارت ان کارائی کارسیده به پارک بری کسیس

ای فوال میں خالب نے فیش مین کے انداز میں بید تھی کہدویا تھا: حرف حرقم ور خالق تقد جا طوام کرفت وستگاہ ماز شکل و براس خوام شدن وستگاہ ماز شکل و براس خوام شدن

( برا ایک ایک حرف ندانی قدیش بک پایٹ کا شنی فقد کو پندا آسے کا انتیاب ہو۔ ہوگا کہ براس اس کو اسینے حوالی سیکھ کا اور کی اسینے حوالی خیال کرے گا، اور دونوں اپنی اپنی مجداس پر گھر کریں کے اور ایک دومرے سے بھڑا کریں گے )

غالب کی وفات پندرہ فرور کی 1869 کو بھولؒ۔ غالب کی نماز جنازہ و آئی دروازے کے باہر برجمی گئی۔ حالی کا بیان ہے کہ جنازے کی مشابیت میں اہل سنت اور اہامیہ دواوں فرقوں

کے لوگ نیز شہر کے ٹایا پر بن اور متاز حضرات سب شریک بننے۔ ان کی مذفین کے وقت شیعہ سی فرقوں بنی ای طرح کی ایک مقدم تعدانہ کھٹش پیدا ورقی جیسی بقول شیخ محد اکرام : من كيركي وقات ير جندوك اورمسلمانول ش جو في هي ١١٥٥)

ادر بیشن مرودای بدایاتی فین ادر اورای کے مطابق الد شیوس کی طرف ہے کہا کم میاک مرود اصاحب شید ھے میں اپنیا طریقے ہے تھی و بھیل کی اجازت وی جائے، میسی فاب میں اور اوران کے تھی مانا اوران میں مرام اعلی منت کے ممائق ادا کیا گئے ۔ قال کی بید جمال آورای ادر بڑی اُصر فیل کی اس سے بوئی حال اور کیا ہوئی ہے ، عالی گئے ہیں۔

مالی کاس را حد عدای می کام انتقال به بخان ارداد این طریقه عدی چی ا بست بر یخت به ما «همده قات باک (ادارای اداران کی بدایان فرق کام اور افزان و درگرای این امالی می انتقال و ادارای با می انتقال و ادارای این امالی ادارای می می مجمد این با با بخش کی این افزان ادارای امالی ساخت به ادارای امالی ساخت به بدایان کام بخش کی امالی ادارای اد

من آل نئم که درگرام جهال مجم تؤودد ففانی زاد و فریاد پرتس یاد آر (ش دونچی که یمری موت سے دیا ش بنگل بریا نه جود زاید بخی آ دو ففال کرد با سے اور پرتس کی تا اروفزیادگرر با ہے)

قالب نے صاحب عالم مار ہروی کو لکھا تھا کہ میرے بعد کوئی میرا مرثیہ لکھے گا تو اس شعر کو بند قرار دے کر تڑ کیب بند لکھے گا: 651

رقب عرفی و فحو طالب مرد اسداللہ خان غالب مرد

ين محد اكرام بجا طورير لكصة جين:

"مرزا ایک آزادہ روانسان تھے ... عادی زبان کا شاید ای کوئی شامر ہوگا جو اولوالعزى، آزادخالي، وسيع المشر في اور شوقي وظرافت ين مرزاك جم يايد یوں جس بازگاہ میں غالب کی تفصیت ہلوہ کرے وہاں کردنیں تنظیم واحترام ے جنگ جاتی جی اور مرزا کے عظیم انشان اونی کارناموں بر اسین و آخرین کے جذبات بیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ اس بارگاہ سے صرف عقیدت و احرام سر خالا بعد في لياكر نه حائمي ملكه محت و دوقتي اور بارباقي كير مذبات ہے مجى مناثر بول ك\_ جواستى يبال صدرتفين ب وه فقد برالكوه اور فائق احترام ای فیس، الک عادے اوب کی سب سے اواد ملسار اور خوش محب استی بھی ے۔ آپ خواد کس غراق کے ہوں اور کس رنگ میں یہاں آ کمیں، ووہستی آپ کے راز وروں اور ورو ول سے واقف ہوگی اور آپ کی شکیان و آسود کی کا سامان سرے گیا۔ یہ بہتی سمی خاص طریقے سمی خاص روش میں مقید نہیں، لیکن ہر رائے کے فلیب وفراز اور ہر روش کے ع وقم سے داقت ب۔ أسے يہ كنے كا -- 0

رازدان فوے وہرم کروہ اند اعده بر وانا و نادان مي زقم. (139)

(قدرت نے محص خوے دہر کا رازوان کیا ہے، یک ناوان اور واٹا دواول پر خدہ ( Jet Cheros)

عالب كى طبيعت من آزادگى و قلندرى كى جو فقيدالشال خصوصيات تقيير، وه جهال ان ے تلكر كو جداياتى اساس فراہم كرتى جي وبال ان كى شخصيت كو جادوكى متعاطيعيت (charisma) بھی عطا کرتی ہیں جو انھیں سب کے لیے قابل قبول اور ہر انعزیز بناتا ہے۔ مرزا علاء الدین خال علاقی کے نام ایک خط کی میہ چندسطریں ندہب وملت کی دیوارول اور حد بندیوں سے بے نیاز، انسانیت سے بے پناہ محبت کرنے والے ایک عالی است لیکن خت ونواند كلبت يس كرفي وظليم انسان كي قلبي كيفيت اور ورومندي اورآزاد كي كو ظاهر كرتي مين:

"هندي دادگار به دارگ داد با برخ سال به حد مانی ناف هند هدي برا بديد.
پيده بر بولايا به هندي شدند و دود هند مسائل آن با هدي اي با بي هم بي بيده بر بولايا به هندي مي بي مي داد با در بي مي مي بي مي داد به مي مي داد داد به در به مي داد به مي د

یات در سابق کار میں اور استان میں میں اور استان کی خوال مورا کی آخری خوال ہے جمر اواب استان الدین احمد مال کے نام خد (3 مارہ 3 1907) میں آئی ہے۔(1411) معنی آخرینی اور حس کار کا کی عدلیاتی روش کویا آخری روز ک کے قائم تھی ہے شعر وجے فوان جگر ہے گئے کے عدما د:

> حکن خیم کہ بجول کے بجی آرمیدہ ہوں میں دھی تم میں آبوے میاد ویدہ بول

 $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}$ 

یوں کی کام نو والے ناشیعہ یوں ایل وَرَمْ کے طلتے میں برچھ یوں ویکل پے مامیوں کے ومرے میں میں برگزیدہ یوں پائی سے شک گزیدہ ورے جس طرح اسد

قارتا ہوں آکے ہے کہ مردم گزیدہ ہوں

النال الكال المستقر في و بن بيل كم كان العداري فار كان كار كام كان المرادي المداري المرادي المدارية المدارية ال المدارية الما المدارية ال

ڈیر چوڑ کیا آ آب۔ منہ سرے عالات و منافرے واسطہ انسان سرقم خال میں دسید یم یوہ جب مگر سیا موست آ واز زخرہ ہے، مشن کی قرعہ منامی جرور کا کر رہی ہے۔ اور جب میک بیے خاکمان ارتفی اپنے مجروع کر بڑگر بی ہے، خالب کا میکیدہ تمثین عالم و ساکی، عاصی و مثلی، دعدہ وارسا مب کے لیے کھا ہے:

پارس سب سے میں طالب ... اوران کی ادار اور اختر و گزشت (میری قریم کاب وقت کا اوران کی برگزارگی این شامری میں میں ایکن دونار دادات کے ساتھ ووران گزارگی این شامری میں میں میں

لیکن خالب کی آواز زور ہے۔ خالب نے فودکو میران کی بھن ماآلرید کہا تھا۔ آخ ہم دیکے رہے ہیں کہ خالب کی جدایاتی گھر ایک میں صدی کے ابادہ جدید مزام سے خاص معامید رکھتی ہے۔ خالب جس کری ختاہ تھور کے فوریکے ہیں، ویکھا جائے تو ان انصورات

گردٹی ساغر صد جلوہ رنگیں تھے ہے آند داری کی دیدہ حمراں مجھ ہے

کے پاس نہیں۔ اردو میں اس گرام اور محاورہ کی جیسی امانت دار غالب کی جدلیاتی تھر اور

شاعری ہے اس کی کوئی دوسری نظیر شیں۔

ی حقح دا کواده و گفت گفر فرید گئن میٹ کہ همتم گوشید دورہ بحال پیدا گئی ہے اسمل تک و تازیخ پید مورق آب زان کروہ بحال می ہم کر بحور آئینے تھا میٹ پاے نگاہ فلن میں ماز طیرہ بحال دیا بحال کشخاص کو کئی ہے کروہ بحال معراب تاراب کھیجا کر کے میر بحورہ بحال معراب تاراب کھیجا تاراب کے بحدہ بحال

ہوں گري نڪاؤ تھور سے نفر خ ميں مندليپ گلشن ناآفريدہ ہوں ہے گلیوری و عرفی و طالب اپنے اپنے زبانے میں قالب نہ گلیوری ہے اور نہ طالب ہے اسماللہ طالب عالب ہے

## 657

- اردو ي معلى (2) يس 674-672
- يادگاره من 17 م آب حيات ومن 494
  - 314 July 13/2
  - تر بيمدا سامد فاروقي
    - 377-255 50 61
      - ايشاً، ص 13

Q

10

12

18

19

- ايتيادس 13
- اردوے معلیٰ (3) اس 1127ء ہنام مولوی شیاء الدین خال شیاء دانوی
  - 27-28 كا كراك المراس 27-28
  - اردوئے معلی (1) اس 517
    - قامنى عبدالودود، غالب به حيثيت محقق ،س 324
      - بازگاريش 88

        - 318 ك مراكام الل 318
      - شعراقيم ، جندسوم ، 70-65 م 61-62
- تثیق ، نیجی نرائن ، پهنستان شعرا، مرتبه موادی عمدالحق ، اورنگ آیاد 1928 ، م 100 15
  - في محد اكرام، ص 402 16
    - اينا اس 320

    - ايشاً، ص 321
    - الينارس 27
    - عداللي من 127 20
    - في محد أكرام، عن 317

      - ايناس 318 264 Just 23
  - ر اگرام اس 1322 يادگان من 201 24

الشأوس 310 و 320 25

المتأوس 318 و 322 26 خورشيد الاسلام وص 7 27 28

مثس الرحنن فارو تي ،شعر، غير شعر اورنثر ،س 290

لذكرة لموشده بحاله في محمد اكرام بس 141-142 29

يري گارنا اس 81؛ تر جه جنوبر احد علوي اس 133 30

اردوئے معلی 2 ، ص 505

بالك دام،ص 312-317 32

وارث كرماني وص 90 33

ترجمه توراجه علوی می 1162 مود بهندی، بنام عبدالرزاق شاکر،ص 176

3.6 ري گارڻ ۽ س 204 38

وارث كرماني عن 49 ، 50 37

قائقي عبدالودود" مادمخالف كي اولين رواست" واليم آر المسليلي علد اول 1948 ، بحواله 38 عالب به ديشيت محقق من 45

وارث كرماني وص 84 30 اردوئے معلیٰ (3) میں 880 منام بر کو مال تقیة 40

78 JUBY 41 اردوئے معلی (3) اس 892 42

رسيول اليئير.س 76-60 43

> بادكان س 61 44 48-53 ايناً ص 53-48

الينا اس 60 46

اليناً ص 68؛ رضاءص 411 47

الينا،ش 69 48 49

ايناً ،ص 69-88

كاني واس كيتا رضا عن 459 فليق اجم، غالب اورشا إن تيورب من 98

ع محد اكرام وص 123 70 Julio 52

اينتأيص 71 53

اينا س 71-73 5.4

ايناً ال 55

ري گارتاء *ال 239 ،* 240 و 240 56

410 رضار<del>ا</del> ک 57

28-27 July 58 5.9

ع الداكام اس 97

کلیات نثر غالب (فاری)، ما لک رام بس 67-65

224 000 61 تفصیل کے لیے دیکھیے ، کلام عاصی دلوی میں 264-263 انتش آزاد میں 282-279:

62 " قال كا عادية اسرى"، تاريك، كانذ آش زده مي ويوريد

نَقِشَ آزاد عن 283؛ ﷺ محمد أكرام من 106

يادگار، س 28 نقش آزاد، س 283 64

وارث كرماني من 70 65

27-28 8086 88

يري گارنا ۽ س 288 67

303-304 000 68

اليتأوس 306-306 69

اينياً، س 308-307 70 اينا من 67، 259

71

50

60

ي محد اكرام ومن 103 72

48. P. 16 /219 73

76 Juli 74

#### غالب: معن آفرني، جدلياتي وشع، شويمة اورشعريات

ري گارتاء س 283 75

660

78

84

0.5

86

87

88

89

حات جاويد، ص 73 حاشيه الك رام بص 147 76

البلال، 17 جون 1914 بحاله في اكرام، من 147

نامد ہائے فاری غالب، مرتبہ ومتر ہمد برتو روہ بلد، کراچی 1999

اردوئے معلی (سوم) ہیں 940 79

يري گارتاء س 184 80

الشأ الس 190-188 81

عبدالخيءص 90 82

83

93. 1. (21)

بازگار، <sup>م</sup>ل 60 ، 160 ا

اينياً اص 164

ايشاً،ص 87

60 P. Car

رضاءص 451

161 JUSIL

ايتأرص 12

90 86 J. (1)

91 الينيا الس 66 90

البناءس 68 93 94

اليشاءص 63 الهذأ الس 62 95

44 00 120 96 97

اينايس 61

اينا،س 38

98 اليتياً، ص 65 99

الضاً وم 65 100

62 / 1/2/1 101

49 102

103 المِثَارِّل 29

488, FIGUSTY, FIGURE 104

105 اردو کے معلی اس 363

105 プッジレ 106

107 اتماز على عرشى م مكاتب خالب الس 6 - 80 - 121

443 612 108

109 ي کي کاري کي کي 292

36 5061 110

111 الطأناس 37

112 اشار بلي عرشي امل 437 نارنگ" فالب اور سند ستادن" بندوستان كي تحريك آزادي 427-452 FUSPICANIA

> 249 - 9-18-2 12/1 113 114 ئارنگ ، بىندوستان كى تى كى آزادى او راردوشام كى، مى 432-433

58 - Ne 3 and 115

116 اردوئے معلی (2) اس 758؛ رضا ہی 470 117 اردوئے معلی اس 91

118 الينا من 51

119 الإناس 318

153 (11) 120

83.7064 121

57 July 122

123 اردوئے معلی (2) اس 499

162-163 Publ 124

125 اردد عملی (2) عمل 125

### غالب: معنى آفرين، جدلياتي وشع، شونيتا ادر شعربات

126 ایناً می 614، بنام قربان علی بیک سالک 127 اردوئ معلى (3) ، ينام آفية (1859) ، من 1894

128 وی سے مراد کالی ویوی ہے۔ آبات آفر بعد از 1857 ( کالیداس گیتا رضاء س 67 اور 470)

129 - الما في قال من 54، 63، 78، 700 اور 266؛ في تحد اكرام وس 144، فيز 192، 194

130 رساله د يلي سوسائش، شاره تيسرا، احوال غالب، من 172-172

131 كاليداس كيتا رضا اس 489

132 عود باندي (علي كريس) اس 156

133 اردوئ معلى (1) من 396 منام عبد الخفور نساخ

134 ي ک گارنا ۽ کل 1346 346

28 Port 2 w/ 135 136 گا فراکرام می 201

882

90 July 137

1015 (2013) 138 411-414 グッパオき 139

140 اردد ي معلى (2) على 753 (13 فردري 1885)

141 اردد \_ معلى ، (3) ، على 1113

# كتابيات

" د يوان غالب، ويدمقدس اور بجنوري" مشموله: غالبيات اورجم بھویال 1994 اميري فيروز كوءي د يوان صائب 1345

آ رز و، مختارالدین احمد، ڈاکٹر احوال غالب على كڙھ 1953

آرزو، مختارالدین احمد، ڈاکٹر نفذغال على كڙھ 1956 آزاده مولانا ابوالكلام

> نقش آزاد 1959 / 61

آ زاد بگگرای

فزانة عامره كانبر 1909

غالب، معني آفريزي، حدلياتي ونبعي شونيتا اورشعريات

664 آزاد، محسين

آب دیات شخ مبارک علی تاجر کتب اندرون لوباری ورواز و

1950 2971

باقر مهدى " غالب اور تشکیک"

نا ورق (ممينَ)، مارچ 1997

بيخود، سيد وهيدالدين وبلوي

مرآة الغالب عثانيه بك ۋيو

ككة. 2000

بيدل، عبدالقادر

كليات ابوالمعافي ميرزا عبدالقادر بيدل

جلداول، غزاليات، كابل 1341 سنتري جلد دوم، تركيب بند، ترجيع بند، قصائد، قضعات، رباعيات، كابل 1342 سشى

جلدسوم ، عرفان (1-424) عظم حيرت (1-140) ، طورمعرفت (1-50) محيط اعظم (240-1) ، كابل 1342 مشرى

> جلد جهارم، نقله بيدل، صلاح الدين الجوقي، كابل 1343 سشي يري گارنا، مثاليا

مزاغالب

(ردی ہے ترجمہ: اسامہ فاروقی)

حيدرآ باد 1997

165

المابيات

یادگار غالب مخفح مبارک علی اندرون لا موری دروازه

ل مبارک می اندرون و اورن رزوره لا ابور، سند ندارد

حالی ، الطاف حسین د ارس حاویه

عالى ، الطاف حسين

حیات جاوید طبع اول 1900، طبع کو 1982

حقیری منشوی مادهوش کام کندلا مرجه، ایگ دهیان آ هوجه

مرجبه بیک دهمیان آ بهوجه دیلی 1965 حمید احد خال

احمد خان '' غالب اور ببدل'' مشموله: مرقع غالب

لا ہور، سند ثدارد م

مدیقه بنگم نقه بجنوری

ئى دىلى 1984 يىنى دىل

خلیق اجمم، ڈاکٹر غالب اور شامان تیمور ہیے

وافي 1974

طلیق اجم، ڈاکٹر غالب کا سفر کلکتہ اور کلکتے کا اد بی معرک

ائل وعلى 2005 ال

غواجه عميا داخه اختر بيدل الا دور 1952 خورشيد الاسلام، واكثر ما استاق السامة

الاسلام، والتر غالب • تقليد واجتهاو على گژهه 1979

خوشگو، بندراتن داس سفینهٔ خوشگو (وفتر ووم) چاپ اقرآن تهران 2011 نصر سرس

یوا چه اقدان مجران 2011 تصحیح دکتر سیدنگیم اصفر زور مسیدهی الدین قادری، ڈاکٹر دم عبدار ترشن بجنوری'' مشعولہ: مضامین سیدگی الدین قادری زور

مشتوله: مضایین سید کی الدین مرتب سید رفیع الدین قادری حیدرآباد 2003 مهامچذ دی

مطالب الغالب شُكُّ مهارک علی تاج ترسب اندرون لا بوری دروازه لا بور 1923 شعع چیارم (منکمی) بحویال 1998 سید حاد هسین

° عبدالحق اور و يوان عالب''

آج کل (ویلی)، قروری 1999

الآبات 667

سیدعبدالله، واکثر ادبیات قاری میں ہندوؤں کا حصہ دبلی 1942

شتل تعن أن خعرائي (حصد الدائع الجم) فرشته 1013-1010 • (شق 1818-1908) وللدام (حمال مرازى سفات سفاق تقت ) العمرائد الدو 1908 وللدوم (طرق الدي مطار ست ما الانتقاب) العمرائ و 1903 وللدوم (طرق الدي مطالب سفاق سكم المجلس 1908 ملم حوار (داران القر 1814) القائم المقرائد و 1908 ملم حوار (داران القر 1814) القائم المقرائد و 1908

جلد چبارم (ایران می شاعری کا آغاز) اعظم گراه 1986 جلد چبارم (امیان می شاعری کا آغاز) اعظم گراه 1926 جلد پنجم (قسیده، خزال، مشقیه وصوفیانه شاعری) اعظم گراه 1921

شیمراحمہ خال غوری ''غالب کے نظریے وصدت الوجود کے ہا خذ'' اردوی معلیٰ عالب نبر، حصہ سوم دیلی ، فروری 1969 (شیخ نو 2011)

د ملی و قروری 1969 (سیخ نو 2011) شفیق ، مچھی نرائن چنستان شعرا مرتبے، مولوی عبدالحق مرتبے، مولوی عبدالحق

پاسیان کر مرتبه، مولوی عبدالحق اورنگ آباد 1928 شخه محد اکرام

ں مدا حرام غالب نامہ سرفراز توی پریس

لكعنق سندندارد

تنميرعلى بدايوني

عاصى ، كمنشام لال كلام عاصي

دىل، بعد 1865

عبدالرحلن بجنوري محاسن كلام غالب

الجمن ترقی اردو (ہند)

على كرە 1952 م عبداغني

1982 251

عظمى فرمان

" دُوْ اکثر عبدالرحن بجنوری ، محاس کلام غالب اورنسی حمیدیه"

قوی زبان ( کراچی )، فروری 2000 غائب، مرزا اسدالله خال

ويوان غالب جديد

المعروف بيرانسخة حمدية مرتب مفتى محد الواراكق بحويال 1921

(طبع نو، لكحنوَ 1982)

الفاظ ،على كرّجه

"م زاعبدالقادر بيدل — ساختياتي فكر كاييشرو"

669 ⊃<sub>k</sub>♡

غالب، مرزا اسدانله خال ویوان خالب

مین موجه، انتخار عرشی ، مرجب، امتیاز علی عرشی

على گڑھ 1958

غالب، مرزا اسدالله خال دیوان غالب بخط غالب ( نسورٌ عرشی زاده)

مرتبه، اکبر علی خال عرشی زاده رام بور 1969

رام چر 1966 غالب، مرزا اسدالله خال

، مرزا اسدالله خال لودريافت بياض غالب عندٍ غالب

مکتوبہ 1231ھ/1816 مرجبہ، شاراحمہ فاروتی

مرحبه، خار الحمد فاروی مشموله: فقوش غالب نمبر ( دوم )

1969 שלות 1969

غالب، مرزا اسدالله خال ویوان غالب کالل، نسخهٔ رضا

کالی واس گلتا رضا سرور

جميني 1995

غالب، مرزا اسدالله خال اردوئے معلی

اردو ہے متعلی شخ مہارک علی تا جر کتب لا ہوری درواز ہ

لا بور 1926

غالب: معنى آخري، جدلياتي وشع، شوعيّا اور شعر مات غالب، مرزا اسدالله خال (5,54.15 مطبع اتواراحمري الدآباد، سند بمدارد غالب، مرزا اسدالله خال عود بنترى مطيع السثى ثيوث على "كرَّه كالح

على كڙھ 1920 عالب،مرزا اسدالله خال اردوے معلی (صدی انڈیشن) مرتبه مهدمرتضى حسين فاضل مجلس ترقی ادب، کلب روڈ، لاجور حصداول، جلد اول 1969 لا ہور حصداول، جلد دوم 1967 لا بمور حصدوم وحصدسوم 1970 لا جور

غالب، مرزا اسدالله خال مكاتيب غالب مرجبه، انتياز على عرشي رامپور (بارششم) 1949

غالب، مرزا اسدالله خال كليات غالب فاري ينشي نول بمثور

لكستو 1853

671 = 10

کلیات نثر فاری فتح آنهگ اس 1-254 مهر بنام روز، کس 255-255 دشنو، ص 413-277 کلهند 1968

غالب، مرزا اسدالله خال

غالب، مرز ااسدانند خال کلیات کمتو پات قاری خالب مشموله فی آنهک و باغ دودر مرتب و مترجم، ریخو روبیله

اسلام آباد 2008 غالب، مرزا اسدانند خال کلیات غالب (غزلیات فاری)

مرتبه سید وزیر اکسن عایدی لا بور 1969 غالب، مرزا اسدالله خال

یا حرورا مداندهای کلیات غالب فاری مرتبه،سیدآتی عابدی دمل 2008

غالب، مرزا اسدالله خال فاروقی، خواجه احمد، ڈاکٹر ( پاپیکش )

" فالب کے غیر مطبوعہ فاری رفعات حضرت فمکنین کے نام" اردوئے معلی، فالب نمبر حصہ دوم

دیلی، فروری 1961

قاروقی، خوابیداعه، فاکتر ''فتاک کا سکنه شعر'' مشحوله: یاد و یود خالب نمی دیلی 1993 قاروقی، علم الرشن

اویس الزمن شعره فیرشعراورنثر شبخون کتاب گھر الذآباد 1973

قاروقی بخس الرشن ''مطالعات خالب، سبک بنندی اور میروی مغرفیا'' مشمولد: خالب بر مطار تقرارین خالب امنش شدمه خالب امنش شدمه

خاكب إستى ثيوت ثنى دولى 2001 فاروقى ، شاراحمه "مرزا خالب اور بيدل"

مروان به اور بیدن سب دل (حیدرآباد) دمبر 2003 قاضی عبدالودود غالب به حقیق محقق غالب ناده شید محقق

خدا بخش اور شمل پیک لائیر بری پشته 1995 شمان چندهین

ن پہرین تعسیر فالب (غالب کے فیرمتداول کلام کی شرح)

سری گر 1971

ابات 673

بالك رام كية باعد لولا الك عام 1964 الك مام الك مال ولا 1967 مراة الخيال (هي) الداد الايت الدود ويدرآ ياد تبرشه (1880) تحوير 1918ه

حوبہ 1219ھ گانت اشترا مرجبہ ذاکمترمجودائیں تکنیئر 1972 میکش آمرآبادی سیدمحد علی شاہ ''مرزا خالب کے سائل تصوف''

اردوے معلیٰ، عالب قبر، حصہ موم دبلی، فروری 1969 (طبح نو 2011) ذیکی

عثار ٹوگل ''نسو' حمیدیہ کے مرتب مفتی انوارالیٰ ''

''ملور' جمید میں کے مرجب مسلی الوارایسی'' ''کتاب قما دہلی، جنوری 2004

674

مجتوں گورکھیوری پردیسی کے خطوط لکھنٹو 1957

نارنگ، گو پی چند ''غالب اور حادث اسیری'' نقوش، لا بور 1961

نیز: کافذ آتش زوه دیل 2011

تارنگ، کو بی چند

''غالب کا جذبهٔ حب الوطنی اور سنه ستاون'' مشموله: بهندوستان کی تحریک آزادی اور اردو شاهری نئی دبلی 2003

نیز: غالب نام آ درم انجمن ترتی ارده کرایی 1969 از کرد ده

نارنگ ، گو بي چند ساختيات، پس ساختيات اورمشرتی شعريات د دلي 1993

د الى 1993 نارىگ، گولى چند اردو فرزل اور بهندستانی د بهن و تهذیب

ئی د ملی 2002 نارنگ، گولی چند " زبان کے ساتھ کیبر کا جادد کی برنتاؤ"

جدیدیت کے بعد

ربل 2005

675

الايإت

ٹی ہادی، ڈاکٹر مغلوں کے ملک اشعرا شبیتان، شاہ سخ

شبستان، شاو سخنج الله آباد 1978

. نجیب اشرف ندوی (مرتب) رفعات عالمگیر

اعظم گڑھ، سندندارد مقدمہ رقعات عالمگیر

اعظم گڑھہ سند تدارہ لظم طباطبائی لکھنوی

شرح د بیان اردوئ غالب اداره فروغ اردو،آگھنوَ 1977

نوراگھن انصاری، ڈاکٹر فاری اوب بعبد اورنگزیب . د شد سریز

اندُ و پرشین سوساکن دیلی 1969

دمل 1969 وارث کرمانی

خالب کی فاری شاعری خالب آسٹی ٹیوٹ تی د ولی 2001

تنی ویلی وارث کرمانی

وارث نرمان ''خالب کی شعریات اور بیدل'' اوب ساز (3)، ویکی ایریل 2007

یوسٹ حسین خال غالب اور آجگ غالب غالب اکیڈی ڈئن کا 1988

Basham, A.L.

The Wonder that was India

New York 1959.

Bausani, Alessandre "Ghalib's and Bedii's Style"

"Ghalib's and Bedil's Style International Ghalib Seminar

New Delhi 1970. Billington, Ray

Billington, Ray

Understanding Eastern Philosophy

London / New York 1998, Pp. 51-60.

Coward, Harold

Derrida and Indian Philosophy

New York 1990,

Chapter on "Derrida and Nagarjuna", Pp. 125-146.

Dhirendra Sharma

The Negative Dialectics of India East Lansing, Michigan 1970.

Faruqi, Shamsur Rahman

"A stranger in the city: The poetics of Sabk-i-Hindi" in Collical Theory, ed. Nagi Husein Jefri

New Delhi 2004

Hiriyanna, M.

The Essentials of Indian Philosophy

London 1949.

Kosambi, D.D. Ancient India

New York 1965

Magliola, Robert

Demida on the Mend Purdue, Indiana, 1984.

Matilal, Bimal Krishna

"A Critique of the Madhyamika Position", in M. Sprung, 1973

op. cit., Pp. 54-63.

Murti, T R.V.

"Samvrti and Paramartha in Madhyamika and Advaita

Vedanta", in M. Sprung, 1973 op. cit., Pp 9-26.

Prigarina, Natalia

"Ghalib and Sarmad" Indian Literature

New Delhi, October 2002.

Radhakrishnan, S.

Indian Philosophy, Vol. 1 & 2 London 1943.

Raia K Kunlunni

Indian Theories of Meaning

The Advar Library and Research Centre, Advar Madras 1963

Romanan K Venkata

Negariuna's Philosophy

Varanasi 1971

Sells, Michael A.

Mystical Languages of Unsaving Chicago & London 1994.

Shukla, Wanish

"Mirza Bedil's Irfan and Yogavasishtha" (MSS)

Presented at the International Conference on Bedil

17-21 March 2003

Spear Percival

Twilight of the Mughels Cambridge 1951.

Sprung, Meryyn

Ed., The Problem of Two Truths in Buddhism and Vedanta Boston 1973

Stoberhatsky Th

Buddhist Logic, Vol. I & II

Bibliotheca Buddhica 26, Leningrad 1930,

Suzuki, D.T.

Essays in Zen Buddhism

New York 1964

Suzuki D.T.

Zen Buddhism

Foreword by Carl G. Jung Ed. by William Barrett

New York 1958.

Walker Benjamin

Hindu World Vot 1.8 II. London 1968.

Waris Kirmani

Dreams Forgotten: An Anthology of Indo-Persian Poetry Aligarh 1984.

Zimmer, Heinrich

Philosophies of India

London 1951

कबीर कबीर ग्रन्थावली ४०० पास्स्र नाथ तिवारी

इलाहाबाद 1961. कबीर कबीर ग्रन्थावली

कबोर ग्रन्थावली सम. माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद 1969.

कबीर कबीर सचनायली

सम. अवोध्या सिंह उपाध्याय हरी असध मागरी प्रचारनी सभा, काशो, सम्त 2003.

Kabir

Rabindranath Tagore

One Hundred Poems of Kabir

London 1915.

Kabir

Songs of Kabir Translated by Arvind Mehrotra "Krishna", Preface by Wendy Doniger Black Kite/ Permanent Black Delhi 2011.

عالب کے متن کی تعبیری وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی جیں۔ بجنوری کا عالب وہ نہیں ہے نے حالی نے برحا تھا اور حالی کا خالب وہ نہیں ہے شیخ تھر آئرام پانقم طباطبائی یا سہائیة دی نے شدا كول كواسية اسية قالب ال مح تقد ترقى يندون اور جديديد والول في عالب كي ا ٹی اٹی تعبیرس وشع کر لی تھیں۔ عالب نے خود کو عندلیب محمن نا آفریدہ کیا تھا۔ زمانیت کی ہر کروٹ کے ساتھ ایک ٹیانگھٹن معنی وجود ٹیں آرہا ہے۔ ویکھا جائے تو غالب کے نئے انسان کا تسور سے جدید ذائن کو راس آتا تھا، قالب کی جدلیاتی تکر عبد ماضر کے بابعد جدید حزاج کو راس آتی ہے۔ تی علمیات اور شعر مات سب سے زیادہ زور معناتی تحضریت، تجس اور بولمونی بروتی ہے اور خالب کے جدلیاتی ڈسکورس کا آزادگی و کشادگی مے زور دینا اور طرفوں کو کھلا رکھنا کو یا مابعد جديدة أن سے خاص نبست ركھا ہے۔ فالب جس كرى فشاط تصور كے نفر سے إي و كلما جائے لا ان تصورات کا زمانداب آیا ہے۔ قالب کی مجتمداند نگر ہر نوع کی کلیت بسندی، جرم اوعاعت اور مقتدروں کے خلاف ہے، مابعد جدید حزاج مجی مقتذروں، آمریت اور ادعا تیت کے خلاف ہے۔ عالب كى أكر بهت يمل سے ايے تمام احيات والسورات كو بيرال كرتى آئى ب جو كرونظر كى آزادی کومسددو کرتے ہیں۔ مابعد جدید ذہن بھی نظریوں کی تھکسانہ ادعائت اور جکڑیتری، نگ نظری اور تحدید کے خلاف ہے اور انسان کی آزادی و فٹاط کا دائی ہے۔ عالب کے سال بھی ب اوث آزادی و دار علی اور نشاط زیست قدر ازل بد نیا عبد تبذی برون کا مجی جویا ب عالب ند صرف مثل جمالیات میں رہے ہے جین، وہ جارے ظلفیانہ تہذیبی وجدان کی جیسی المائدگي كرتے يون اس كى دومرى تظير فيل التي عالب كى شعريات أخواف، آزادى اور اجتبادكى معریات ہے۔اس کا دیجیتہ تحس، تغیرادر تازگی ہے۔ تی مطوبات اور فی تکریات متاقفات کی گرام اور قول محال کے محاورہ عیں بات کرنے گئے ہیں۔ اردو عی اس گرام اور محاورہ کی جیسی لیانت دار عال کی جدایاتی تخر اور تحتیری شعریات ہے اس کی دوسری تظیر تیں۔

Rs. 1500.00

(GHALIB: MEANING, MIND, DIALECTICAL THOUGHT AND POETICS)

